﴿ انعام يافته مقاله ﴾ ردهمل ونتائج واثزا مقاله نگار

## ورخواست دعا

اس كتاب كى طباعت كے جمله اخراجات محتر مدسرت مجيب صاحب ا مليه مكرم عطاء المجيب صاحب آف جرمني نے اپنے والدين مرحومين مرم محداسلم صاحب ومحترمه امینه بی بی صاحبه محله رحمٰن کالونی ربوه کے ایصال ثواب کے لئے اوا کئے ہیں۔فجز اہا الله احسن الجزاء قارئین کرام سے مرحوبین کی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے دعا کی درخواست ہے۔اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فر مائے اوران کی اولا د کوبھی اپنے فضلوں اور رحمتوں سے حصہ وافر عطا فرمائے۔آمین

نام كتاب ...... معزت مي موعود عليه السلام كي فيلنج اوررد عمل ونتائج واثرات نام مصنف ...... مبشراحمد خالد مر بي سلسله احمد سيه ناشر ...... حافظ عبد الحميد تعداد طباعت .... حافظ عبد الحميد تاريخ اشاعت ... ماريخ 2008ء مطبع ..... عرفان افضل - لا بهور

## ييش لفظ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ روحانی دنیا کے جوعجائبات ظاہر ہوئے ان میں سے ایک سلسلہ آپ کے چیلنجز سے تعلق رکھتا ہے۔ علمی اور روحانی میدانوں میں مقابلہ کی وعوت عام اور اکثر کے متعلق معین انعامات اس پیشگوئی کے میدانوں میں مقابلہ کی وعوت عام اور اکثر کے متعلق معین انعامات اس پیشگوئی کے عین مطابق ہیں جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی مال تقسیم کرے گاگراس کوکوئی قبول نہ کرے گا۔

یہ پیٹگوئی اس طرح بھی پوری ہوئی کہ آپ نے روحانی دنیا کے اموال یعنی معارف قرآن لٹائے گرا کے معمولی تعداد کے سواد نیا کی بھاری اکثریت نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا اور بیہ پیشگوئی اس طرح بھی اتمام کو پینچی کہ آپ نے چیلنج قبول کرنے یا آپ کے دے کرمعین انعام دینے کی پیشکش بھی کی گرکسی کو بیچیلنج قبول کرنے یا آپ کے دعاوی کو تو ٹرنے کی ہمت یا تو فیتی نہوئی۔

یہ مقالہ دراصل اس پیشگوئی کے دونوں بہلوؤں کی شرح اور تفصیل سے
روشناس کراتا ہے۔ آپ نے دین کی عظمت اور سربلندی کے لئے نہ صرف اپنی جان ،
عزت اور اولا دقربان کر دی بلکہ اپنی تمام جائداد کو بھی اسلامی سچائیوں اور حقائق کے

پھیلا وَاورغلبہ کے لئے میدانِ مقابلہ میں رکھ دیا۔ بزبانِ شاعر डे न्द्राहा दे निया है مرکسی کوبھی آپ کے مقابل پرآنے کی جرأت نہ ہوسکی۔ یے چیلنجز اس زمانہ کے تمام معروف مسلمان علماء، عیسائی یا دریوں، ہندو پنڈنوں ، آربیساجی لیڈروں اورمختلف مذاہب اورمسالک سے تعلق رکھنے والے ان تمام سربرآ وردہ رہنماؤں کے نام ہیں جنہوں نے قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ عليه وسلم كے تقدس اور پاكيزگى پرحمله كيا،قرآنى صداقتوں كو جھٹلا يااور حضرت ميے موعود علیہ السلام کی سچائی کے زور آورنشانات کا اٹکار کیا۔ اس پہلوے ان چیلنجز کا مطالعہ احدیت کی تاریخ کے ایک بہت اہم باب ہے آگاہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ حضرت میح موعود عليه السلام نے كس طرح و شمنيوں اور مخالفتوں ميں اسلام كاپر جم سربلندر كھااور تيز ہواؤں کے بالمقابل علم وحکمت کے بلند مینار تغیر کئے اور ہر مینار کے اوپر انعام کا چراغ جلا کرر کھ دیا مگر کوئی اس مینار پرچڑھنے اور چراغ بجھانے کی جرأت نہ کرسکا۔ آپ كى بے پناه مصروفيات ميں سلسلة تصنيف و تاليف، اشتهارات، خطوط، زياني گفتگو، مناظرے،مباحثے،سفر،مقدمات میں پیشی اور جماعت کی روحانی اور اخلاقی تربیت كے ساتھ سلسلہ انعامات كے لئے وسيع تحقيق و تدقيق بھی شامل تھی اور بيدحضرت مسيح موعودعلیہالسلام کی سیرت کا ایک الگ دککش باب ہے۔

اس مقالہ میں حضرت سے موجود علیہ السلام کے تمام انعامی چیلنے کیجا کردیے گئے ہیں اور مخالفین سے تمام ضروری مباحث اور خطوکتابت کوتر تیب وارا کٹھا کردیا گیا ہے۔ آپ اس کو آغاز سے اختتام تک پڑھیں گے تو اس جری اللہ کی عظمتوں کو سلام کرنے اور آپ کی بے پناہ صلاحیتوں کا اعتراف کرنے پرمجبور ہوں گے جو خدا تعالیٰ نے اس زمانہ کی ضروریات کے مطابق عطافر مائی تھیں۔

خاکسار عبدالسمیع خان ایڈیٹرروز نامہالفضل ربوہ

A STATE OF THE LAND CO. LAND C

### ح ف آغاز

الله تعالى قرآن كريم مين فرما تا ہے كد:\_ كَتُبَ اللَّهُ لَا غُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي . (المجادلة: ٢٢) یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے۔ یہ آیت کریمه حضرت میچ موعودعلیه السلام کی صدافت کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ جب آب نے سے موعود ومہدی معبود ہونے کا دعویٰ فرمایا تو سنت اللہ کے موافق آپ کی مخالفت شروع ہوگئی۔ اور ظاہر بین علماء نے آپ کے دعویٰ پرطرح طرح کے اعتراضات کرنے شروع کردیے۔اس طرح آپ کے اور مخالفین کے درمیان گویا ایک علمی و روحانی جنگ چھڑ گئی ۔ چنانچہ آپ نے جہاں اپنے دعویٰ کی تائید میں سينكرُ و اعقلى وُعلَى ولاكل پيش فرمائے۔ وہاں حق وباطل ميں امتياز كيلئے اپنے مخالفين كو علمی وروحانی میدان میںمقابلہ کے ہزاروں روپےانعامات پرمبنی سینکڑوں چیلنج بھی ديئ - مرآج تك مخالفين كوكسي ايك چيلنج كوتو ژنے كي تو فيق نہيں مل سكي -حضرت مسیح موعودعلیہ السلام کے بیانج ہمارے لئے ایک بہت بڑاعلمی اور روحانی سرمایہ ہیں نیز از دیا دائمان کا ذریعہ ہیں۔ چنانچے اسی سوچ اور ضرورت کے پیش نظراس مقالہ کے ذریعہ حضرت میں موعود علیہ السلام کے تمام چیلنے نفس مضمون کے اعتبار سے مختلف عناوین کے تابع حضور کے اپنے الفاظ میں ہی جمع کر دیئے گئے ہیں۔

اس مقالہ میں حضرت میں موعود علیہ السلام کے جملہ چیلنجوں کو یکجا کرنے کے علاوہ ان چیلنجوں کا پس منظر ، مخالفین کار دیم مل اور اس کا جواب بھی تحریر کر دیا گیا ہے۔

علاوہ ان چیلنجوں کے نتائج واٹر ات بھی مرتب کر دیئے گئے ہیں تا کہ یہ چیلنج زیادہ سے نیز ان چیلنجوں کے نتائج واٹر ات بھی مرتب کر دیئے گئے ہیں تا کہ یہ جیلنج زیادہ سے زیادہ علمی ذوق رکھنے والوں کی دلچیں اور متلاشیان حق کی ہدایت و را ہنمائی کا ذریعہ علمی نہوں۔

ذریعہ ثابت ہوں۔

اس مقالہ میں جملہ چیلنجوں کو بنیادی طور پرعلمی اور روحانی دوحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اور ہر دوسم کے چیلنجوں کونفس مضمون کے اعتبار سے مزید کئی عناوین کے تابع کیجا کیا گیا ہے۔

ای طرح ہر باب میں تمام چیلنجوں کو حالات و واقعات کی ترتیب کے لحاظ ہے مرتب کیا گاہے مرتب کیا گیا ہے۔ مرتب کیا گیا ہے۔ مرتب کیا گیا ہے۔ تاکہ قارئین کو ایک مسئلہ کے متعلق تمام چیلنجوں کو بیجائی طور پر مطالعہ کر کے حقیقت حال کو بیجھنے میں مدول سکے۔

اس مقالہ میں نفس مضمون کے اعتبار سے علمی وروحانی چیلنجوں کی تعداد 80 بنتی ہے۔ جہد کہ مومی طور پرچیلنجوں کی کل تعداد تقریباً 270 ہے۔ بے۔ جب کہ مومی طور پرچیلنجوں کی کل تعداد تقریباً 270 ہے۔ بے آزمائش کے لئے کوئی نہ آیا ہر چند ہم مخالف کو مقابل پہ کا یا ہم نے

آخر پر میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کاشکر اداکرنا چاہتا ہوں کہ جس نے مجھے فضل عمر فاؤنڈیشن کی انعامی سکیم کے تحت نہ صرف سے مقالہ لکھنے کی توفیق عطافر مائی بلکہ میری اس حقیری مساعی کوشرف قبولیت بخشتے ہوئے انعام کا حقد اربھی قرار دیا۔ الحمد للله علی ذالک

اس کے بعد میں اپنے اُن کرم فرماؤں اور محسنوں کا شکر میا داکر نا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس مقالہ کو قابل اشاعت بنانے میں میری مد فرمائی جن میں ہوں کہ جنہوں نے اس مقالہ کو قابل اشاعت بنانے میں میری مد فرمائی جن میں سے مکرم نہیم احمد خالدصا حب مربی سلسلہ، مکرم ملک سعیدا حمد رشید صاحب مربی سلسلہ، مکرم تنویراحمہ چو ہدری صاحب مربی سلسلہ نیز خاکسار کے بیٹے عزیز مہشام احمد فرحان کے نام قابل ذکر ہیں ۔ فجز اچھم اللہ تعالی احسن الجزاء اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بیگراں قدر علمی وروحانی سرمایہ بنی نوع انسان کی ہرایت اور روحانی سرمایہ بنی نوع انسان کی ہدایت اور روحانی سرمایہ بنی نوع انسان کی ہدایت اور روحانی سرمایہ بنی نوع انسان کی

طالب دعا مبشراحمدخالد مر بی سلسله عالیه احمد سی

## چیلنجول کی ترتیب

اس مقاله میں جملہ چیلنجوں کو درج ذیل تر تیب دی گئی ہے۔

ذیلی عناوین

حصهاول ..... علمي بيلنج

ا۔ وفات وحیات تح

۲۔ کتب نویسی

۳۔ تفسیرنولیی

ہم۔ کسوف وخسوف

۵۔ افتراءالی اللہ

٣ قرآن كريم اورديگرة ساني كتب كاموازنه

ے۔ عربی دانی

٨۔ ديگر متفرق علمي چيلنج

#### فهرست مضامین حصّه اوّل علمی چپلنج

| ř.   | باب اولوفات وحيات مسيح                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۵    | مئله وفات وحيات سيح                                                     |
| 4    | مولوی محرحسین بنالوی کار دَعمل                                          |
| ır   | مولوي محدهسن صاحب رئيس لدهيانه كومباحثه كي وعوت                         |
| IF.  | بعض نامورعلما م کو بحث کا پیلنج                                         |
| 10   | مولوی احمد الله کومناظره کی دعوت                                        |
| , ir | مولوی محرصین صاحب کے ساتھ مناظرہ                                        |
| 14   | آ سانی نشان دکھانے کی وعوت                                              |
| · 1A | مولوی رشیداحد کنگوی کومباحثه کی دعوت                                    |
| 19   | حضرت مسيح موعود عليه السلام كاسفر دبلي                                  |
| .19  | مواوی نذ رئسین صاحب د ہلوی اور مولوی محمد عبدالحق صاحب کومباحثہ کی دعوت |
| rr   | مولوی عبدالحق کی مناظرہ سے معذرت                                        |
| rr   | مولوی سیدنذ رجسین و بلوی کوشم کھانے کا چیلنج                            |
| ro   | جامع مبجد دبلی میں مناظرہ                                               |
| 77   | موادی نذرچسین د ہلوی کومباحثه کا تیسراچیلنج                             |
| TA.  | مواوی محد بشیر صاحب بحو پالوی سے مباحث                                  |
| t/A  | مياں نذ يرحسين صاحب د بلوي كومناظر ه كاچوتھا چيلنج                      |

#### حصد دوئم ..... روحانی چیلنج

ا- پیشگوئیاں ۲- نشان نمائی ۳- استجابت دعا ۴- مباہلہ ۵- دیگر متفرق روحانی چلینج

| 1.   | ر منهم آرید                                              |
|------|----------------------------------------------------------|
| 41   | الا كالا و بي                                            |
| AI . | المتبارانعامي پچاس روپيي                                 |
| Yr   | ا فازاحدی                                                |
| 10   | ايك مظيم پيشكوئي                                         |
| 10   | م بی کتب نو کسی مقابلہ کے چیلنج<br>م                     |
| 14   | مرامات الصادقين                                          |
| YA   | وريادي                                                   |
| 4    | مرالخلاف                                                 |
| 40   | ي الله الله الله الله الله الله الله الل                 |
| 40   | الهدي والتبصرة لمن يوي                                   |
| 44   | عربی نویسی کے مقابلوں کے چیلنجوں کارڈ <b>ع</b> ل         |
| Al   | فلطيون كاعتراش كاجواب                                    |
| AF   | سرقہ کے اعتراض کا جواب                                   |
| A9   | باب سومتفسیر نولیی                                       |
| 91   | تنسیر نو ایسی کے مقابلہ کا چیلنج                         |
| 90"  | مولوی محد حسین بنالوی کوتفسیر نولی کے مقابلہ کاچیلنج     |
| 90   | ہے مہر علی شاہ گولڑ وی کوتفسیر نو لیمی کے مقابلہ کی وعوت |
| 9.4  | كولز وي صاحب كاجواب                                      |
| 1    | گواز وی صاحب کی ہوشیاری                                  |
| 100  | گولزوی صاحب کی لا بورآ مد                                |
| 1+1  | الا ہور کے بعض احمد یوں کی طرف سے پیرسا حب کو ایک خط     |
| I+r  | هغرت اقدس کی آخری اتمام حجت                              |

| r.   | ولوی ایخق صاحب کوسئلہ وفات وحیات سے پر بحث کرنے کی دعوت                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| rr   | سئله حیات ووفات کی متعلق دیگر چیلنج                                                     |
| rr   | بيات سيح اور بزارروپ كاچياخ                                                             |
| rr   | کسی ایسی حدیث لانے کا چیلنج جس میں بجسم عضری آسان پر جانے کا ذکر ہو۔                    |
|      | نیات سے اور 20 ہزارر و پید کا چیلنج                                                     |
| ro   | ۔<br>فظ محلت کے متعلق بزاررو پید کا چیانج                                               |
| ry   | ردوں کے دوبارہ دنیا میں واپس آنے کی راہ میں مانع آیات کو غیر قطعیة الدلالت ثابت کرنے پر |
|      | بزادرو پيدكا <sup>چيل</sup> غ                                                           |
| 72   | وَ فِي كَالْفَظْمُوتَ اورامات كِمعنى مِن استعال ثابت كرنے والے كو بزاررو پيانعام كاچينخ |
| 72   | حیات سے کے قائلین کونزول میں کیلئے وعاکرنے کا چیلنج                                     |
| FA   | غظاتونی ہے متعلق ہزاررہ پیریکا چیلنج                                                    |
| rr   | ئالفين كارة عمل<br>منافعين كارة عمل                                                     |
| ro   | ا یک ضروری سوال                                                                         |
| ٣٩ . | مولوی عنایت الله محراتی کااشتهار                                                        |
| r2   | مولوی عنایت الله گجراتی کی چیش کرده حدیث                                                |
| ٥٠   | مواوی صاحب کی خلطی کی وجبہ                                                              |
| ٥١   | توقی اور برامین احمد مید                                                                |
| ٥٢   | باب دومکتب نویسی                                                                        |
| ۵۵   | کت نو بی کے مقابلہ کے چیلنج<br>مقابلہ کے مقابلہ کے چیلنج                                |
| ra   | برابین احمد بیر کی تالیف کا پس منظر                                                     |
| 04   | براہین احمد بیر کے مضامین<br>براہین احمد بیر کے مضامین                                  |
| ۵۸   | برا بين احمد بيكارة لكصناكا فيلنج                                                       |
| ٥٩   | برا بین احمہ یہ کے چیلنے کار ذعمل<br>برا بین احمہ یہ کے چیلنے کار ذعمل                  |

C =

| 10+ | _ مغیره بن سعد کی<br>_                                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 101 | ن<br>ن اعتر اضات اوران کے جواب                                                                   |
| 104 | بال شمقرآن كريم اورديگر مقدس كتب                                                                 |
| 109 | آن کریم کاویگر مقدس کتب سے مقابلہ                                                                |
| 14. | نائل القرآن مين مقابله كي فينتي<br>نيائل القرآن مين مقابله كي فينتي                              |
| IY9 | ریت وانجیل کا قر آن سے مقابلہ کی دعوت                                                            |
| 14. | بداورقر آن کریم کامواز نه                                                                        |
| 141 | رائينك ماسرلاله مرليدحر                                                                          |
| 122 | باب مفتمعربی دانی                                                                                |
| 149 | عربی دانی میں مقابلہ کے چیلنج<br>عربی دانی میں مقابلہ کے چیلنج                                   |
| IAT | بير مبر عليشاه كوعر ني داني مين مقابله كي دعوت<br>پير مبر عليشاه كوعر ني داني مين مقابله كي دعوت |
| 100 | باب مشتمو يكر متفرق علمي چيانج                                                                   |
| IAZ | آربياج كے عقائد معلق على چينے 1-ارواح بانت ين                                                    |
| IAA | že_r                                                                                             |
| 1/4 | س_ويدول كرشيول كاملېم ہونا                                                                       |
| 19+ | ٣ ينوگ .                                                                                         |
| 191 | ۵_ نجات                                                                                          |
| 191 | ۲ ـ ویدول کی الهامی حیثیت<br>۲ ـ ویدول کی الهامی حیثیت                                           |
| rq  | ے۔ تبدیلی ندہب کیلئے ویدوں کا پڑھنا ضروری نہیں                                                   |
| ar  | مواوی محد حسین بنالوی کودئے گئے بعض علمی چیلنج                                                   |
| ar  | لفظ "الدجال" كِمتعلق فيلنج                                                                       |
| 90  | اینے دعویٰ کے خلاف دلائل پیش کرنے کی دعوت                                                        |

| برصاحب كيلية مباحثه كى ايك آسان شرط      |
|------------------------------------------|
| پیرصا حب کی گولژ ه واپسی                 |
| مقابله کی ایک نی حجویز                   |
| اعبازاسط كى اشاعت                        |
| مواوی محرحسن فیضی کی جواب لکھنے کی تیاری |
| سيف چشتيائي بجواب الجازات                |
| ا عِاز السيح پر پيرصاحب كى نكته چيديان   |
| پیرصا حب کاتصنینی سرقه                   |
| باب چهارمکسوف وخسوف                      |
| محوف وخوف                                |
| مخالفين كاردعمل                          |
| آباب پنجم افتراعلی الله                  |
| افترى على الله بيم متعلق چيلنج           |
| مخالفین کار دممل                         |
| ا_ الومنصور                              |
| ۲_ فحد بن اقرم ت                         |
| ٣- عبدالمومن المسلم                      |
| ٣ ـ صالح بن طريف                         |
| ۵ - عبیدالله بان مبدی                    |
| ۲_ بیان بن سمعان                         |
| ع- <sup>دتع</sup> _ د                    |
| ٨_ ابوالخطا بالاسدى                      |
| ٩ ـ احمد بن کیال                         |
|                                          |

| rr2   | آربيه پنڈتوں اور عيسائي پادريوں کو پيشگوئيوں كے مقابلہ كى دعوت           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| rm    | سان في سي كاروش                                                          |
| ror   | ا يك غلط بهتان كوثابت كرتے كاچيلنج                                       |
| roo   | لاله ملا دامل اورلاله شرمیت کواپنی پیشگوئیوں کے متعلق تنم کھانے کا چیلنج |
| ron   | پوری ہونے والی پیشگوئیوں کا فیصلہ بذر بعیشم کی تجویز                     |
| ryr   | باب دومنثان نمائی                                                        |
| מרץ   | نشان نمائی میں مقابلہ کے چیلنج                                           |
| PYY   | مو <sub>س</sub> ينشان نمائي                                              |
| PYA   | نشی اندر من مراد آبادی میدانِ مقابله میں                                 |
| rzr   | يكحر ام ميدانِ مقابله مين                                                |
| rzr · | کھرام کی قادیان آید                                                      |
| FZ Y  | درى سوفت ميدان مين                                                       |
| rza . | فادیان کے ساہوکاروں کا نشان تمائی کا مطالبہ                              |
| r29   | باء و کاران و دیگر ہندوصاحبان قادیان کا خط بنام مرزاصاحب                 |
| FAF   | مەم زاغلام احمرصاحب بجواب خطرسا ہو کاران قادیان                          |
| FAC   | دابده كاانجام                                                            |
| PAO   | الیس روز میں نشان نمائی کے مقابلہ کی دعوت                                |
| ra_   | بسائيوں کونشان نمائی کے مقابلہ کے چیلنج                                  |
| rn4   | بدالله آتهم كونشان نمائي كاچيلنج                                         |
| PAA   | له معظمه برطانیه کونشان دکھانے کی دعوت                                   |
| rAq   | ام پادیوں کونشان نمائی کے مقابلہ کا چیلنج                                |
| rq.   | وع کے نشانوں کے ساتھ اپنے نشانوں کے مقابلہ کا چیلنج                      |
| r91   | سائیوں، ہندوؤں، آریوں اور سکھوں کونشان ٹمائی کے مقابلہ کے چینج           |

| 197  | بقا ہر متعارض چندا حادیث کی تطبیق کا چیلنج                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 194  | گورنمٹ عالیہ کے سے خیرخواہ کے بہچانے کیلئے ایک کھلا کھلاطریق آ ز ماکش |
| 19.4 | بنالوی صاحب کے ایک اعتراض کا جواب                                     |
| 199  | علاءتدوه                                                              |
| 199  | عكيم محمود مرز اايراني                                                |
| r-I  | ميال عبدالحق غزنوى                                                    |
| r-1  | صرف عربي ام الالسند ب                                                 |
| r-r  | پادري عمادالدين                                                       |

# حصّه دوم روحانی چیانج

| r-2 | باب اول پیشگوئیاں                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| r-9 | پیشگوئیاں                                                       |
| ři• | طاعون کی پیشگوئی کے متعلق چیلنج                                 |
| riy | ڈیٹی عبداللہ آئھم کے متعلق پیشکوئی                              |
| rrr | آ تھم کے بارہ میں پیشگوئی کے متعلق مسلمان علا وکودیئے گئے چیلنج |
| rry | میکھرام کی ہلاکت کے متعلق پیشگوئی کے بارہ میں چیلنج             |
| rrr | ردمل                                                            |
| rra | مولوی محمد حسین بنالوی کو دعوت قشم                              |
| rrq | حضرت مصلح موعود كے متعلق پیشگوئی                                |
| rrr | پیٹلوئیوں کے ذریعہ اپنی صداقت کو پر کھنے کے چیلنج               |

| 0 |                         |
|---|-------------------------|
|   |                         |
|   | به غلام فريدصاحب كاجواب |
| - | رين صاحب كى تصديق       |
|   | عگرتص برا               |

| rrz.  | رت خواجه غلام فريدصا حب كاجواب                                                                     |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FFA   | رے وہ بعد ہا جا ہے۔<br>ررشیدالدین صاحب کی تصدیق                                                    |
| FPA   | ررسیداندین عاصب مبدین<br>اوی غلام دیمیر قصوری سے مباہلہ                                            |
| ro.   | وی علام دیر سوری سے جاہد<br>ت مباہلہ کے مخاطب علما و کا انجام                                      |
| ror   | رے مباہد سے قاصب مورور ، ب<br>دلوی شاء اللہ امرتسری کومباہلہ کا چیلنج                              |
| roy   | بوی عادالله کرسرل و عبایت می<br>دلوی شاه الله کے ساتھ آخری فیصله                                   |
| וצים  | دوی خاد الدین کا وصال اور علما ء کا مرو پایگناز ا<br>عنرت اقدس کا وصال اور علما ء کا مرو پایگناز ا |
| rir   | نشرے برین اور ان کا جواب<br>نض اعتر اض اور ان کا جواب                                              |
| P49   | ن ارتباری کی بے نیل ومرام موت<br>نا واللہ امرتسری کی بے نیل ومرام موت                              |
| F21   | ئىرمىلدون كودغوت مېابلىد<br>غىرمىلمون كودغوت مېابلىد                                               |
| 121   | يىر مىن دىرى<br>تمام آرىيكودموت مبابلىد                                                            |
| 727   | با اربية عند المراد المراد والم كودعوت مبابليه<br>لاله شرميت اور لاله ملاوال كودعوت مبابليه        |
| 720   | سر دار جندر عظم کھانے کا چیلنج<br>سر دار جندر عظم کھانے کا چیلنج                                   |
| 720   | عیسائیوں کومبلید کے پیلنج                                                                          |
| r20   | د اکثر مارژن کلارک کومبابله کی حجویز<br>ڈاکٹر مارژن کلارک کومبابله کی حجویز                        |
| F24   | عبدالله آئتم كارقمل                                                                                |
| 724   | ۉٵػۺڗۉۅڮٞڮۅڡؠڸڸ؞ڮاچيلنج<br>************************************                                    |
| 729   | تمام پادیوں اور عیسائیوں کومبابلہ کا چیلتے                                                         |
| rai . | شيعه حضرات كومبابله كاچيلنج                                                                        |
| 70    | باپنجممتفرق روحانی چیلنج                                                                           |
| 72    | عيسائيوں كوديئے گئے چينج                                                                           |
| AA    | يادري فتح من كالك سوال                                                                             |
| 749   | پررون کا مات ایمانی میں مقابلہ کی دعوت<br>عیسائیوں کوعلامات ایمانی میں مقابلہ کی دعوت              |

| rar | دُّا كَثْرْجَكُن ناتحه صاحب ملازم رياست جمول كواّ سانى نشانو ل كى طرف دعوت |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| P97 | مسلمان علماء ومشائخ کونشان نمائی کے مقابلہ کے چیلنج                        |
| ray | مولوی محد حسین بنالوی کونشان نمائی کے مقابلہ کا چیلنج                      |
| 19A | خالف مولو بوں کونشان نمائی کے مقابلہ کا چینج                               |
| r   | اے شک کرنے والوا آسانی فیصلہ کی طرف آجاؤ                                   |
| r-ı | مكذب ومكفر علاء كونشان نمائي كے مقابلہ كے چينج                             |
| r-0 | چالیس نامی علماء کی درخواست پرنشان د کھانے کا چیلنج                        |
| F+A | روئے زبین پرموجود تمام انسانوں کونشان نمائی کے مقابلہ کا چیلنج             |
| F-A | تمام مخالفین کونشان نمائی کے مقابلہ کا چیلنج                               |
| r-9 | مرشته اورآ ئنده زمانوں میں ظاہر ہونے والے نشانوں میں مقابلہ کا چیلنج       |
| r-9 | ر یاق القلوب میں بیان فرمود و نشانات کی نظیر پیش کرنے کا چیلنج             |
| rı. | احادالناس کونشان دکھانے کی وعوت                                            |
| rıı | باب سوماستجابت دعا                                                         |
| rir | استجابت دعا                                                                |
| rrr | باب چهارممبابله                                                            |
| rro | مخالف مسلمانوں ومشائخ کودعوت مبلبلہ                                        |
| rro | مبلد کے لئے اشتہار                                                         |
| rrz | مواوی محمد حسین بثالوی کار دعمل                                            |
| rrq | مولوی ابوالحن تبتی اورجعفرز ٹلی کار دعمل                                   |
| rr. | مولوی عبدالحق غزنوی کار دعمل                                               |
| rrr | حافظ محمر يعقوب صاحب كى بيعت                                               |
|     | غزنوی کے ساتھ مبلیلہ کا اڑ                                                 |
| rro | 76272027                                                                   |

#### حصّه اوّل

## علمی چیالنج

"میں ہرمیدان میں تیرے ساتھ ہوں گا اور ہرایک مقابلہ میں روح القدس سے میں تیری مدد کروں گا۔" (الہام سے موود) (تخذ کولا دید۔ روعانی خزائن جلد کا صفحہ استی مودد)

| لوبيت کي                                                                           | rq.   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| بواوی بٹالوی کے عدالت میں کری طلب کرنے کی حقیقت                                    | P91   |
| رگزیده بند دن کو ملنے دالے انوار میں مقابلہ کی دعوت                                | rar   |
| نهاج نبوت پر فیصله کی دعوت                                                         | rar   |
| ائيدالهي مين مقابله كاچينج                                                         | rar   |
| يبي تو بين آميزي كامحرك كون؟                                                       | rar   |
| شی البی بخش کو د وطریق پر فیصله کی وعوت                                            | F94   |
| وحانی امور میں مقابلہ کی دعوت                                                      | P9A   |
| الوی صاحب اور دیگر منکرین کو جالیس روز میں آسانی نشان اور اسرارغیب دکھلانے         |       |
| كي مقابله كي وعوت                                                                  | r44   |
| نام میسائیوں کونشان نمائی اور قبولیت دعامیں مقابلہ کی دعوت                         | r     |
| ئمة التكفير كوتائيداللى فيض ماوى اورآ سانى نشانوں ميں مقابله كى وعوت               | P***  |
| ام مخالفین کورؤیاصالحه، مکاهفه ،استجابت دعا اورالهامات صحیدین مقابله کی دعوت       | P*-1  |
| ام مذا بب کے بیرد کارول کو تبولیت دعااور امور غیبیہ کے میدان میں مقابلہ کی دعوت    | r-r   |
| ہم ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو پیشگو ئیوں اور قرآنی معارف میں مقابلہ کی دعوت       | r-r   |
| یاں نذ برحسین ،مولوی بٹالوی اور دیگرتمام صوفیاں کونشان نمائی ، پیشگوئیوں اور مباہل |       |
| کے مقابلہ کی دعوت                                                                  | M. M. |
| ولوی محمد حسین بٹالوی کوخوابول اور قرآن کریم کی روے مقابلہ کی دعوت                 | r.0   |
| لفین کونشان نمائی،معارف قر آن ،عربی انشاء پروازی اور کتب نویسی کے مقابلہ کی وعوت   | r-4   |
| نذب علاء كومبابله ، نشان فمائى اورعر بى دانى ك مقابله كى دعوت                      | P*-9  |
| بطور کے نشانوں میں مقابلہ کی دعوت عام                                              | m.    |
| بِي داني ،قر آني حقائق ومعارف ،قبوليت دعااورا خبارغيبيين مقابله کي دعوت            | mr    |
| ن کی نوید                                                                          | רוץ   |

### بإباول

# وفات وحياتِ ت

وَحُدُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدُا مَّادُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِيْ كُنْتَ آنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ (المائده: ١١٤) (ترجمه) اور میں ان پرگران رہاجب تک میں ان کے درمیان رہا لیکن اے خدا! جب تو نے مجھے وفات دے دی تو بی ان کا گران تھا۔

#### بسم الله الرحلن الرحيم

#### ﴿مسّله وفات وحيات تح

دعزت سے موعود علیہ السلام بھی ابتداء دیگر مسلمانوں کے رسی عقیدہ کی طرح حضرت عیسی معتقدہ کی طرح حضرت عیسی کے آسان پرجانے اور پھر دوبارہ زمین پرواپس آنے کے قائل تھے۔ جیسا کہ آپ نے اپنی پہلی سال براہین احمدین صفحہ اسم اور صفحہ ۱۹۹۳ کے ، ح پر حضرت عیسی علیہ السلام کے آسان پر سال براس احمدین احمدین احمدین کا جا ہے اور پھر دوبارہ آنے کے متعلق کلھا تھا۔ مگر ۱۹۸۰ء کے اواخر میں اللہ تعالی نے آپ پراس المرکا انگشاف فرمایا کہ آنمی وہ تو ہی ہے۔ امرکا انگشاف فرمایا کہ آنمی وہ تو ہی ہے۔ امرکا انگشاف فرمایا کہ آنمی میں اسلام کے ساتھ ہرگز زندہ نہیں بلکہ وہ دیگر انبیاء کی طرح فوت ہو چکا ہے۔ پہلائے آسان پرخاکی جسم کے ساتھ ہرگز زندہ نہیں بلکہ وہ دیگر انبیاء کی طرح فوت ہو چکا ہے۔ پیالہ محب ذیل ہے۔ پیالہ محب ذیل ہے۔ پیالہ محب ذیل ہے۔ پیالہ محب ذیل ہے۔

ساب اسبوری اسباری الله فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہوکر و عدہ کے موافق اس محتی ابن مریم رسول الله فافع والا ۔" (از الداویا مروحانی خز ائن جلد اسفی ۱۹۰۹)

اس قبل بھی کئی البہامات اور بشارات کے ذریعہ آپ سے موعود قرار دیے گئے سے مگر جب اس قبل بھی کئی البہامات اور بشارات نے ذریعہ آپ اپنے پرانے عقیدہ پر قائم رہے۔ اور عام مسلانوں کی طرح حضرت سے ناصری علیہ السلام کو جدعضری کے ساتھ آسان بی پر بجھتے مسلمانوں کی طرح حضرت میں ناصری علیہ السلام کو جدعضری کے ساتھ آسان بی پر بجھتے رہے۔ اور مانے رہے۔ گر جب انکشاف ہوگیا تو آپ نے اس کے اظہار میں ایک لحد کے لئے میں توقف ندفر مایا۔ اور حیات سے کے عقیدہ کوڑک کرتے ہوئے بیا علان فر مایا کہ جھی توقف ندفر مایا۔ اور حیات سے کے عقیدہ کوڑک کرتے ہوئے بیا علان فر مایا کہ دیے ہوئے وال اقباری ہی ہے جا ہوتو قبول کرو۔"

(فتح اسلام \_روحانی خزائن جلد اصفحه ۱۰ (ح)

نوزنری مولوی عبدالرحمٰن صاحب لکھوکے والے مولوی شیخ عبیداللہ صاحب بیتی مولوی عبدالعزیز صاحب لدھیانوی معہ برا دران اور مولوی غلام دینگیرصاحب قصوری -(مجموعه اشتہارات جلداصفحہ ۲۰۴۲)

#### مولوي محرحسين بثالوي كاردعمل

مولوی محرحسین بٹالوی نے اس چیلنج کے موصول ہونے پر لکھا کہ:۔
'' ۲۹ مارچ ۱۸۹۲ء کولدھیا نہ ہے ایک خط پہنچا جو نہ تو مرزا صاحب کے قلم کا لکھا ہوا
تھا اور نہ اس پر مرزا صاحب کا دستخط شبت تھا اور اس کے ساتھ مرزا صاحب کا وہ
اشتہار پہنچا جو ۲۷ مارچ ۱۸۹۲ء کوانہوں نے شاکع کیا تھا۔''
اس خط پر مولوی صاحب نہ کورنے یہ لکھ کروا پس کردیا کہ:۔

''اس خط پر مرزاصا حب کا د شخط نہیں ہے لہذا والی ہے۔'' کم اپریل کو حضرت سے موعود علیہ السلام نے بیلکھ کر کہ:۔ ''اس عاجز کی خشاء کے موافق ہے''

اں پھر مولوی محمد سین صاحب کو واپس بھیج دیا۔ جس کے جواب میں مولوی صاحب نے لکھا کہ

اسے خط اور اس اشتہار (مورخہ ۲۲ مارچ) ہے آپ نے دوستانداور برادراند تعلقات

کومنقطع کر دیا ہے اور مخاصماند مباحثہ کی بناء کو قائم ومشحکم کر دیا ہے۔ لہذا ہم بھی آپ

سے دوستانہ و برادرانہ بحث بلکہ پرائیویٹ ملاقات تک نہیں چاہتے۔ اور مخاصمانہ
مباحثہ کے لئے حاضر ومستعد ہیں۔

(اشاعة السنہ جلد ۲ اصفح ۱۱)

اس کے بعد مولوی صاحب نے اشاعة السند میں بیدذکر کرکے کداب اشاعة السند صرف آپ کے دعاوی کاردشائع کرے گااور آپ کی جماعت کوتنز بترکرنے کی کوشش کرے گااور بید کہ اشاعة السندکا ریو یو براہین آپ کوامکانی ولی ولمہم نہ بناتا تو آپ تمام مسلمانوں کی نظر میں بے حضرت کے موفود علیہ السلام کے اس دعوی کے منظر عام پر آتے ہی مخالف کی آگ مشتعل ہونا شروع ہوگئی اور آپ کے مدّ اح اور قریبی علاء بھی آپ کے مخالف ہو گئے۔ مولوی محرحین بٹالوی جو اپنے مشہور رسالہ'' اشاعة السنہ' میں آپ کی شہرہ آ فاق کتاب براہین احمدیہ پر ایک نہایت مبسوط تبعرہ لکھ کر آپ کے مناصب جلیلہ کی تائید کر چکے تھے وہ بھی آپ کے خلاف مضامین شائع کرنے گئے۔ اس طرح وفات وحیات سے کے مسئلہ پر گفتگو کا سلسلہ چل نکلا جس مضامین شائع کرنے گئے۔ اس طرح وفات وحیات سے کے مسئلہ پر گفتگو کا سلسلہ چل نکلا جس کے نتیجہ میں آپ نے ضرور کی اشتہار کے عنوان سے تمام علماء اور پبلک پر اتمام جمت کی غرض سے ایک اشتہار شائع فر مایا جس میں علاء کو مسئلہ وفات و حیات سے پر بحث کرنے کی وعوت دی۔ ایک اشتہار شائع فر مایا جس میں علاء کو مسئلہ وفات و حیات سے پر بحث کرنے کی وعوت دی۔ چنانچہ آپ نے قر مایا۔

''اور میں بآ واز بلند کہتا ہوں کہ میرے پر خدا تعالی نے اپنے الہام اور القاء ہے تن کو کھول دیا ہے اور وہ تق جو میرے پر کھولا گیا ہے وہ بیہ ہے کہ در حقیقت کے ابن مریم فوت ہو چکا ہے اور اس کی روح اپنے خالہ زاد بھائی کی کی روح کے ساتھ دوسرے آسان پر ہے۔ اس زمانہ کے لئے جو روحانی طور پر سے آنے والا تھا جس کی خبر اعادیث سیحے میں موجود ہے وہ میں ہوں۔ بیخدا تعالی کافعل ہے جولوگوں کی نظروں احادیث سیحے میں موجود ہے وہ میں ہوں۔ بیخدا تعالی کافعل ہے جولوگوں کی نظروں میں جیب اور تحقیرے دیکھا جاتا ہے اور میں کھول کر کہتا ہوں کہ میرا دعوی صرف می بیل جیب اور تحقیرے دیکھا جاتا ہے اور میں کھول کر کہتا ہوں کہ میرا اور ی صححت اس کی موجود ہیں تو وہ جلسہ عام کر بطریق مذکورہ بالا مجھ سے فیصلہ صحت کی شاہد ہیں۔ عقل خداداو بھی اس کی مؤید ہے۔ اگر مولوی صاحبوں کے پاس مخالفا نہ طور پر شری دلائل موجود ہیں تو وہ جلسہ عام کر بطریق مذکورہ بالا مجھ سے فیصلہ کریں (اور واضح رہے کہ اس اشتہار کے عام طور پر وہ تمام مولوی صاحبان مخاطب کریں جو مخالفا نہ دائے ظاہر کر رہے ہیں اور خاص طور پر ان سب کے سرکردہ یعنی مولوی بیں جو مخالفا نہ دائے ظاہر کر رہے ہیں اور خاص طور پر ان سب کے سرکردہ یعنی مولوی ابوسعید محمد حسین بنالوی مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی۔ مولوی عبد الجبار صاحب الوسعید محمد حسین بنالوی مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی۔ مولوی عبد الجبار صاحب الوسعید محمد حسین بنالوی مولوی ور میں میں مار مولوی عبد الجبار صاحب الوسعید محمد حسین بنالوی مولوی ور میں دور حساحب گنگوہ کی ۔ مولوی عبد الجبار صاحب الوسعید محمد حسین بنالوی مولوی ور میں مولوی عبد الجبار صاحب الوسعید محمد حسین بنالوی مولوی ور میں مولوی عبد الجبار صاحب الوسعید محمد حسین بنالوی مولوی ور میں مولوں میں مولوں عبد المولوں عبد المولوں عبد المولوں مولوں مول

اس تار کے جواب میں حضرت مسے موعود علیہ السلام نے ۱۲ اراپریل کو ایک خط لکھا اور ایک ماس آ دمی کے ذریعہ مولوی محمصین صاحب کولا ہور پہنچایا۔اس خط میں آپ نے تحریر فرمایا۔ "بات تو صرف اس قدر تھی کہ حافظ محمد پوسف صاحب نے مولوی معدوح کی خدمت میں خط لکھا تھا کہ مولوی عبدالرحمٰن صاحب اس جگد آئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کو دوتین روز کیلئے تھمرالیا ہے تاان کے روبروہم بعض شبہات آپ سے دُور کرالیں اور یہ بھی لکھا کہ اس مجلس میں ہم مولوی محرحسین صاحب کو بھی بلالیں گے۔ چنانچے مولوی موصوف حافظ صاحب کے اصرار کی وجہ سے لا ہور پہنچے اور منتی امیر الدین صاحب کے مکان پراتر ہے اور اس تقریب پر حافظ صاحب نے اپنی طرف ہے آپ کو بھی بلا لیا تھا۔مولوی عبدالرحمٰن صاحب تو عین تذکرہ میں اٹھ کر چلے گئے اور جن صاحبوں نے آپ کو بلایا تھا۔ انہوں نے مولوی صاحب کے آ گے بیان کیا کہ میں مولوی محمد حسین صاحب کا طریق بحث پیندنہیں آیا۔ بیاتو سلسلہ دو برس تک ختم نہیں ہوگا۔ آپ خود ہاے سوال کا جواب دیجئے۔ ہم مولوی محدسین صاحب کے آنے کی ضرورت نہیں و مکھتے اور ندانہوں نے آپ کو بلایا ہے۔ تب جو کچھان لوگوں نے پوچھا۔مولوی صاحب موصوف نے بخوبی ان کی تسلی کرا دی۔ یہاں تک کہ تقریر ختم ہونے کے بعد حافظ محمد یوسف صاحب نے بانشراح صدر بآ واز بلند کہا کہ اے حاضرين ميرى تو مِنْ كُلِّ الْوُجُوُه تسلى موكَّىٰ۔اب ميرےول ميں نه كوئى شبداور نه کوئی اعتراض باتی ہے۔ پھر بعداس کے یہی تقریر منشی عبدالحق صاحب اور منشی الہی بخش صاحب اورمنش امیرالدین صاحب اور میرزاده امان الله صاحب نے کی ۔ اور بہت خوش ہوکر ان سب نے مولوی صاحب کاشکریدادا کیاا ورتبدول سے قائل ہو گئے کہ اب کوئی شک باتی نہیں اور مولوی صاحب کو بد کہد کر رخصت کیا کہ ہم نے محض ا بن تسلى كران كيلية آب كو تكليف دى تقى سو جمارى بكلى تسلى بوگئى آب بلاجرت

اعتبار ہوجاتے اور بیکدای نے آپ کوجامی اسلام بنار کھا تھا۔ کھا:۔

"لبذا ای اشاعة السند کافرض اوراس کے ذمہ بیا یک قرض تھا کہ اس نے جیسا کہ اس کو دعاوی قد میر کی نظر ہے اسان پر چڑھایا تھا ویسا ہی ان دعاوی جدیدہ کی نظر ہے اس کو زبین پر گرا دے اور تلافی مافات عمل میں لاوے اور جب تک بیہ تلافی پوری نہ ہولے تب تک بیاضرورت شدید کی دوسرے مضمون سے تعرض نہ کر ہے۔'' ہولے تب تک بلاضرورت شدید کی دوسرے مضمون سے تعرض نہ کر ہے۔''

ال کے بعد لاہور کے چنداحباب کی خواہش پر حضرت مولوی تھیم نورالدین ۱۳ راپریل ۱۸۹۱ء کولا ہور پہنچے اور منتی امیرالدین صاحب کے مکان پر فروکش ہوئے۔۱۸۱۴ راپریل کی ضبح کو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو بھی بلایا گیا۔ جب وہ تشریف لائے تو حافظ محمد یوسف بصاحب نے فرمایا کہ:۔

"آپ کواس غرض سے بلایا ہے کہ آپ مرزاصاحب کے متعلق کیم صاحب سے گفتگو کریں"

مولوی مجرحین صاحب نے کہا کہ قبل از بحث مقصود چنداصول آپ سے تسلیم کرانا چاہتا ہوں اوران اصولوں سے متعلق گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے بعدا پنے طور پران دوستوں نے آپ سے وفات میں وحیات کے اور بید کہ حضرت عیسی صلیب پرنہیں مرے تھے وغیرہ امور سے متعلق با تیں سنیں اور چونکہ آپ کو واپس جانا ضروری تھا اسلئے آپ لا ہور بلا نے والوں سے اجازت لے کر واپس لاھیانہ پہنے گئے۔ اسکی تفصیلی رپورٹ ضمیمہ پنجاب گزٹ مورخد ۱۸۹ ماپر بیل ۱۸۹ میں درج ہے۔ واپس لدھیانہ پنج گئے۔ اسکی تفصیلی رپورٹ ضمیمہ پنجاب گزٹ مورخد ۱۸۵ ماپر بیل ۱۹۸ میں درج ہے۔ مارا پر بیل کومولوی محمد حسین صاحب نے حضرت سے موجود علیہ السلام کواس مضمون کا تاردیا۔ مارا پر بیل کومولوی محمد حسین صاحب نے حضرت سے موجود علیہ السلام کواس مضمون کا تاردیا۔ مارا پر بیل کومولوی محمد حسین صاحب نے حضرت سے موجود علیہ السلام کواس مضمون کا تاردیا۔ مارک تمہارے ڈیسائیل (حواری) نورالدین نے مباحث شروع کیا ور بھاگ گیا۔ اس کو واپس کریں یا خود آ ویں ور نہ بیم تصور ہوگا کہ اس نے شکست کھائی''

(اشاعة السنة جلد ١٣ انمبر ٢ صفحه ٢٧)

اجازت دی جاوے لیکن یہ پہلے سے جلسہ میں تصفیہ پا جانا جا ہے کہ آپ اس قدر اوراق لکھنے کیلئے کافی سمجھتے ہیں اور آئمکر ماس بات کوخوب یا در کھیں کہ پر چہ صرف دو ہوں گے۔اول آپ کی طرف سے میرےان دونوں بیانات کا ردہوگا جو میں نے لكها ب كه مين مثل مسيح بون اور نيزيد كه حضرت ابن مريم ورحقيقت وفات پا كئ ہیں۔ پھراس رو کے روالرد کیلئے میری طرف ہے تحریر ہوگی۔ غرض پہلے آپ کا بیتن موگا کہ جو کچھ دعوی کے ابطال کے لئے آپ کے پاس ذخیرہ نصوص قرآنیہ وحدیث موجود ہے وہ آپ پیش کریں۔ پھرجس طرح خدا تعالی جا ہے گا بیاعا جزاس کا جواب دے گا اور بغیراس طریق کے جوپنی باانصاف ہے اور نیز امن رہے کیلئے احسن انتظام ہاور کوئی طریق اس عاجز کومنظور نہیں۔اگر بیطریق منظور نہ ہوتو پھر ہماری طرف ہے بیا خیرتح ریصور فرماویں اورخود بھی خط لکھنے کی تکلیف روانہ رکھیں اور بحالت انکار برگز برگز کوئی تحریر یا خط میری طرف نه تصیب اور اگر پوری پوری و کامل طور پر بلاکم و میش میری رائے ہی منظور ہوتو صرف اس حالت میں جواب تحریر فرماویں ورنہ ہیں۔ فقط-آج ١٦ رابريل ١٩٨١ء كوآپ كى خدمت مين خط بهيجا كيا ہے اور ٢٠ رابريل ١٨٩١ء تك آپ كے جواب كى انتظار رہے كى \_اور ٢٠ راپر يل تك آپ كے جواب كى انظار ہے گی۔اگر ۲۰ راپریل ۱۸۹۱ء تک آپ کا خط نہ پہنچا تو پی خط آپ کے رسالہ کے جواب میں کسی اخبار وغیرہ میں شائع کر دیا جائے گا فقط۔

(مجموعه اشتهارات جلداصفحه۲۰۲۰۸)

مولوی محرحسین نے اپنے جواب میں دونوں شرطیں منظور کرتے ہوئے اپنی طرف سے دو شرطیں اور بڑھادیں جن میں سے ایک بیتھی کہ۔ ''میں قبل از مباحثہ چنداصول کی تمہید کروں اور آپ سے ان کوشلیم کراؤں''

تشریف لے جائے ۔ سوانہوں نے ہی بلایا تھااور انہوں نے ہی رخصت کیا۔ آپ کا تو درمیان میں قدم ہی نہ تھا۔ پھرآپ کا یہ جوش جو تار کے فقرات سے ظاہر ہوتا ہے كس قدر بكل ب-آب خودانصاف فرماوي - جب كدان سب لوگول نے كهدديا اب ہم مولوی محمد سین کو بلانانہیں جائے ہماری تسلی ہوگئی اور وہی تو ہیں جنہوں نے مولوی صاحب کولدھیانہ سے بلایا تھا تو پھرمولوی صاحب آپ سے اجازت کیوں ما نگتے۔ کیا آپ سمجھ نہیں سکتے۔اوراگرآپ کی بیخواہش ہے کہ بحث ہونی جا ہے جیسا كه آپ اي رساله مين تحرير فرمات بين توبيه عاجز بسروچشم حاضر بـ مگر تقريري بحثول میں صد ہاطرح کا فتنہ ہوتا ہے۔ صرف تحریری بحث جاہے اور وہ یوں کہ سادہ طور پر چار ورق کاغذیر آپ جو چاہیں لکھ کر پیش کریں اورلوگوں کو ہآ واز بلند سنا دیں اورایک نقل اس کی اپنے دستخط ہے مجھے دے دیں اور پھر بعداس کے میں بھی چار ورق پر اس کا جواب لکھوں اور لوگوں کو سناؤں۔ ان دونوں پر چوں پر بحث ختم ہوجاوے۔اورفریقین میں ہے کوئی ایک کلمہ تک تحریری طور پراس بحث کے بارہ میں بات نہ کرے جو کچھ ہو تحری ہواور پر ہے صرف دو ہوں۔اول آپ کی طرف سے ایک چوورقہ جس میں آپ میرے مشہور کردہ دعوی کا قرآن کریم اور حدیث کی رو ے ردلکھیں اور پھر دوسرا پرچہ چوورقہ ای تفظیع کا میری طرف ہے ہوجس میں میں الله جلشانه کے فضل و توفیق سے روّالر دلکھوں اور انہی دو پرچوں پر بحث ختم ہوجائے۔اگرآپ کوابیامنظور ہوتو میں لا ہور میں آسکتا ہوں اور انشاء اللہ امن قائم ر کھنے کیلئے انظام کرادوں گا۔ یہی آپ کے رسالہ کا بھی جواب ہے۔اب اگر آپ نہ مانیں تو پھرآپ کی طرف ہے گریز متصور ہوگی۔ والسلام

میرزاغلام احمدازلدهیاندا قبال گنج ۱۲ اراپر بل ۱۸۹۱ء مکرز رید که جس قدر ورق لکھنے کیلئے آپ پیند کرلیں ای قدر اوراق پر لکھنے کی مجھے

ابن مریم فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہوکر وعدہ کے موافق تو آیہ ہے۔''
مو پہلا اور اصل امر میں بھی یہی تھہرایا گیا ہے کہ سے ابن مریم فوت ہو چکا ہے اب ظاہر ہے کہ آگر ابن مریم فوت ہو چکا ہے اب ظاہر ہے کہ آگر ابن حریم فوت ہو چکا ہے اب ظاہر ہے کہ آگر ابن حریم فوت ہو چکا ہے اب ظاہر ہو آپ حضرت سے علیہ السلام کا زندہ ہونا گا ایسا ہی دوسرا فقر ہ بھی باطل ہو جائے گا۔ کیونکہ خدا تعالی نے میرے دعوی کی شرط سے کا فوت ہونا بیان فر مایا ہے۔ میں اقر ارکرتا ہوں اور حلفا کہتا ہوں کہ اگر آپ سے علیہ السلام کا زندہ ہونا ہونا ہوں کہ اگر آپ شیخ علیہ السلام کا زندہ ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا ہوں ایس کہتا ہوں گا اور الہام کو شیطانی القاء مجھلوں گا۔

اس کے بعد بھی شرائط ہے متعلق گفتگو ہوتی رہی اور مولوی محمد حسن صاحب نے بیشر طبھی ضروری تھہرائی کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی گفتگو سے پہلے چند اصول آپ سے تسلیم کرائیں گے۔

#### بعض نامورعلماءكو بحث كالجبينج

ای سلسله کی خط و کتابت کے دوران حضور نے ۲۳ مگی ۱۹۹۱ کو نامور علاء کو بحث کیلئے چیلئے ویے جوئے ایک اوراشتہار شاکع کیا۔ اس اشتہار میں آپ نے مولوی عبدالعزیز لدھیانوی، مولوی محدصاحب، مولوی مشتاق احمد صاحب، مولوی شاہدین صاحب، مولوی رشیدا حمد گنگوہی، مولوی محدسا حب اور مولوی محدسین بٹالوی صاحب کو وفات وحیات میں پر بحث کی دعوت دیتے ہوئے درج ذیل شرائط بیان فرمائیں۔

''اب بحث کا آسان طریق جس کا اوپر ذکر کرآئے ہیں یہ ہے جوشرائط ذیل میں مندرج ہے۔

ا بیکسی رئیس کا مکان اس بحث کیلئے تجویز ہوجیسے نواب محمطی خان صاحب، شنرادہ نادرشاہ صاحب،خواجہ احسن شاہ صاحب اور جلسہ بحث میں کوئی افسر پورپین اور یہ بھی لکھا کہ آپ اپنے جملہ دعاوی کے جملہ دلائل درج کرکے مجھے لکھیں۔اس خط کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مدلل جواب لکھالیکن بیہ مجوزہ مباحثہ بھی نہ ہوسکا۔

#### مولوی محدحسن صاحب رئیس لدهیانه کومباحثه کی دعوت

پیر حضرت میں موہ و علیہ السلام نے ۱۳ ارمئی کو ایک اشتہار شائع کیا جس میں علاء کو مباحثہ
کیلئے دعوت دی اور اس میں مولوی محمد من صاحب رئیس لدھیانہ کو بھی مخاطب کیا اور لکھا کہ اگر
آپ چاہیں تو بذات خود بحث کریں اور چاہیں تو اپنی طرف سے مولوی ابوسعید محمد میں بٹالوی کو
بحث کیلئے وکیل مقرر کر دیں۔ اس اشتہار کے شائع ہونے کے بعد مولوی محمد من صاحب رئیس
لدھیانہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درمیان مباحثہ کیلئے خط و کتابت ہوئی۔ موضوع مباحثہ سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تحریر فرمایا کہ۔

''امر مجوث عنه وفات وحیات کے ہوگا کیونکہ اس عاجز کا دعوی ای بناء پر ہے۔ جب بناء ٹوٹ جاوے گی تو بیدعوی خود بخو د ٹوٹ جاوے گا۔''

#### مولوي محرحسن كاجواب

مولوی محرحت صاحب نے حسب مشورہ مولوی محرحتین بٹالوی بیے جواب دیا کہ۔
''آپ کے اشتہار میں وفات سے اوراپ موعود ہونے کا دعوی پایا جاتا ہے۔ لہذا
میں بیہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کے سے موعود ہونے میں بحث ہو۔ پھر حضرت ابن
مریم کے فوت ہونے میں۔'

حضرت ميح موعودعليدالسلام تحريرفرماياكه:-

''اصل امراس بحث میں جناب مسیح ابن مریم کی وفات یا حیات ہے۔ اور میرے الہام میں بھی یہی اصل دیا گیاہے کہ۔

بحث کیلئے آ گے قدم بڑھاویں ۔ ہمیں بہر حال منظور ہے۔ ترین مرد مرد ہاویں ۔ ہمیں بہر حال منظور ہے۔

اورتحریرگی اس لئے ضرورت ہے کہ تا بیانات فریقین تحریف ہے محفوظ رہیں اوراس قدر مغز خوری کے بعد اظہار حق کی کوئی سندا پنے پاس ہو۔ ورندا گرنری زبانی با تیس ہوں اور پیچھے سے خیانت پیشہ لوگ کچھ کا کچھ بناویں تو ان کا مند بند کرنے کیلئے کون سی ججت یا سند ہمار ہے پاس ہوگی۔ والسلام علی من اتبع الحدی۔

مرر واضح ہو کہ جلسہ بحث عید ہے دوسرے دن قرار پانا چاہئے تا بوجہ تعطیل کے ملازمت پیشے کیں یا جیسے مولوی ملازمت پیشے کیں یا جیسے مولوی صاحبان تجویز کریں۔ المشتھر

خاكسارميرزاغلام احمدلوديانه محلّدا قبال حَمْنِي ٢ مُنَى ١٨٩١ء (مجموعه اشتهارات جلد اصفح ٢٧٣،٢٧١)

#### مولوی احمد الله کومناظره کی دعوت

حضرت اقدس جولائی ۱۸۹۱ء کو امرتسر کے بعض رؤساء کی خواہش پر امرتسر تشریف لے کے وہاں اہلحدیث کے دوگروہ بن چکے تھے۔ایک فریق مولوی احمد الله صاحب کا تھا اور دوسرا فرنو یوں کا حضرت اقدس نے بتاریخ کے رجولائی ۱۸۹۱ء مولوی احمد الله صاحب کو بشرط قیام امن تحریبی مناظرہ کی دعوت دی۔ مگر مولوی صاحب اس پر آمادہ نہ ہوئے۔ نتیجہ بیہ نکلا کہ مولوی صاحب کی جماعت کے چندا فراہ حضرت اقدس کی بیعت کر کے سلسلہ میں داخل ہوگئے۔ان ماحس کی جماعت کے چندا فراہ حضرت اقدس کی بیعت کر کے سلسلہ میں داخل ہوگئے۔ان داخل ہونے والوں میں حضرت مولوی محمد اسماعیل صاحب، حضرت میاں نبی بخش صاحب رفوگر اور حضرت مولوی عنایت اللہ صاحب فاص طور قابل ذکر ہیں۔

تشریف لا ویں اور اگر پورپین افسر نه ہوں تو کوئی ہندومجسٹریٹ ہی ہوں تا ایساشخص سمی کاطرفدار نه ہو۔

۲۔ بیر کہ فریقین کے سوال وجواب لکھنے کیلئے کوئی ہندومنٹی تجویز کیا جائے جو خوشخط ہو۔ ایک فریق اول اپناسوال مفصل طور لکھا دیوے۔ پھر دوسرا فریق مفصل طور پراُس کا جواب لکھا دیوے۔ پندسوال میں فریق ٹانی سائل ہواور بیر عاجز مجیب اور پراُس کا جواب لکھا دیوے۔ پندسوال میں فریق ٹانی سائل ہواور بیر عاجز سائل ہواور فریق ٹانی مجیب اور ہریک فریق کوایک گھنٹہ تک تحریخا اختیار ہو۔ سوال جواب کی تعداد برابر ہواور ہمیں وہی تعداد اور ای قدر وقت منظور ہے جوفریق ٹانی منظور کرے۔

س-سوال وجواب میں خلط محث نه مواور نه کوئی خارجی نکته چینی اور غیر متعلق امر ان میں پایا جائے۔اگر کوئی ایسی تقریر موتو وہ ہرگز نه کھی جائے بلکه اس بیجا بات سے ایسی بات کرنے والامور دالزام کھیرایا جائے۔

۳-ان سوالات وجوابات کے قلمبند ہونے کے بعد دوبارہ عوام کو وہ سب باتیں سنادی جائیں اور وہی لکھنے والا سنادیو سے اوراگر بیمنظور نہ ہوتو فریقین میں سے ہر کیکھنے صال سنادیو ہے۔ کے کسنادیو ہے۔ کیکھنے میں پرچہ لے کر سنادیو ہے۔

۵۔ ہرایک فریق ایک ایک نقل اس تحریر کی اپنے دستخط سے اپنے مخالف کو دے وے۔

۲- آئھ ہے دیں بجے تک پیر جلسہ بحث ہوسکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ بھی چاہیں تو وہ منظور ہے۔ مگر بہر حال نماز ظہر کے وقت پیر جلسہ ختم ہوجانا چاہئے۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور مولوی رشیدا حمد صاحب گنگوہی کو اختیار ہے کہ بطور خوداس جلسہ میں تشریف لاویں اور اگر دوسر ہے ان کی وکالت کو منظور کریں تو وہی

#### مولوی محرحسین صاحب کے ساتھ مناظرہ

ان حضرات کاسلسلہ میں داخل ہونا تھا کہ مولوی محمد سین صاحب مباحثہ کیلئے مجبور ہوگئے۔ چنانچہ جب حضرت اقدس امرتسرے لدھیانہ تشریف لے گئے تو ۲۰؍جولائی ۱۸۹۱ء کو حضرت اقدس کی جائے قیام پر ہی مباحثہ کا آغاز ہوا۔ اس مباحثہ میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب اور منشی غلام قادر صاحب فصیح سیالکوئی کے علاوہ کپورتھلہ اور ضلع لدھیانہ کی جماعتوں کے احباب خاص طور پرشریک تھے۔ یہ مباحثہ بارہ دن تک جاری رہااور آخری پر چہ اسار جولائی کوسنایا گیا جس پر یہ مباحثہ ختم ہوا۔

بيمباحثدانبي تمهيدي امور يرموتار باجومولوي محرحسين صاحب منوانا جائت تصداوراصل موضوع حیات ووفات مسیح پر بحث ہے بیخے کیلئے مولوی صاحب موصوف ان تمہیدی امور بحث کو طول دیتے چلے گئے۔امرز ریخث بیر ہا کہ حدیث کا مرتبہ بحثیت جمت شرعیہ ہونے کے قرآن مجید کی طرح ہے یا نہیں اور یہ بخاری اور مسلم کی احادیث سب کی سب سیح ہیں اور قرآن مجید کی طرح واجب العمل ہیں یانہیں۔حضرت سے موعود علیه السلام نے بار باریبی جواب دیا کہ میرا ند ب بدے کہ کتاب اللہ مقدم اور امام ہے۔جس امر میں حدیث نبوید کے معانی جو کئے جاتے ہیں کتاب اللہ کے مخالف واقع نہ ہوں تو وہ معانی بطور ججت شرعیہ کے قبول کئے جائیں گے۔ ليكن جومعاني نصوص بينه قرآنيه كے مخالف واقع ہوں گے تو ہم حتى الوسع اس كى تطبيق اور تو فيق کیلئے کوشش کریں گے۔اوراگراییانہ ہوسکے تو اس حدیث کوٹرک کردیں گے۔اور ہرمومن کا یمی مذہب ہونا چاہئے کہ کتاب اللہ کو بلاشر طاور حدیث کوشرطی طور پر ججت شرعی قرار دیوے۔ مرمولوی محد حسین صاحب اس موقف کی تردید کرتے چلے گئے اور کہتے گئے کہ آ ب نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا اور اپنا ندہب سے بیان کیا کہ صحیحین کی تمام احادیث قطعی طور پر صحیح اور بلاوقفه وبلاشرط وبلاتفصيل واجب العمل والاعتقادين \_اورمسلمانون كومومن بالقرآن مونا

یں سکھا تا ہے کہ جب کسی حدیث کی صحت بقوانین روایت ثابت ہوتو اس کوقر آن مجید کی مانند واجب العمل سمجھیں۔ جب حدیث سیجے خادم ومفسرقر آن اور وجوب عمل میں مثل قر آن ہے تو پھر قر آن اس کی صحت کا تھم و معیار محکم کیونکر ہوسکتا ہے۔ پس سنت قر آن پر قاضی ہے اور قر آن مذت کا قاضی نہیں ۔ لیکن حضرت مسیح موجود علیہ السلام نے اعلان فر مایا کہ۔

"قرآن مجید اَلْیَوْمَ اَنْحُمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ کا تاخ لازوال این سر پررکھتا ہے اور تِبُیّانًا لِکُلِّ شِیءِ کے وسیع اور مرضع تخت پرجلوہ گرہے۔"

آخری پرچه پرحضرت میچ موعود علیه السلام نے تحریر فرمایا که مولوی محمد سین صاحب اصل موضوع مباحث یعنی حیات و وفات میچ ہے گریز کررہے ہیں اور نکمی اور فضول اور بے تعلق باتوں میں وقت ضائع کیا ہے۔ اب ان تمہیدی امور میں زیادہ طول وینا ہرگز مناسب نہیں۔ ہاں اگر مولوی صاحب نفس دعویٰ میں جو میں نے کیا ہے بالتقابل دلائل پیش کرنے سے بحث جا ہیں تو میں حاضر ہوں۔

#### آ سانی نشان دکھانے کی دعوت

اور فرمایا که میں ان کے مقابل پراس طرز فیصلہ کیلئے راضی ہوں کہ چالیس دن مقرر کئے جا کیں اور ہرایک فریق خداتعالی ہے کوئی آسانی خصوصیت اپنے لئے طلب کرے۔ جو شخص اس میں صادق فکے اور بعض مغیبات کے اظہار میں خداتعالی کی تائیداس کے شامل حال ہو جائے وہی حیاقرار پائے۔ آخر پر فرمایا۔

''اے حاضرین اس وقت اپنے کانوں کومیری طرف متوجہ کرو کہ میں اللہ جل شانہ کی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مولوی محمد حسین صاحب چالیس دن تک میرے مقابل پر خدا تعالی کی طرف توجہ کر کے وہ آسانی نشان یا اسرار غیب دکھلا سکوں تو میں دکھلا سکوں تو میں قبول کرتا ہوں کہ جس ہتھیار سے چاہیں مجھے ذرج کر دیں اور جو تا والن چاہیں میں قبول کرتا ہوں کہ جس ہتھیار سے چاہیں مجھے ذرج کر دیں اور جو تا والن چاہیں

کٹر ت رائے پر فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر آپ تشریف لاتے تو ہم آپ کے اخراجات اور حفظ امن کیلئے سرکاری انتظام کے بھی ذمہ دار ہوتے ۔ مولوی رشیدا حمد صاحب نے لکھا کہ انتظام کا میں امہ دار نہیں ہوسکتا۔ اس پران کو دو تین خطوط لکھے گئے لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔

#### حضرت مسيح موعودعليه السلام كاسفر دبلي

اس کے بعد حضور لدھیانہ سے قادیان تشریف لے گئے۔ جب پنجاب کے علاء ایسے مباحثہ الیاد ہوئے جس سے عامۃ الناس حق و باطل میں امتیاز کرسکیس تو حضور نے دبلی جانے کا ادادہ ظاہر فرمایا کیونکہ دبلی اس وقت علم دین کے لحاظ سے ایک علمی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا اور وہاں مولوی نذیر حسین صاحب جو علاء المحدیث کے استاداور شخ الکل کہلاتے تھے اور شمس العلماء مولوی عبد الحق صاحب مولف تغییر حقانی وغیرہ علاء رہتے تھے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ شاید وہاں اہمام ججت اور عام لوگوں کو حق معلوم کرنے کا موقع مل جائے۔ اس لئے آپ قادیان سے لدھیانہ تشریف کے جہاں ایک ہفتہ قیام فرما کرا ہے تخلص اصحاب سمیت عازم دبلی ہوئے اور کا مراب کو برا الاماء کو آپ نے ایک اس کے آپ قادیان سے اور کو شی نواب لوہار و بازار بلی ماراں میں قیام فرما ہوئے۔ اور ۲ راکتو بر ۱۹ ۱۹ء کو آپ نے ایک اشتہار بعنوان ذیل شائع کیا۔

#### مولوی نذ برحسین صاحب دہلوی اور مولوی محمد عبد الحق صاحب کومباحثہ کی دعوت

ایک عاجز مسافر کااشتهار قابل توجه جمیع مسلمانان انصاف شعار وحضرت علماء نامدار
دو اگر حضرت سید مولوی محمد نذیر حسین صاحب بیا جناب مولوی محمد عبدالحق صاحب مسئله
وفات مسیح میں مجھے کھی خیال کرتے ہیں یا ملحداور ما ول تصور فرماتے ہیں اور میرے
تول کو خلاف قال اللہ قال الرسول گمان کرتے ہیں تو حضرت موصوف پر فرض ہے کہ

میرے پرلگادیں۔ دنیامیں ایک نذیر آیا پر دنیانے اسے قبول نہ کیالیکن خدااسے قبول کرے گااور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کوظا ہر کر دے گا۔'' اس پر بیر مباحثہ ختم ہوگیا۔

#### مولوی رشیداحد گنگوهی کومباحثه کی دعوت

ان حالات میں جب ہرجگہ لوگوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اکسایا اور بھڑ کا یا جار ہاتھاحضور جا ہے تھے کہ کسی بارسوخ اور بااثر عالم ہے آپ کا حیات ووفات میں اور آپ کے وعاوی پرمباحثہ ہوجائے تاعامة الناس کوحق و باطل میں امتیاز کا موقعہ ل سکے۔اس لئے آپ نے تمام علماء کو بذریعہ اشتہار دعوت مناظرہ دی۔مولوی رشیداحد گنگوہی ضلع سہار نپور میں ایک بہت بڑے عالم اور فقیہ اور محدث خیال کئے جاتے تھے اور انہیں گروہ مقلدین میں وہی مرتبہ اور مقام حاصل تھا جومولوی سیدنذ رحسین صاحب کواہل حدیث گروہ میں تھا۔ وہ بھی حضرت مسیح موعودعلیہ السلام ہے مباحثہ کرنے میں پہلوتہی کرتے رہے۔ پیرسراج الحق نعمانی جوحضرت سیج موعود عليه السلام مح مخلص مريد تھے اور لدھيانہ ميں حضور كى خدمت ميں حاضر تھے اور مولوى رشیدا حمد گنگوبی کے ہم زلف بھی تھے انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر تحكم ہوتو مولوي رشيداحمر گنگوہي كوككھول كه وہ مباحثه كيلئے آ مادہ ہوں۔ چنانچيہ پيرصاحب وران کے درمیان خط و کتابت ہوئی۔ حیات و وفات مسے پر وہ بھی بحث کیلئے تیار نہ ہوئے اور لکھا کہ بحث نزول مسے میں ہوگی اور تحریری نہیں بلکہ صرف زبانی ہوگ ۔ لکھنے یا کوئی جملہ نوٹ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور حاضرین میں ہے جس کے جی میں جو آ وے رفع شک کے لئے بولےگا۔اور بحث کا مقام سہار نپور ہوگا۔حضرت سیح موعودعلیہالسلام نے سہار نپور جانا بھی منظور فرمالیا اور نکھوایا که حفظ امن کیلئے آپ سرکاری انتظام کرلیں۔جس میں کوئی پورپین افسر ہواور انتظام کر کے ہمیں لکھ بھیجیں۔ہم تاریخ مقررہ پر آ جا کیں گے تحریری مباحثہ کا جھگڑا حاضرین کی اگر سے ابن مریم کی حیات طریقہ نذکورہ بالا ہے جو واقعات سیجھ کے معلوم کرنے کیلئے میں خیر الطرق ہے ثابت ہوجائے تو میں اپنے الہام ہے دست بردار ہوجاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہوکر کوئی الہام سیجے نہیں تھہرتا۔ پس پھینٹر ورنہیں کہ میرے میں موجود ہونے میں الگ بحث کی جائے۔

بلكه بين حلفا اقرار كرتا مول كدا كريس اليى بحث وفات عيلى بين غلطى بر فكاتو دوسرا دعوى خود حجود دول گا اوران تمام نشانول كى بروانبيس كرول گا جومير ساس دعو ي ي مصدق بين \_ كونك قرآن كريم سے بر هكركوئى جحت نبيس \_ و مَاعِنْ دَنَا هسى الله عِمَابَ الله وَإِنْ آنْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوه أَلِى للهِ وَالرَّسُوْلِ. فَبِاَيَ حديث بغد الله و اياته يُوْمِنُوْنَ -

میں ایک ہفتہ تک اس اشتہار کے شائع ہونے کے بعد حضرات موصوفہ کے جواب باصواب کا انتظار کروں گا۔اوراگر وہ شرائط مذکورہ بالاکومنظور کر کے مجھے طلب کریں تو جس جگہ جا ہیں حاضر ہو جاؤں گا۔والسلام علی من انتج الحدی۔ اور کتاب ازالہ اوہام کے خریداروں پر واضح ہوکہ میں بلی ماروں کے بازار میں کوشی لوہارووالی میں فروکش ہوں اورازالہ اوہام کی جلدیں میرے پاس موجود ہیں۔ جوصاحب تین روپیہ قیمت داخل کریں وہ خرید سکتے ہیں۔

الـــمشتهـــر

خاکسارغلام احمدقادیان حال وارددهلی بازاربلیماران کوشمی نواب لومارو-۲را کتوبر ۱۸۹۱ء (مجموعه اشتهارات جلداصفی ۲۳۳۲ تا۲۳۷) عامہ خلائق کو فتنہ میں پڑنے سے بچانے کیلئے اس مسئلہ میں اس شہر دبلی میں میرے ساتھ بحث کرلیں۔ ساتھ بحث کرلیں۔ بحث میں صرف تین شرطیں ہوں گی۔

اول بید کدامن قائم رہنے کے لئے وہ خود سرکاری انظام کروادیں۔ یعنی ایک افسرانگریزمجلس بحث میں موجود ہوں۔ کیونکہ میں مسافر ہوں اور اپنی عزیز قوم کا مورد عمّاب اور ہرطرف سے اپنے بھائیوں مسلمانوں کی زبان سے سبّ اور لعن طعن اپنی نسبت سنتا ہوں۔ اور جو شخص مجھ پرلعنت بھیجتا ہے اور مجھے دجال کہتا ہے وہ سجھتا ہے کہ آئ میں نے بڑے تو اب کا کام کیا ہے۔ لہذا میں بجز سرکاری افسر کے درمیان میں ہونے کے اپنے بھائیوں کی اخلاقی حالت پرمطمئن نہیں ہوں کیونکہ کی مرتبہ تجربہ میں ہونے کے اپنے بھائیوں کی اخلاقی حالت پرمطمئن نہیں ہوں کیونکہ کی مرتبہ تجربہ کر چکا ہوں۔ و لا بلدغ المومن من جحو و احد مرتبن۔

دوسرے بیک فریقین کی بحث تحریری ہو۔ ہرایک فریق مجلس بحث میں اپنے ہاتھ سے سوال لکھ کراوراس پر اپنے دستخط کر کے پیش کرے اور ایسا ہی فریق ٹانی لکھ کر جواب دیوئے کیونکہ زبانی بیانات محفوظ نہیں رہ سکتے اور نقل مجلس کرنے والے اپنے اعتراض کی جمایت میں اس قدر حاشے پڑھا دیتے ہیں کہ تحریف کلام میں یہودیوں کے بھی کان کا شخے ہیں۔اس صورت میں تمام بحث ضائع ہوجاتی ہا اور جولوگ مجلس کے بھی کان کا شخے ہیں۔اس صورت میں تمام بحث ضائع ہوجاتی ہا تھ نہیں آتی۔ ماسوا بحث میں حاضر نہیں ہو سکتے ان کورائے لگانے کیلئے کوئی سے جات ہا تھ نہیں آتی۔ ماسوا اس کے صرف زبانی بیان میں اکثر مخاصم ہے اصل اور پکی با تمیں منہ پر لاتے ہیں۔ لیکن تحریر کے وقت وہ ایس باتوں کے لکھنے سے ڈرتے ہیں تاوہ اپنی خلاف واقعہ تحریر کے بیت ہا تھی اور ان کی علیت پر کوئی دھیہ نہ لگے۔

تیسری شرط مید که بحث وفات حیات میچ میں ہو۔ اور کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے۔ گرصیحین کوتمام کتب حدیث میں مقدم رکھا جائے اور بخاری کومسلم پر کیونکہ وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اور ہے خابت ہوتا ہے کہ وہی سے ابن مریم جس کوانجیل ملی تھی اب تک آسان پر زندہ ہوا ہے اور آخری زمانہ میں آئے گا۔ یا بیٹا بت ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت فوت ہو چکا ہے اور آخری زمانہ میں آئے گا۔ یا بیٹا بت ہوتا ہے کہ وہ در حقیقت فوت ہو چکا ہے اور اس کے نام پر کوئی دوسر اس است میں ہے آئے گا۔ اگر بیٹا بت ہوجائے کہ وہی مسے ابن مریم بجسد ہ العنصری آسان پر موجود ہے تو بیا جز دوسرے دعوے سے خود وست بردار ہوجائے گا ورنہ بحالت ٹانی بعداس اقر ارکے کلھانے کے در حقیقت اسی است میں ہے سے ابن مریم کے نام پر کوئی اور آنے والا ہے۔ بیا جز اپنے مسے موعود ہوئے کا جو نے کا جو اور اگر اشتہار کا جواب ایک ہفتہ تک مولوی صاحب کی طرف ہوئے ناکھ نہ ہوا تو سمجھا جائے گا کہ انہوں نے گریز کی۔''

(مجموعداشتهارات جلداصفحد٢٣٨،٢٣٨)

۲ را کو پر ۱۸۹۱ء کے اشتہار کے شاکع ہونے کے بعد مولوی سیدنڈ بر حیین صاحب کے فاکر دوں نے خود ہی ایک تاریخ معین کر کے ایک اشتہار شاکع کر دیا کہ فلاں تاریخ کو بحث اول دوسرے موعود علیہ السلام کو اس کی اطلاع ہی نددی۔ اور بحث کے دوز مقررہ وقت پر حضرت اقدس کے پاس آ دمی بھیج دیا کہ بحث کیلئے چلئے۔ مولوی نذ بر حسین صاحب مباحثہ کیلئے اپکا انظار کر رہے ہیں اور دوسری طرف حضور کے فلاف لوگوں کو سخت بھڑکایا گیا تھا اور جلسہ کی غرض بھی بلوہ کر کے حضور علیہ السلام کو ایڈاء پہنچاناتھی۔ حضرت سیج موعود علیہ السلام ایسے مالات میں بغیر شرائط طے کئے جلسہ میں شامل نہ ہو سکتے تصاور نہ ہو کے اور لوگوں میں بیہ شہور کر دیا گیا کہ مرزا صاحب بحث میں حاضر نہیں ہوئے اور گریز کر گئے ہیں اور شیخ الکل صاحب کے دیا ہو موعود علیہ السلام نے کا راکو پر ۱۹۸۱ء کو ایک اشتہار بدیں ہوئے اور گریز کر گئے ہیں اور شیخ الکل صاحب عنوان شاکع کیا۔

#### مولوی عبدالحق کی مناظرہ سےمعذرت

اس اشتہار کے شائع ہونے کے بعد مولوی عبد الحق صاحب تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملاقات کر کے معذرت کر گئے کہ میں ایک گوشہ شین آ دمی ہوں اور ایسے جلسوں سے جن میں عوام کے نفاق وشقاق کا اندیشہ ہوطبعاً کارہ ہوں۔

چونکہ مولوی محمد سین بٹالوی بھی دہلی پہنچ کرفخر بیا نداز میں اپنی علمیت اور فضیلت کا اعلان کر رہا تھا اور ایک اشتہار میں اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق لکھا کہ:۔ ''بیر میرا شکار ہے کہ بدشمتی ہے پھر دہلی میں میرے قبضہ میں آ گیا ہے اور میں خوش قسمت ہول کہ بھاگا ہوا شکار پھر مجھے لل گیا۔''

اورلوگوں کو آپ کے خلاف بحر کا تا رہا۔ اس پر حضرت اقد س نے ۱۸ راکتو بر ۱۸۹۱ء کو ایک اشتہار بمقابل مولوی نذیر حسین صاحب سرگروہ الجحدیث "شائع کیا۔ اس میں آپ نے مولوی عبدالحق صاحب کو چھوڑتے ہوئے مولوی سیدنذیر حسین صاحب اور ان کے شاگر و بٹالوی صاحب کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرمایا۔

''مولوی نذریسین صاحب اوران کے شاگر دبٹالوی صاحب جواب دبلی میں موجود بیں ان کاموں میں اول درجہ کاشوق رکھتے ہیں۔ لہذا اشتہار دیا جاتا ہے کہ اگر ہر دو مولوی صاحب موصوف حضرت سے ابن مریم کو زندہ بیجھنے میں حق پر ہیں اور قرآن کریم اورا حادیث صیحتہ ہے زندگی ثابت کر کتے ہیں تو میرے ساتھ بپابندی کے ساتھ شرا نظمندرجہ اشتہار ۱۲ راکتو بر ۱۹۸۱ء بالا تفاق بحث کرلیں۔ اورا گرانہوں نے بھول شرا نظمندرجہ اشتہار ۱۲ راکتو بر ۱۹۸۱ء بحث کیلئے مستعدی ظاہر نہ کی اور پوچ اور باصل بہانوں سے ٹال دیا تو سمجھا جائے گا کہ انہوں نے سے ابن مریم کی وفات کو جول کرلیا ہے۔ بحث میں امر تنقیح طلب یہ ہوگا کہ آیا قرآن کریم اورا حادیث صیحتہ جول کرلیا ہے۔ بحث میں امر تنقیح طلب یہ ہوگا کہ آیا قرآن کریم اورا حادیث صیحتہ جول کرلیا ہے۔ بحث میں امر تنقیح طلب یہ ہوگا کہ آیا قرآن کریم اورا حادیث صیحتہ

آمله بیة الدلالت واحادیث صحیحه متصله مرفوعه مجلس مباحثه بین چین کردین اور جیسا که
ایک امر کوعقیده قرار دینے کیلئے ضروری ہے بقینی اور قطعی ثبوت صعود جسمانی مسلح ابن
مریم کا جلسه عام بین اپنی زبان مبارک سے بیان فرماوین قو بین الله جل شانه کی قتم کھا
کر اقر ارشر عی کرتا ہوں کہ فی آیت و فی حدیث پجیس روبیدان کی نذر کروں گا۔
الناصح المشفق المشتر المعلن مرزاغلام احمد قادیا فی
(سر ہند دیلی) کا اراکتو بر ۱۹۸۱ء

(مجموعه اشتهارات جلداصفحه ۲۴۹،۲۴۸)

#### جامع مسجد دہلی میں مناظرہ

اس اشتہار کے بعد ۲۰۱۰ کو برکو جامع مجد دبلی میں انعقاد مجلس کا ہونا قرار پایا۔ اور حفظ امن الملئے پولیس کا بھی انتظام ہوگیا۔ چنا نچاس دن حضرت میں موجود علیہ السلام معدا ہے بارہ اصحاب کے جامع مجد دبلی نیج کے حراب میں جا بیٹھے۔ جامع مجد میں اس روز ایک بے پناہ بجوم تھا۔ ایک سوے زائد پولیس کے سپابی اور ان کے ساتھ ایک یورپین افسر بھی آگئے۔ پھر مولوی میں ہورپین افسر بھی آگئے۔ پھر مولوی میں ہورپین ساحب مع مولوی بٹالوی صاحب تشریف لائے جنہیں ان کے شاگر دول نے ایک دالان میں جا بھایا۔ اور حضرت میں موجود علیہ السلام نے شخ الکل کو رقعہ بھیجا کہ مطابق اشتہار کاراکو پر مجھ سے بحث کریں یافتم کھالیں کہ میر نے زود یک میں این مریم کا زندہ بحسد مفسری اٹھایا جانا قرآن و صدیث کے نصوص مریح قطعیہ بینہ سے ثابت ہے۔ اس قتم کے بعدا گر ایک سال تک اس طف درو فی کے اثر بدے محفوظ رہیں تو میں آپ کے ہاتھ پر تو بہ کرول گا۔ لیک سال تک اس طف درو فی کے اثر بدے محفوظ رہیں تو میں آپ کے ہاتھ پر تو بہ کرول گا۔ لیک سال تک اس طف درو فی کے اثر بدے محفوظ رہیں تو میں آپ کے ہاتھ پر تو بہ کرول گا۔ لیک سال تک اس طف درو فی کے اثر بدے محفوظ رہیں تو میں آپ کے ہاتھ پر تو بہ کرول گا۔ وفات سے کہا اور حیات و وفات سے پر قوبہ کرول گا۔ وفیل کی خطور نے کیا اور دیا تاکار کردیا اور اپنا آدروں کی معرفت سی مجمعریٹ کو کہلا بھیجا کہ بھر میں عقائد اسلام مے مخرف ہے۔ جب تک پیشوش اپنے عقائد کا ہم سے تصفیہ نہ کر سے ہم میان کو کہلا بھیجا کہ بھر معرفت سی محفر ہیں کے میان کو کہلا بھیجا کہ بھر میں ہونے میں اندیا کہا ہم سے تصفیہ نہ کر سے ہونے کو کہلا بھیجا کہ بھی

#### مولوی سیدنذ رحسین دہلوی کوشم کھانے کا چیلنج

الله جل شاته کی قتم دے کرمولوی سیدنذ برحسین صاحب کی خدمت میں بحث حیات و ممات سے ابن مریم کیلئے درخواست:۔

"بالآخريكي كهنا جابتا مول كداكرآب كسي طرح سے بحث كرنانبيل جاہتے تو ایک مجلس میں میرے تمام دلائل وفات مسیح سن کراللہ جل شانہ کی تین مرتبہ تنم کھا کر کہدد بیجئے کہ بید دلائل میچے نہیں ہیں۔اور میچے اور یقنی امریبی ہے کہ حضرت میے ابن مریم زندہ بجسدہ العصری آسان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور آیات قر آنی اپنی صریح دلالت سے اور احادیث صححہ متصلہ مرفوعہ اپنے کھلے کھلے منطوق سے ای پرشہادت دیتی ہے۔ اور میراعقیدہ یہی ہے۔ تب میں آپ کی اس گتاخی اور حق ہوشی اور بددیانتی اور جھوٹی گواہی کے فیصلہ کیلئے جناب الہی میں تضرع اور ابتہال کروں گا۔اور چونکه میری توجه پر مجھارشاد موچکا ہے کہ ادعو نیسی است جب لکم اور مجھے یقین ولایا گیا ہے کہ اگر آپ تقویٰ کا طریق حجھوڑ کر ایسی گتاخی کریں گے اور آیت لاتقف ماليس لك به علم كونظراندازكردي كتوايك سال تكاس كتاخي کا آپ پرابیا کھلا اثر پڑے گا جو دوسروں کیلئے بطورنشان کے ہوجائے گا۔للہذا مظہر ہوں کہ اگر بحث سے کنارہ ہے تو ای طور سے فیصلہ کر لیجئے تا وہ لوگ جونشان نشان كرتے بين ان كوخدا تعالى كوئى نشان دكھا ديوے۔ وَهُوَ عَلْنِي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. وَاخِرُدَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ \_

حلفی اقرار درباره ادائے بچیس روپیدنی حدیث اور فی آیت اور بالآخر مولوی سید نذیر حسین صاحب کو بیجی واضح رہے کہ اگر وہ اپنے اس عقیدہ کی تائید میں جو حضرت مسے ابن مریم بجسدہ العنصری زندہ آسان پراٹھائے گئے آیات صریح بینہ

ز مین پرتشریف لائیں گے۔اوران کا فوت ہوجانا مخالف قر آن وحدیث قرار دے دیا ہے جس کی وجہ سے ہزار ہامسلمانوں میں برظنی کا فتنہ بریا ہوگیا ہے۔لہذا آپ پر فرض ہے کہ مجھ ہے اس بات کا تصفیہ کرلیں کہ آیا ایساعقیدہ رکھنے میں میں نے قرآن وحدیث کوچھوڑ دیا ہے یا آپ ہی چھوڑ بیٹھے ہیں اور اس قدرتو میں خود مانتا ہوں کہ اگر میرا دعوی مسیح موعود ہونے کا مخالف نصوص بینہ قر آن وحدیث ہے اور دراصل حضرت عيسيٰ ابن مريم آسان پر زنده بجسده العنصري موجود بين جو پرکسي وقت زمین پراتریں گے تو گوید میرادعوی ہزارالہام سے موئیداور تائیدیافتہ ہواور گونہ صرف ایک نشان بلکه لا که آسانی نشان اس کی تائید میں دکھاؤں تاہم وہ سب ہیج ہیں کیونکہ کوئی امراور دعویٰ اور کوئی نشان مخالف قرآن اور احادیث سیح مرفوعہ ہونے کی حالت میں قابل قبول نہیں۔اور صرف اس قدر مانتا ہوں بلکہ اقرار سیجے شرعی کرتا ہوں كداكرآپ حضرت ايك جلسه بحث مقرركر كے ميرے دلائل پيش كرده جوصرف قرآن اور احادیث سیحد کی رو سے بیان کروں گا توڑ دیں اور ان سے بہتر دلائل حیات سے ابن مریم پیش کریں اور آیات صریحہ بینہ قطعیۃ الدلالت اوراحادیث صحیحہ مرفوعه مصله كے منطوق سے حضرت مسيح ابن مريم كا بجسد والعنصر ى زند و ہونا ثابت كر دیں تو میں آپ کے ہاتھ پر تو بہ کروں گا اور تمام کتابیں جواس مسئلے کے متعلق تالیف کی ہیں جس قدرمیرے گھر میں موجود ہیں سب جلا دوں گا اور بذر بعداخبارات اپنی توجداوررجوع كے بارے ميں عام اطلاع وے دول گا۔ وَلَعُنَةُ اللهِ عَلَى كَاذِب يُخْفِي فِي قَلْبِهِ مَايُخَالِفُ بَيَانَ لِسَانِهِ مَربيهم يادر كهي كارر سي معلوب ہو گئے اور کوئی صریحة الدلالت آیت اور حدیث سیح مرفوع متصل پیش نہ کر سکے تو آپ كويمى استاس الكارشديد عقوبه كرنى پر عكى - وَاللَّهُ يُحِبُّ التَّوُّ ابِيُنَ-" . (مجموعه اشتهارات جلداصفحه ۲۸۲،۲۸۷)

وفات وحیات سے کے بارہ میں ہرگز بحث نہ کریں گے۔ بیاتو کافر ہے کیا کافروں سے بحث کریں؟

اس جلسہ میں خواجہ محمد یوسف صاحب رئیس وکیل آ زیری مجسٹریٹ علیگڑ ھابھی موجود تھے۔
انہوں نے حضور سے کہا کہ بیعقاید آپ کی طرف از راہ افتر اء منسوب کئے جائے ہیں تو مجھے ایک
پرچہ پر بیسب با تیں لکھ دیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے عقائد کے بارہ میں ایک پرچہ لکھ دیا اور
خواجہ صاحب کو دے دیا جے انہوں نے ہرنٹنڈنٹ پولیس کو بلند آ واز سے سنایا اور تمام معزز
عاضرین جونزدیک تھے من لیا۔ الغرض شیخ الکل اپنی ضد سے بازنہ آئے اور حیات ووفات می پرخث کرنے سے انکار کرتے رہے۔ تب ہرنٹنڈنٹ پولیس نے اس کھکش سے تنگ آ کر اور
اوگوں کی وحشیانہ حالت اور کٹرت عوام کو دکھ کے کر خیال کیا کہ بہت دیر تک انظار کرنا اچھا نہیں۔
الہذاعوام کی جماعت کو منتشر کرنے کیلئے حکم سنایا گیا کہ بہت دیر تک انظار کرنا اچھا نہیں۔ اس
لہذاعوام کی جماعت کو منتشر کرنے کیلئے حکم سنایا گیا کہ بحث نہیں ہوگی لہذا آپ چلے جائیں۔ اس
کے بعد پہلے مولوی نذیر جسین صاحب مع اپنے رفقاء کے مسجد سے باہر نکلے اور بعد میں حضرت

#### مولوی نذ رحسین دہلوی کومباحثہ کا تیسرا چیلنج

اس کے بعد ۲۳ راکو بر ۱۸۹۱ء کو پھر حضرت اقدس نے مولوی نذیر حسین دہلوی کو بحث کرنے کیلئے درج ذیل اشتہار دیا۔

"اے مولوی نذر حسین صاحب! آپ نے اور آپ کے شاگردوں نے دنیا میں شور ڈال دیا ہے کہ بیخض یعنی بی عاجز دعویٰ سے موعود ہونے میں مخالف قرآن و حدیث بیان کررہا ہے۔ اورایک نیاند ہب و نیاعقیدہ نکلا ہے جوسراسر مغارتعلیم اللہ و رسول اور بہ بداہت باطل ہے۔ کیونکہ قرآن اور حدیث سے بیثابت ہوتا ہے کہ سیلی علیہ السلام زندہ بجسدہ العنصری آسان پر اٹھائے گئے اور پھر کسی وقت آسان پر سے حضرت مسیح موعود علیه السلام نے مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی کی غیرت کو ہرطرح جوش دلایا کہ تا وہ بحث کیلئے میدان میں اتریں۔ گرمولوی صاحب مختلف حیلوں بہانوں سے ہمیشہ بحث کرنے سے گریز کرتے رہے۔

#### مولوى محربشيرصاحب بهويالوى سےمباحث

جب شیخ الکل مولوی نذر سین دہلوی اور دوسرے علاء کا'' حیات و وفات میے'' پر مباحث کرنے ہے انکار اور فرارسب لوگوں پر واضح ہوگیا تو دہلی والوں نے مولوی محد بشیر بھو پالوی کو جو ان دنوں بھو پال میں ملازم تھے مباحثہ کیلئے بلایا۔ جس نے خلاف مرضی شیخ الکل اور مولوی محر حسین بٹالوی اور دیگر علاء'' حیات و وفات میے'' پر بحث کرنا منظور کر لیا اور انہوں نے صاف طور پر کہد دیا کہ ان کی شکست ہماری شکست متصور نہ ہوگی۔

سیمباحثہ ۱۲۳ را کتوبر ۱۸۹۱ کو بعد نماز جعد شروع ہوا۔ تین پر ہے مولوی محد بشیر صاحب نے کلھے اور تین ہی حضرت اقد س نے لکھے۔ فریقین کے پر ہے ''الحق مباحثہ دبلی' کے نام سے چھے ہوئے ہیں اور مسئلہ حیات ووفات مسے ناصری کی تحقیق کے لئے مشعل راہ کا کام دے سکتے ہیں۔ جو شخص بھی مباحثہ دبلی کو بغور پڑھے گا اس پر صاف کھل جائے گا کہ علاء کے ہاتھ میں حیات سے کو ثابت کرنے کے لئے کوئی قطعی دلیل نہیں نہ کوئی آ بت اور نہ کوئی سمجے حدیث اور سے مباحثہ اللہ کے فضل سے بہت لوگوں کی ہدایت کا باعث ثابت ہوا۔

#### میاں نذیر حسین صاحب دہلوی کومناظرہ کا چوتھا چیلنج

چونکہ میاں نذر جسین صاحب اور ان کے شاگر دمولوی محد حسین صاحب بٹالوی اور دیگر علاء دیلی نے ''حیات ووفات مسے'' کے مسئلہ پر بحث کرنے سے انکار کیا اور میاں سیدنذ برحسین صاحب نے بحث ٹالنے کے لئے بار باریبی عذر کیا کہ آپ کا فر بیں اور مسلمان نہیں تو آپ نے

البر ۱۸۹۱ میں رسالہ''آ سانی فیصلہ' لکھا۔ جس میں خاص طور پرمیاں نذیر حسین صابب کو پھر
الر میں بحث کیلئے دعوت دی اور فرمایا کہ اگر وہ لا ہور آ سکیں تو ان کے آنے جانے کا کرا یہ بھی اوا
الر وں گاور نہ دبلی میں بیٹھے ہوئے اظہار حق کیلئے تحریری بحث کرلیں میاں صاحب کو بحث کیلئے
اس لئے ضروری سجھتا ہوں کہ وہ شخ الکل جیں اور لوگوں کے خیال میں سب سے علم میں
اس لئے ضروری سجھتا ہوں کہ وہ شخ کی طرح ہیں۔ اور پچھ شک نہیں کہ نتخ کے کاشنے سے تمام
المانیوں خود بخو دگریں گی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا۔

''میں ای طرح بحث وفات سے کیلئے اب پھر حاضر ہوں جبیبا کہ پہلے حاضر تھا۔ اگر میاں صاحب لا ہور میں آ کر بحث منظور کریں تو میں ان کی خاص ذات کا کراید آنے جانے کا خود دے دول گا۔اگر آنے پر راضی ہوں تو میں ان کی تحریر پر بلاتوقف كرايد يهلي روانه كرسكتا مول -اب مين دبلي مين بحث كيليّ جانانبين حامتا کیونکہ دبلی والوں کے شور وغوغا کو دیکھ چکا ہوں اوران کی مفسدانداوراوباشانہ باتیں سن چكامول و لايسلد عُ المُمُوْمِنُ مِن جُحُر وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ - مِن توييكي كبتامول كەاگرىيى بحث وفات مسے ئے گريز كروں تو ميرے پر بوجەصدعن سبيل الله خدائے تعالیٰ کی ہزارلعنت ہو۔اوراگر شیخ الکل صاحب گریز کریں تو ان پراس ہے آ دھی ہی سہی اورا گروہ حاضر ہونے ہے روگر دان ہیں تو میں سیجی اجازت دیتا ہوں کہ وہ اپنی عکد یر بی بذر بعة تحریرات اظهار حق كيلئے بحث كرليس غرض میں ہر طرح سے حاضر ہوں اور میاں صاحب کے جواب باصواب کا منتظر ہوں میں زیادہ تر گرمجوثی ہے میاں صاحب کی طرف اسلئے مستعد ہوں کہ لوگوں کے خیال میں ان کی علمی حالت سب سے بردھی ہوئی ہاوروہ علائے ہندمیں بیخ کی طرح ہیں۔اور کچھ شک نہیں کہ سن کے کا شنے سے تمام شاخیں خود بخو د کریں گی سو مجھے نیخ بی کی طرف متوجہ ہونا

سا ب کوبعض شرائط کے ساتھ دوبارہ بحث کرنے کی دعوت دی۔ فرمایا۔

"مولوی محمر اتحق صاحب کو مخاطب کر کے اشتہار ہذاشائع کیا جاتا ہے کہ ہریک خاص
و عام کواطلاع رہے کہ جو بیان مولوی صاحب کی طرف سے شائع ہوا ہے وہ محض غلط
ہے۔ جن بات بیہ ہے کہ ۳۰ را کتو ہر کی تقریر میں مولوی صاحب ہی مغلوب تھے اور
ہمارے شافی و کافی دلائل کا ایک ذرّہ جواب نہیں دے سکے۔ اگر ہمارا یہ بیان مولوی
صاحب کے نزد یک خلاف واقعہ ہے تو مولوی صاحب پر فرض ہے کہ اشتہار کے شائع
ہونے کے بعد ایک جلسہ بحث مقرر کر کے اس مسئلہ حیات ووفات سے میں اس عاجن
ہونے کے بعد ایک جلسہ بحث مقرر کر کے اس مسئلہ حیات ووفات سے میں اس عاجن
سے بحث کرلیس۔ اور اگر بحث نہ کریں تو چھر ہرایک منصف کو بجھنا چا ہے کہ وہ گرین

(۱) حیات و وفات می این مریم کے بارہ میں بحث ہوگا۔ (۲) بحث تحریری ہوگ لائی دوکا تب ہماری طرف سے اور دوکا تب مولوی صاحب کی طرف سے اپنی اپنی فوبت پر بیانات قلم بند کرتے جائیں گے اور ہر کیٹ فریق ایک ایک نقل میخطی اپنی فریق ٹائی کو دے دے گا۔ پر ہے بحث کے تین ہوں گے۔ مولوی صاحب کی طرف سے بوجہ مدعی حیات ہونے کے پہلا پر چہ ہوگا۔ پھر ہماری طرف سے جواب ہوگا۔ تحریری بحث سے بید فاکدہ ہوتا ہے کہ فریقین کے بیانات محفوظ رہتے ہیں دوردست کے عائیین کو بھی ان پر دائے لگانے کا موقع مل سکتا ہے اور کسی کو بیارانہیں ہوتا کہ خارج از بحث یا رطب و یابس کو زبان پر لا سکے۔ پبلک اس بات کو من رکھے کہ ہم اس خارج از بحث یا رطب و یابس کو زبان پر لا سکے۔ پبلک اس بات کو من رکھے کہ ہم اس اشتہار کے بعد ہم رقوم را ۱۸۹ء کے ۲ا ہے دن تک مولوی صاحب کے واب اور شروع بحث کا انتظار کریں گے جس طرح د بلی میں مولوی سیدنڈ رہسین صاحب کو اشتہار کے اس کو شروع از ندکریں گے۔ میں مولوی سیدنڈ رہسین صاحب کو اشتہار کے اداراکتو بر ۱۸۹۱ء میں قسم دی گئی تھی وہی قسم آپ کو بھی دی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ بحث سے ہرگز احر ازند کریں گے۔ "

چاہے اور شاخوں کا قصّہ خود بخو دتمام ہوجائے گا اور اس بحث سے دنیا پر کھل جائے گا

کہ شخ الکل صاحب کے پاس سیخ کی جسمانی زندگی پر کون سے دلائل یقینیہ ہیں جن

کی وجہ سے انھوں نے عوام الناس کو بخت درجہ کے اشتعال میں ڈال رکھا ہے۔ گریہ
پیشگوئی بھی یا در کھو کہ وہ ہرگز بحث نہیں کریں گے۔ اور اگر کریں گے تو ایسے رسوا ہوں

گے کہ مند دکھانے کی جگہ نہیں رہے گی۔ ہائے مجھے ان پر بڑا افسوں ہے کہ انھوں نے
چندروز زندگی کے نگ و ناموں سے پیار کر کے حق کو چھپایا اور رائی کو ترک کرکے

زارائی سے دل لگایا۔' (آسانی فیصلہ۔روحانی خز ائن جلد ہم صفحہ ۲۱۱)

اس چینج کے ساتھ حضور نے دوسرا چینج یہ بھی دیا کہ چونکہ انہوں نے میر سے اعلانات کو کہ
میں مومن مسلمان ہوں کوئی وقعت نہیں دی اس لئے اب مولوی نذیر جسین صاحب اور ان کی
جماعت کے لوگ بٹالوی وغیرہ علاء ان علامات کے اظہار کیلئے مجھ سے مقابلہ کرلیس جو قرآن
کریم اور احادیث میں کامل مومن کی بتائی گئی ہیں۔ لیکن کی کو بھی اس کیلئے سامنے آنے کی

#### مولوی آلحق صاحب کومسئلہ و فات وحیات سیج پر بحث کرنے کی دعوت

ور اکتوبر ۱۸۹۱ء کو حضرت مینی موعود علیه السلام کے مکان پر مولوی محماتی صاحب اور حضرت مینی موعود علیه السلام کے مابین ' مسئلہ وفات و حیات مین' پر گفتگو ہوئی۔ جس بیس مولوی صاحب کو فکست کا سامنا کرنا پڑا۔ گر بعد میں مولوی صاحب کے بعض دوستوں کی طرف سے یہ پرا پیگنڈ اشروع کردیا گیا کہ اس بحث میں مولوی محماتی صاحب کو فتح ہوئی ہے۔ اس پر حضرت مسیح موعود علیه السلام نے ایک اشتہار کے ذریعہ اصل حقیقت حال کو بیان فرمایا اور مولوی

۱ ۔ ایساقطعی ثبوت اور دلیل جو تاویل طلب آیات اوراحادیث پرمشمل ہومگر تحقیقی لحاظ ۔ ۔ وہ احادیث صحیح اور درست ہول ۔

۳۔ایسانلنی ثبوت یا دلیل جو واضح طور پرخبر احاد کی طرح ہو بوجہ قلت قوت اور یکتا اونے کے لحاظ ہے۔

۴ \_ابیاظنی شبوت اور دلیل جوظن پر بینی ہواور جوخبر واحد کی طرح ہوجس کے اندرکئی معانی پائے جائیں اور اشتباہ کا پہلوا ہے اندرر کھتا ہو۔

مسیح اور ہزاررو پیدکا چیلنج حیات سیح اور ہزاررو پیدکا چیلنج

فر مایا۔

''وولوگ بردی غلطی پر ہیں جو بیگان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سے جسم عضری کے ساتھ آسان پر چڑھ گیااور جسم عضری کے ساتھ نازل ہوگا۔ یادر ہے کہ بیہ خیال سراسر افتراء ہے۔ حدیثوں میں اس کا نام ونشان نہیں۔ اگر کسی حدیث رسول اللہ علیقے افتراء ہے۔ حدیثوں میں اس کا نام ونشان نہیں۔ اگر کسی حدیث رسول اللہ علیقے سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ جسم عضری کے ساتھ آسان پر چڑھ گیا تھا اور پھر کسی وقت جسم عضری کے ساتھ آسان پر سے نازل ہوگا اور چڑھ نااور اتر نادونوں امر جسم عضری کے ساتھ آسان پر جو ھنا اور اتر نادونوں امر جسم عضری کے ساتھ آسان پر سے نازل ہوگا اور چڑھنا اور اتر نادونوں امر جسم عضری کے ساتھ آسان پر سے نازل ہوگا اور چڑھنا اور اتر نادونوں امر جسم عضری کے ساتھ کی حدیث ہیں ایسی صفح حدیث پیش کرنے والے کو ہزارر و پیدانعام دوں گا۔

(مجموعه اشتهارات جلداصفيه ١٦١٨رح)

کسی ایسی حدیث لانے کا چیلنج جس میں بجسم عضری آسان پر جانے کا ذکر ہو۔

'' پس اگرتم اِس جگه رسول الله صلی الله علیه وسلم پرافتر انہیں کرتے تو ہتلا وَاور پیش

#### مسکه حیات ووفات سے کے متعلق دیگر چیلنج

چارطور کے دلائل سے حیات مسیح ثابت کرنے کا چیلنج

اتمام الحجة مين فرمايا ـ

"فسن ادعى انّ عيسى بقى منهم حيّا وما دخل فى الموتى فقد استثنى فعليه ان يثبت هذا الدعوى وانت تعلم ان الادلة عندالحنيفيين لا ثبات ادعاء المدعين اربعة انواع كسا لا يخفى على المتفقهين. الأول قطعى الثبوت والدلالة وليس فيها شئ من الضعف والكلالة كالأيات القرانية الصريحة والاحاديث المتواترة الصيحة بشرط كونها مستغنية من تاويلات السأولين ومنزهة عن تعارض و تناقض يوجب الضعف عندالمحققين. الثانى قطعى الثبوت ظنى الدلالة كالأيات والاحاديث السمأ ولقمع تحقق الصحة والاصالة. الثالث ظنى الدلالة كالأيات والاحاديث كالاخيار الاحادالصويح مع قلّة القوة وشئ من الكلالة. الرابع ظنى الثبوت والمشتبهة

(اتمام الحجة \_روحاني فزائن نمبر ٨ صفحة ٢٨٢)

ترجمہ: پس جو کوئی ہے دعوئی کرے کہ حضرت عینی علیہ السلام زندہ بیں اور ابھی تک وفات یافتگان میں شامل نہیں ہوئے اور وہ موت سے مستقیٰ جیں تو اُس کو چاہیئے کہ وہ اپنا اس دعویٰ کو ثابت کرے اور تو جانتا ہے کہ خفیوں کے نزد یک کسی مدعی کے دعویٰ کو چارتنم کے دلائل سے ثابت کیا جاتا ہے جیسا کہ فقہاء پر سیام مخفی نہیں ہے۔ ارابیا قطعی جُوت اور دلیل جس میں کسی تشم کی کمزوری نہ پائی جائے۔ اور وہ قرآنی آیات کی طرح واضح ہواور ہر قشم کے تعارض اور تناقض سے محققین کے نزد یک یا کے اور مؤتر ہیں۔ یا کے اور مؤترہ ہو۔

آ ان کالفظ ملاکر عوام کودهوکه دیتے ہیں۔ گریادرہ کہ کی حدیث مرفوع متصل میں اسان کالفظ پاینہیں جا تا اور نزول کالفظ محاورات عرب میں مسافر کے لئے آتا ہے اور نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ چنانچے ہمارے ملک کا بھی بہی محاورہ ہے کہ ادب کے طور پر کہی واردشہرکو پوچھا کرتے ہیں کہ آپ کہاں اترے ہیں۔ اور اس بول چال میں کوئی بھی یہ خیال نہیں کرتا کہ بیخت آسان سے اتر اسے۔ اگر اسلام کے تمام فرقوں کی حدیث کی کتا ہیں تلاش کروتو سمجے حدیث تو کیا وضعی حدیث بھی الی نہیں پاؤگے جس عدیث کی کتا ہیں تلاش کروتو سمجے حدیث تو کیا وضعی حدیث بھی الی نہیں پاؤگے جس میں یہ کھا ہوکہ دھنرت میسی جسم عضری کے ساتھ آسان پر چلے گئے تھے اور پھر کسی فیل یہ میں زمین کی طرف واپس آسکیں گے۔ اگر کوئی حدیث بیش کرے۔ تو ہم ایسے فیض کو بیس ہزار رو پدیت تا والن دے سکتے ہیں اور تو بہ کرنا اور تمام اپنی کتا ہوں کا جلا ویتا س کے علاوہ ہوگا۔ جس طرح چاہیں تلی کرلیں۔''

(كتاب البربيه-روحاني خزائن جلد٣ اصفحه ٢٢٦،٢٢٥)

#### لفظ حلت کے متعلق ہزاررو پیدکا چیلنج

حضرت سے موعود علیہ السلام نے وفات سے کے تعلق میں قرآن کریم کی آیت وَ مَا مُحَمَّدٌ

اللّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ......الخ (آل عمران) میں لفظ خلت کے معنی قرآن کریم، اجماع صحابہ اور گزشتہ مضرین کی تفاسیر کی روشنی میں موت یا قتل کرتے ہوئے وفات سے خابت کی ہے۔ مگرآپ کے ایک مخالف مولوی میاں عبدالحق غزنوی نے ۱۰۹ء میں ایک اشتہار کے ذریعہ آپ کے معانی اوراستد لال کو فلط قرار دیتے ہوئے لکھا کہ۔

ایک اشتہار کے ذریعہ آپ کے معانی اوراستد لال کو فلط قرار دیتے ہوئے لکھا کہ۔

د'قرآن شریف میں فقط حَلَثُ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُل موجود ہے جس کے معنی ہے ہیں کہ رسول اللہ سے پہلے گزرے۔' (بحوالہ تحذیز نوید۔ روحانی خزائن جلدہ اصفح اے۵۲۵۵)

گویا مولوی صاحب کے نزدیک خلت کا معنی صرف گزرنے کے ہیں اور حضرت عیسیٰ کا

کروکہ کس حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ مع جسم عضری آسان پر چلے گئے تھے۔ ہائے افسوس اسقدر جھوٹ اورافتر ا۔اے لوگو! کیاتم نے مرنانہیں۔ کیا بھی بھی قبر کا منہ نہیں دیکھوگے۔

از افتراه و کذب شاخون شدست دل داندخدا که زین غم دین چون شدست دل مجیم عیان نشد که شارا بکینه ام زینسان چراد لیرو دگر گون شدست دل (تخذ غزنوییدروجانی خزائن جلد ۱۵ اصفح ۲۵ ۲۵)

اے مولوی صاحبان نضولی کوجیموڑ واور مجھے کوئی ایک ہی حدیث الی دکھلاؤ کہ جو سیجے ہوا ور جو سیح کا خاکی جسم کے ساتھ زندہ اٹھایا جانا اور اب تک آسان پر زندہ ہونا ثابت کرتی ہواور توانز کی حد تک پہنچی ہواور اس مقدار ثبوت تک پہنچ گئی ہو جو عندالعقل مفید یقین قطعی ہو جاوے اور صرف شک کی حد تک محدود ندر ہے۔

(ازالهاوبام \_روحانی خزائن جلد۳صفحه ۳۸۸)

#### حیات سے اور 20 ہزاررو پیدکا چیلنج

پہلے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کمی سیح حدیث سے حضرت عیسیٰ کا آسان پر چڑھنا اور واپس انز نا ثابت کرنے کا چیلنج و یا تھا۔ اب اس چیلنج میں سیح کی شرط کو اُڑا کر صرف کسی'' وضعی حدیث' سے ہی حضرت عیسیٰ کا جسم عضری کے ساتھ آسان پر جانا اور پھر واپس انز نا ثابت کرنے کا چیلنج و یا ہے۔ چنا نچے فرمایا۔

''غرض ان لوگوں نے بیعقیدہ اختیار کر کے چارطور سے قرآن شریف کی مخالفت کی ہے۔ اور پھراگر پوچھا جائے کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم عضری کے ساتھ آسان پر چڑھ گئے تھے؟ تو نہ کوئی آیت پیش کر سکتے ہیں اور نہ کوئی حدیث دکھلا سکتے ہیں۔ صرف نزول کے لفظ کے ساتھ اپنی طرف سے ارتی ہیں کہ کوئی مردہ و نیا میں واپس نہیں آئے گا قطعیۃ الدلالت نہیں ...... اللہ یے شخص کوبھی بلاتو قف ہزاررو پیینفذدیا جاوے گا۔'' (ازالہ اوہام \_روحانی خزائن جلد اصفحہ ۴۰۵)

#### تُوَقِی کالفظ موت اورامات کے معنی میں استعال ثابت کرنے والے کو ہزار روپیدانعام کا چیلنج

دسرت مسيح موعود عليه السلام نے وفات مسيح ثابت كرتے ہوئے ايك بينكته بھى پيش فرمايا اللہ تعالى نے حضرت عيسىٰ كى وفات كے لئے "نُسوَ فِلَى" كالفظ استعال فرمايا ہے۔اس لفظ اللہ يہ بينگوئى مخفى تھى كە حضرت عيسىٰ كى وفات صرف طبعى طريق پر ہوگى۔ بيہ مقصد موت اور اللہ تعالى نے الفاظ كے استعال ہے پورانہيں ہوسكتا تھا كيونكہ موت كالفظ متعدد المعنى ہے۔ يہى وجہ ہے كہ "نُسوُ فِي "كالفظ متعدد المعنى ہے۔ يہى وجہ ہے كہ "نُسُو فِي "كالفظ مجى بھى موت كى جگه استعال نہيں ہوا۔ايا ثابت كرنے والے كوحضور نے اللہ قان براررو پيانعام كا چيلنے ديا۔

"لفظ موت اورامات کے جومتعدد المعنی ہے اور نینداور بے ہوشی اور کفر اور صلالت اور قریب الموت ہونے کے معنول میں بھی آیا ہے۔ تونی کالفظ کہیں دکھاوے مثلًا یہ توقی اللّٰه مِانَة عَامٍ ثُمَّ بِعَفَهُ لِوَ ایسے فض کو بھی بلاتو قف ہزاررو پی نفتد دیا جاوے گا۔"

گا۔"
(ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد "صفحہ ۵،۴)

#### حیات سے کے قائلین گونز ول مسیح کیلئے دعا کرنے کا چیلنج

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے جہاں عقيدہ حيات مسيح كے خلاف اور وفات مسيح كے حق میں بيسيوں علمی چبلنج دیئے وہاں اس مسئلہ کے لئے ایک طریق مير بھی پیش فرمایا كہ حیات مسيح کے قائلین سب مل كر دعا كریں كہ اللہ تعالی حضرت عیسی كونازل كر دے۔ كيونكہ پچوں كی دعا آ سان پر جانا بھی ایک شم کا گزر جانا ہے۔ جولفظ خلت کے مفہوم میں داخل ہے۔اس پر حضرت مسيح موعودعليه السلام نے ان كے اس مزعومه خيال اور عذر كے پیش نظرية بيلنج دیتے ہوئے فر مایا۔ " بیں آپ کو ہزاررو پید بطور انعام دینے کوطیار ہوں۔ اگر آپ کسی قر آن شریف کی آیت یا کسی حدیث قوی یاضعیف یا موضوع یا کسی قول صحابه یا کسی دُوسر سے امام کے قول سے یا جاہلیت کےخطبات یا دواوین اور ہرایک قتم کے اشعار یا اسلامی فصحاء کے كى نظم يانتر سے بياتا بيت كرسكيں كە خسلت كے معنوں ميں بيجى داخل ب كەكوئى هُخِص مع جسم عضري آسان پر چلا جائے۔خدا تعالیٰ کا قرآن شریف میں اوّل خَلَتُ کا بیان کرنا اور پھرالی عبارت میں جو بموجب اصول بلاغت ومعانی تغییر کے کل میں بصرف مرنایاقل کے جانابیان فرمانا۔ کیامومن کے لئے یہ اس بات پر ججت قاطع نہیں ہے کہ خَلَتُ کے معنے اِس محل میں دوہی ہیں یعنی مرنایا قبل کئے جانا۔اب خداکی گواہی کے بعداور کس کی گواہی کی ضرورت ہے۔الحمد للدثم الحمد للد کدا سے مقام میں خدا تعالی نے میری سچائی کی گواہی دیدی اور بیان فرمادیا کہ خلک کے معنے مرنایا قتل کئے جانا ہے۔ " (تخذ غزنویہ۔روحانی خزائن جلد ۱۵ اصفحہ ۵۷)

مُردول کے دوبارہ دنیا میں واپس آنے کی راہ میں مانع آیات کو غیر قطعیۃ الدلالت ثابت کرنے پر ہزاررو پبیدکا چیلنج حیات سے کے بعض قائلین کا بیعقیدہ ہے کہ بے شک حضرت عیمیٰ ایگ دفعہ وفات پا گئے ہیں گردوبارہ زندہ ہوکر آسان پر چلے گئے تھے اور آخری زمانہ میں دوبارہ دنیا میں واپس تشریف لا کیس گے۔اس موقف کے خلاف حضرت سے موجود علیہ السلام نے درج ذیل چیلنج دیا۔ لا کیس گے۔اس موقف کے خلاف حضرت سے موجود علیہ السلام نے درج ذیل چیلنج دیا۔ الکیس گئے۔اس موقف کے خلاف حضرت کے کہ قرآن کریم کی وہ آئیتیں اورا جادیث جو بین ظاہر

المنتقات کاانتخاب فرمایا ہے۔ مگر حیات مسیح کے بعض قائلین دونوں مقامات میں وفات کی بجائے
"اپورا پورالینا" مراد لیتے ہیں۔ تا کہ وہ صرف اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم عضر کے
ساتھ آتان پر زندہ اٹھایا جانا ثابت کرسکیں۔ جو کہ محاور ہُ عرب اور سیات کلام کے اعتبار سے کی
ساتھ آتان میں منہد میں کتا ہے دائے ہیں۔ تا اس بیشر نظر چونہ یہ مسیح مرعد ما السلام نے

الرح بھی درست نہیں ہوسکتا۔ چنانچاس صورتحال کے پیش نظر حضرت می موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب 'ازالہ اوہام' میں ان دونوں صیغوں مُتَوَقِیْکُ اور تَسَوَقَیْتَ نِسی کے مصدرتوفی کے مصدرتوفی

استعال کے متعلق ایک چیلنج دیا جوحسب ذیل ہے۔

''تمام مسلمانوں پر واضح ہو کہ کمال صفائی ہے قر آن کریم اور حدیث رسول اللہ علیہ ے ثابت ہوگیا ہے کہ درحقیقت حضرت سے ابن مریم علیہ السلام برطبق آیت فیلھا تَحْيَوُنَ وَفِيهُا تَمُوتُونَ (الاعراف:٢٦) زمين يربى اين جسمانى زندگى كدن بركر كے فوت ہو چكے بيں۔ اورقرآن كريم كى سوار آينوں اور بہت ى حديثوں بخاری اورمسلم اودیگر صحاح ہے ثابت ہے کہ فوت شدہ لوگ پھر آباد ہونے اور بسنے کے لئے دنیامیں بھیج نہیں جاتے اور نہ حقیقی اور واقعی طور پر دوموتیں کسی پر واقع ہوتی بیں اور نہ قرآن کریم میں واپس آنے والوں کے لئے کوئی قانون وراثت موجود ے۔ بااینہمہ بعض علماء وقت کواس بات پر سخت علق ہے کہ سے ابن مریم فوت نہیں ہؤا بلکہ زندہ ہی آسان کی طرف اٹھایا گیا اور حیات جسمانی د نیوی کے ساتھ آسان پر موجود ہے اورنہایت بے باکی اورشوخی کی راہ سے کہتے ہیں کہ توفی کالفظ جوقر آن كريم ميں حضرت مسيح كى نسبت آيا ہے اس كے معنے وفات دينانہيں ہے بلكه پورالينا ہے بعنی یہ کہ روح کے ساتھ جسم کو بھی لے لینا گرایے معنے کرنا اُن کا سراسرافتراء ہے قرآن کریم کاعمومًا التزام کے ساتھ اس لفظ کے بارے میں بیماورہ ہے کہ وہ لفظ قبض روح اور وفات دے دینے کے معنوں پر ہرایک جگداس کو استعمال کرتا ہے۔

ضرور قبول ہوتی ہے۔ پس اگر وہ سچے ہیں تو ضرور سے اتر آئے گا۔ چنا نچے اس سلسلہ میں حضرت اقدس نے حیات سے کے قائلین کو دعا کرنے کا چیلنج دیتے ہوئے فر مایا۔

#### لفظاتو فی ہے متعلق ہزاررو پیدی چیلنج

حضرت مسى موعود عليه السلام نے جن آيات قرآنيہ سے وفات مسى ثابت كى ہان ميں سے دوآيات درج ذيل ہيں۔

ا ـ يَاعِيُسلى إِنِّيُ مُتُوَقِيْكَ وَ رَافِعُكَ إِلَىَّ .....(آل عمران: ٦٥) ٢ ـ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِيُ كُنْتَ انْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمُ .....(ما ده: ١١٨)

مندرجہ بالا ہردوآ یات میں مُتَو فِیْکَ اور تَمو فَیْتَنی دونوں صیغے مصدرت و فی ہے مشتق بیں جو محاروہ عرب اور سیاق کلام کے اعتبار سے اپنے اندروفات کا مفہوم رکھتے ہیں۔ای مفہوم کے پیش نظر ہی اللہ تعالیٰ نے مذکورہ بالا دونوں آیات میں سے کسی اور لفظ کی بجائے توفیٰ کے واشعتها للمنكرين وللذين يظنون ان لفظ التوفي لا يختص بقبض الروح والاماتت عند استعمال الله العبد من عباده بل جاء بمعنى عام في الاحاديث وكتاب رب العالمين. "

(حمامة البشري\_روحاني خزائن جلد يصفحه ٢٥٥)

ترجمہ: ۔ میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو فکر اور تدبر ہے پڑھا ہے۔ پھر میں نے بڑی گہری نظرے کتب اعادیث کو پڑھا ہے اور ان میں غور وخوش کیا ہے۔ میں نے قرآن کریم اور اعادیث میں اللہ تعالیٰ کے فاعل اور کسی انسان کے مفعول بہونے کی صورت میں ہر جگہ تو فی کے لفظ کو موت اور قبض روح کے معنوں میں مستعمل پایا ہے۔ اگر کوئی شخص میری استحقیق کو غلط ثابت کرد ہے تو میں اسے اپنی طرف سے رائے الوقت ہزار درہم انعام دوں گا۔ ای طرح میں نے اپنی گزشتہ شائع ہونے والی کتب میں بھی منکرین اور ان لوگوں کے لئے جو تو فی کے لفظ کو ندکورہ شرائط (اللہ فاعل اور کسی ذی منحول بد) ہونے کی صورت میں موت یا قبض روح کے معنوں میں استعمال کی بھائے قرآن اور اعادیث میں عام معنوں میں استعمال پریفین رکھتے ہیں وعدہ کیا بھائے قرآن اور اعادیث میں عام معنوں میں استعمال پریفین رکھتے ہیں وعدہ کیا

رياق القلوب مين فرمات ين:

المادہ اس کے جو شخص تمام احادیث اور قرآن شریف کا تنتیج کریگا۔ اور تمام گفت کی کتابوں اور ادب کی کتابوں کوغورے دیکھے گا۔ اسپریہ بات مخفی نہیں رہے گی کہ بیہ قدیم محاورہ لسان العرب ہے کہ جب خدا تعالی فاعل ہوتا ہے اور انسان مفعول بہ ہوتا ہے تو ایسے موقعہ پر لفظ توفی کے معنے بجز وفات کے اور پیچے نہیں ہوتے۔ اور اگر کوئی

يبى محاوره تمام حديثون اورجميع اقوال رسول التعليقية مين پاياجا تا ہے۔ جب سے دنيا میں عرب کا جزیرہ آباد ہؤاہ اور عربی زبان جاری ہوئی ہے کسی قول قدیم یاجدید ے ثابت نہیں ہوتا کہ توفی کا لفظ بھی قبض جسم کی نسبت استعال کیا گیا ہوبلکہ جہاں كہيں توفی كے لفظ كو خدائے تعالے كافعل تفہرا كرانسان كى نسبت استعال كيا گيا ہے وه صرف وفات دینے اور قبض روح کے معنی پرآیا ہے نہ قبض جسم کے معنوں میں کوئی كتاب لغت كى اس كے مخالف نہيں \_كوئي مثل اور قول اہل زبان كا اس كے مغار نہيں غرض ایک ذرہ احتمال مخالف کے گنجائش نہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم ہے یا کسی حدیث رسول الله علی یا شعار وقصا کد ونظم ونثر قدیم وجدید عرب سے ثبوت پیش كرے كەكى جگەتوفى كالفظ خداتغالے كافعل ہونے كى حالت ميں جوذوى الروح كى نسبت استعال كيا كيا موه و بجرقبض روح اوروفات دينے كے سى اور معنى پر بھى اطلاق پا گیا ہے یعنی قبض جسم کے معنوں میں بھی مستعمل ہؤا ہے تو میں اللہ جلشانہ کی قتم کھا کرا قرار سیج شرعی کرتا ہوں کہ ایسے مخص کو اپنا کوئی حصہ ملکیت کا فروخت کر کے مبلغ ایک ہزار روپید نفتد دوں گا اور آئندہ اس کی کمالات حدیث دانی اور قرآن دانی کا اقراركرلول گا- " (ازالداوبام-روحانی خزائن جلد ١٠٠٠ ١٠٠٠) حضرت سيح موعود عليه السلام نے توفی كے متعلق بيانج اپني متعدد كتب ميں بار بارد ہرايا ہے۔ "وبوجه الله وعزته اني قرات كتاب الله آيةُ آيةُ وتدبرت فيه ثم قرات كتب المحديث بنظر عميق وتدبرت فيها فما وجدت لفظ التوفي في القرآن ولا في الاحاديث (اذا كان الله فاعله واحد من الناس مفعولا به) الا بمعنى الاماتت وقبض الروح \* ومن يثبت خلاف تحقيقي هذا فله الف من الدارهم المروجت انعاما مني كذلك وعدت في كتبي التي طبعتها

جس میں تو فی کے لفظ کا خدا تعالی فاعل ہواور مفعول بہ کوئی عکم جیسے زید بکر اور خالد وغیرہ اوراس فقرہ کے معنے ببداہت کوئی اور ہوں وفات دینے کے معنی نہ ہوں تو اس صورت میں میں ایسے تخص کومبلغ دور و پیدنقذ دوں گا۔ایسے خص کوصرف بیثابت کرنا ہوگا کہ وہ حدیث جس کو پیش کرے وہ حدیث سی نبوی ہے یا گزشتہ عرب کے شاعروں میں ہے کسی کا قول ہے جوعلم محاورات عرب میں مسلم الکمال ہے اور سے ثبوت دینا بھی ضروری ہوگا کہ قطعی طور پراس حدیث یااس شعرے ہمارے دعوی کے خالف معنے نکلتے ہیں اور ان معنوں سے جوہم لیتے ہیں وہ صفحون فاسد ہوتا ہے۔ یعنی وہ حدیث یا وہ شعران معنوں پر قطعیۃ الدلالت ہے۔ کیونکہ اگر حدیث یا اس شعر میں مارے معنوں کا بھی احمال ہے تو ایس حدیث یا ایساشعر ہر گزیش کرنے کے لائل ند ہوگا کیونکہ کسی فقرہ کوبطورنظیر پیش کرنے کیلئے اس مخالف مضمون کا قطعیۃ الدلالت مونا شرط ہے۔ وجہ بیہ کہ جس حالت میں صدیا نظائر قطعیة الدلالت سے ثابت ہو چکا ہے کہ توفی کالفظ اس صورت میں کہ خدا تعالی اس کا فاعل اور کوئی عکم لیعنی کوئی نام لے کرانیان اس کامفعول بہ ہو بجز وفات دینے اس مفعول بہ کے کسی دوسرے معنوں پر آئی نہیں سکتا تو پھران نظائر متواترہ کثیرہ کے برخلاف جوشخص دعویٰ کرتا ہے یہ بار ثبوت اس کی گردن پر ہے کہ وہ ایس صری نظیر جوقطعیة الدلالت مو برخلاف الله عِين كر عد فَان لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنُ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. " (برابين احديد صديجم -روحاني خزائن جلدا ٢صفح ٣٨٣، ٣٨٣)

#### مخالفين كاردعمل

 شخص اس سے انکارکر نے تو اُسپر واجب ہے کہ جمیں صدیث یا قرآن یافن ادب کی کتاب سے بید دکھلا دے کہ ایسی صورت میں کوئی اور معنے بھی توقی کے آجاتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا جبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قد سیہ سے پیش کر سکے۔ تو جم بلاتو قف اُسکو پانسو رو پے انعام دینے کوطیار ہیں۔ دیکھوجن کے اظہار کے لئے جم کس قدر مال خرج کرنا چاہتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ جمارے سوالات کا کوئی جواب نہیں دیتا؟ اگر سچائی پر ہوتے تو ایس سوال کا ضرور جواب دیتے اور نقد رو پیے باتے۔''

برابین احدید حصه پنجم میں فرمایا۔

"اور پھرہم پہلے کلام کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ بیامر ثابت شدہ ہے کہ جس جگہ سی کلام میں توفی کے لفظ میں خدا تعالی فاعل ہواور کوئی شخص نام لے کراس فاعل کا مفعول برقرار دیا جائے ایسے فقرہ کے ہمیشہ بیرمعنے ہوتے ہیں کہ خدا تعالی نے اس مخض کو مار دیا ہے بیامارے گا۔کوئی اور معنے ہر گر نہیں ہوتے۔اور میں نے مدت ہوئی ای ثابت شدہ امر برایک اشتہار دیا تھا کہ جو شخص اس کے برخلاف کسی حدیث یا دیوان متندعرب ہے کوئی فقرہ پیش کرے گاجس میں باوجوداس کے کہ توفی کالفظ خدا فاعل ہوا در کوئی عکم مفعول بہ ہویعنی کوئی ایسا شخص مفعول بہ ہوجس کا نام لیا گیا ہو۔ مگر وہ باوجوداس امر کے اس جگہ وفات دینے کے معنے نہ ہوں تو اس قدراس کو انعام دوں گا۔اس اشتہار کا آج تک کسی نے جواب نہیں دیا۔اب پھراتمام جحت کیلئے دوسو روپیه نفته کا اشتهار دیتا ہوں که اگر کوئی جارا مخالف جمارے اس بیان کویقینی اور معطی نہیں سمجھتا ہوتو احادیث سیحے نبویہ یا قدیم شاعروں کے اقوال میں سے جومتند ہوں اور جوعرب کے اہل زبان اورائے فن میں مسلم ہوں کوئی ایک ایسا فقرہ پیش کرے

او کے ۔ کونکہ تاج العروی اور اساس البلاغہ کے دونوں اقوال کا مفادیمی ہے کہ تونی کے فعل کا اللہ جب خدا تعالیٰ ہوا ور کی ذی روح انسان کیلئے یہ فعل استعال ہوا ہوتو ایے مقام پر ہمیشہ تونی کے بجازی معنی موت ہی مراد ہوتے ہیں۔ ایسے مقام پر خقیقی معنی پورالینا ہرگز مراد نہیں ہو سکتے۔ چنا نچے علم البیان کے جانے والوں سے بیام مخفی نہیں کہ بجازی معنی وہاں مراد ہوتے ہیں ہمال حقیقی معنوں میں اس لفظ کا استعال محال و معدر رہو۔ پس خدا تعالیٰ کے انسان کوتونی کرنے کی صورت میں تونی کے حقیقی معنی پورالینے کے اس جگہ محال ہونے کی وجہ سے از روئے علم بیان کوت کی صورت ہے۔ ہاں اگر کے انسان کوت کی ایک صورت ہے۔ ہاں اگر موت کے مجازی معنے متعین اور مخصوص ہوجا کیں گے جوقبض روح کی ایک صورت ہے۔ ہاں اگر فیڈ کیلئے اس مقام پرکوئی قریدہ موجو و ہوتو استعار ہُ اس جگہ تونی کے معنی سلانے کے ہوتے ہیں۔ اور بیاز روئے قرآن کریم قبض روح ہی کی ایک قتم ہے جوموت کے مشابہ ہوتی ہے کیونکہ اس ہیں بھی روح قبض ہوتی ہے۔ یونکہ اس

اس جگهاس امر کاذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ چیننے میں ندکورشروط ثلاثہ کی موجودگی میں توفی کے مجازی معنی موت ایک محاورہ بن کر حقیقت کا رنگ پکڑ گیا ہے۔ توفی کا اپنے مجازی معنی میں استعمال ایسے لفظ کے مجازی استعمال کی طرح نہیں جو محاورہ نہ بن چکا ہو۔ محاورہ کلام من حیث اللغہ گومجاز ہو مگر عرف عام میں وہ ایک حقیقت ہی بن جاتا ہے۔

#### ایک ضروری سوال

اس جگدایک ضروری سوال پیدا ہوتا ہے کداگر کسی کل پر تو نی مصدر کا کوئی فعل استعال ہوتو ام دونوں حقیقی معنوں میں پورا پورالینا اور موت میں کس طرح امتیاز کر کتے ہیں۔

#### بواب

اس صورت میں قرینہ دونوں معنوں میں سے ایک کی تخصیص کرے گا۔مثلاً موت کے معنی

كى السامى كى الحديد كالماحسل بيدے كد:

لغت اوعربی قواعد کی روے توفی کاحقیقی معنی پورا پورا لینا ہے جیسا کرتفسیر بیضاوی اور تفسیر کمیر بیضاوی اور تفسیر کمیر بین الشفی الحدُ الشفیء وَافِیًا اور تَسوَ فَیْتُ مِنْهُ دَرَاهِمِی مَدُور بیں۔ اور موت اس کے مجازی معنی بیں۔'

(محديد پاک بک صفحة ۱۵مطبوعدا ۱۹۷ ء بارینجم)

#### جواب

ا مندرجه بلا ہر دومثالوں میں توفی کا مفعول ذی روح نہیں بلکہ پہلی مثال میں شیء اور دوسری مثال میں دراهمی غیرذی روح مفعول ہیں۔اگریہاں پرمفعول کوئی ذی روح چیز ہوجیسا کے چیلنج میں مذکور ہے تو یہاں پر''پوراپورالینا''معنی ممکن نہ ہوتا۔

۲۔ بیدوعویٰ کدتوفی کا موت مجازی معنی ہے نہ کہ حقیقی۔اس کے ثبوت میں علاء درج ذیل اقوال پیش کرتے ہیں۔

ا- وَمِنَ الْمَجَاذِ تُوقِيَى فُلانٌ وَ تَوَقَّاهُ الله وَ آدُرَكَتُهُ الْوَفَاةُ
 (اساس البلاغة ازعلامة زخشرى)

٢\_دوسراقول تاج العروس كالبيش كرتے ہيں۔

"وَمِنَ الْمَجَاذِ اَدُرَكَتُهُ الْوَفَاةُ آَىُ ٱلْمَوْثُ وَالْمَنِيَّةُ وَتُوفِيَى فُلانٌ إِذَا مَاتَ وَ تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ إِذَا مَاتَ وَ تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّوَ جَلًّ إِذَا قُبِضَ رُوحُهُ" (تاج العروس)

السم کے معنوں پر مشتل نہیں بلکہ وفات کے معنوں میں احتمال رکھتی ہے۔ مگر حدیث کی اس مثال کو جے انہوں نے چھپائے رکھا تھا تا کہ ان کے ڈھونگ پر پردہ پڑا رہے بعد میں اپنی کتاب اللہ وفی'' میں شائع کر دی تھی۔ ذیل میں مولوی عنایت اللہ مجراتی کی چیش کردہ حدیث کا بھڑی کہا جاتا ہے۔
''گریہ چیش کیا جاتا ہے۔

مولوی عنایت الله مجراتی کی پیش کرده حدیث

مولوی عنایت اللہ مجراتی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے چیلنج کے خلاف اپنی کتاب "کیل الموفی" میں ثبوت نمبر ۲۳ میں لکھا ہے۔

يزاز، طبرانى ابن حبان مين بروايت عبدالله بن عمرُ ايك سأئل كے جواب مين ارشاد نبوى --"وَإِذَا رَمَى الْبِهِمَارَ لَا يَدُرِى اَحَدٌ مَالَهُ حَتَّى يَتَوَقَّاهُ اللَّهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ..... الحديث بطوله."

ترجمہ۔ جب حابی جمروں کو کنگریاں مارتا ہے تو اے اس کا اجر و ثواب معلوم نہیں ہوسکتا۔ ہاں جب قیامت کے دن اللہ تعالی اے اس کار خبر کا اجر و ثواب عطافر مائے گا۔ یہ کہ اے ایس جب ہمترین جگہ اور نعمتوں میں لا بسائے گا جن کا اے وہم و خیال تک بھی نہیں تھا۔ تب اے معلوم ہوگا کہ اس کا بیاجر و ثواب ہے۔ اس حدیث میں بھی شرائط ثلاث موجود ہونے پرموت کا ترجمہ ہمرگز درست نہیں کیونکہ بیتونی قیامت کو ہوگی۔ (کیل الموفی صفحہ کا ترجمہ ہمرگز درست نہیں کیونکہ بیتونی قیامت کو ہوگی۔ (کیل الموفی صفحہ کا ترجمہ ہمرگز درست نہیں کیونکہ بیتونی قیامت کو ہوگی۔ (کیل الموفی صفحہ کا ترجمہ ہمرگز درست نہیں کیونکہ بیتونی قیامت کو ہوگی۔ (کیل الموفی صفحہ کا ترجمہ ہمرگز درست نہیں کیونکہ بیتونی قیامت کو

مولوی صاحب نے اس مدیث کاتشریکی ترجمہ کرنے کے بعد جونتیجہ نکالا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس مدیث میں بیان کردہ تو فی قیامت کو ہوگی۔ اس لئے اس کا ترجمہ موت درست نہیں ہوسکتا۔ بلکہ یہاں اجرو ثواب کا پورا پورا لینا مراد ہے۔ پس مولوی صاحب کے نزدیک اس مدیث میں توفی کا لفظ تینوں شرائط کے باوجود موت کے علاوہ ''پورا پورا پورا دینا'' کے مفہوم میں مدیث میں توفی کا لفظ تینوں شرائط کے باوجود موت کے علاوہ ''پورا پورا دینا'' کے مفہوم میں

کیلئے قرینہ خدا کا فاعل ہونا اور انسان کا مفعول بہ ہونا ہوگا۔ اور کسی غیر ذی روح امر جیسے حق اور حال وغیرہ کیلئے استعال کی صورت میں اس کے پوراپورا لینے کے معنوں کیلئے قرینہ ہوگا۔ حال وغیرہ کیلئے استعال کی صورت میں اس کے پوراپورا لینے کے معنوں کیلئے قرینہ ہوگا۔ مولوی عنابیت اللّٰہ مجراتی کا اشتہار

حضرت می موجود علیه السلام کے تونی کے چیلنے کے تقریباً چوالیس سال بعد مسجد المجدیث گرات کے امام الصلوق مولوی عنایت الله گجراتی نے ۱۹۳۳ء میں حضرت خلیفة المسج الثانی نورالله مرقدہ کے نام ایک خط میں تونی کے چیلنے کے مقابلہ میں مطلوبہ مثال پیش کرنے پر آ مادگی کا اظہار بطور اعلان اخبار '' سنیائ' گجرات میں شائع کر کے اظہار کیا اور بعد میں اس آ مادگی کا اظہار بطور اعلان اخبار '' سنیائ' گجرات میں مرکز ہے مضورہ ایک ہزار رو پہیے کی امین کے پاس جمع کرانے کا مطالبہ کیا۔ اس کے جواب میں مرکز ہے مضورہ کے بعد مرزا حاکم بیگ صاحب احمدی موجد'' تریاق چشم'' مقیم گجرات نے ایک اشتہار شائع کیا جس میں پانچ معززین گجرات کے نام بطور امین پیش کئے اور لکھا کہ مولوی صاحب ان میں ہے جس بیں عائم محرزین گجرات کے نام بطور امین پیش کئے اور لکھا کہ مولوی صاحب ان میں ہے جس پراعتمادر کھتے ہوں ہیں ایک ہزار رو پہیر کی رقم ان کے پاس جمع کرادوں گا۔

چونکہ جھوٹ کے پاؤل نہیں ہوتے اس لئے مولوی صاحب اخبار سنیای گجرات ۱۵ ارمار چ ۱۹۳۴ء کے ذریعے اس مقابلہ سے فرار اختیار کر گئے کہ میر سے مخاطب تو صرف مرز امحمود احمد صاحب امام جماعت احمد یہ ہیں جومرز اصاحب کی جائداد کے مالک ہیں۔

درحقیقت مولوی صاحب ایسے اعلانات سے محض مستی شہرت کے خواہاں تنے ورنہ وہ اپنے دونہ وہ اپنے دونہ وہ اپنے دونہ وہ ا دعویٰ میں سجیدہ ہوتے تو فوراً مطلوبہ مثال پیش کر کے انعام کا مطالبہ کرتے۔ اور جب کہ مرزا حاکم بیگ صاحب نمائندہ جماعت احمد بیدانعام کی رقم ان کے مسلمہ امین کے پاس جمع کرانے کیلئے تیار تنصقوان کیلئے گریز کی کوئی راہ ہاتی نہھی۔

اصل حقیقت میتھی کہ مولوی صاحب اپنی اس مزعومہ مثال کے متعلق جس کے بل ہوتے پر انہوں نے ڈھونگ رچا رکھا تھا خوب جانتے تھے کہ وہ چیلنج کی منشاء کے مطابق قبض الروح مع

استعال ہوا ہے۔اس مے مولوی صاحب کے زدیک تو فی کا چینج ٹوٹ جاتا ہے۔ **جواب** 

مولوی صاحب نے اس حدیث کے جومعنی بیان کے جیں وہ درست نہیں۔اگر بفرض محال یہ معنی درست سلیم کربھی لئے جائیں تو بہ حدیث پھر بھی حضرت اقدس کے مطالبہ کو پوری نہیں کرتی کیونکہ حضرت کی موجود علیہ السلام کا مطالبہ بیہ ہے کہ تو فی کا لفظ قرآن وحدیث یا اقوال عرب ہے ''روح کوجم سمیت قبض کرنے کے'' معنوں میں دکھایا جائے۔اس صورت میں کہ جب اللہ فاعل ہو،کوئی ذی روح مفعول بہ ہو، باب تفعل ہواور لیل یا نیند کا کوئی قرینہ نہ ہو۔ مگر اس حدیث میں مولوی صاحب نے ان شرائط کی موجودگی میں تو فی کے لفظ کا استعمال روح مع البحہ قبض کرنے کے معنوں میں پیش نہیں کیا جواصل مطالبہ ہے۔ پس اس حدیث ہے مولوی صاحب کا حضرت میں موجودگی میں تو فی کے لفظ کا استعمال روح مع الجسم قبض کرنے کے معنوں میں پیش نہیں کیا جواصل مطالبہ ہے۔ پس اس حدیث سے مولوی صاحب کا حضرت میں موجود علیہ السلام کے چیلنے کو تو ڈ نے کا خواب بھی بھی پورانہیں ہوسکتا۔

۲-۶ر بیالغت کے لحاظ ہے مولوی صاحب کے بیان کر دہ معنی درست نہیں ہو سکتے کیونکہ عربی لغت کے اعتبار ہے تو فی کے بنیادی معنی اخذ الثیء وافیا کسی شے کا پورا پورا لینا ہوتا ہے اور اس کے معنی اعطاء الثیء وافیا یعنی کسی شے کا پورا پورا وینا از روئے لغت درست نہیں۔ جیسے کہ مولوی صاحب نے اس حدیث کے معنی پورا پورا اچر واثواب دیئے جانا'' بیان کئے ہیں۔ پس تو فی کا کے معنی دینا از روئے لغت درست ہوہی نہیں سکتے تو آئے خضرت علی جو اقتصے العرب سے تو فی کا لفظ پورا پورا پورا پورا فرما سکتے ہو آئے۔

خود مولوی عنایت اللہ صاحب تجراتی نے بھی اپنی کتاب ''کیل الموفی'' میں لغت کے حوالے سے تو فی کے جومعنی پیش کئے ہیں ان میں بھی اس کے معنی پوراد ہے کی بجائے پورالیمناہی کھے ہیں۔ پس جب تو فی کالفظ عربی لغت میں پوراد ہے کے معنوں میں استعال ہوہی نہیں سکتا تو اس حدیث میں تو فی کا مفعول ٹانی اجرہ یا ثوابہ محذوف قرار ہی نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ ایسا

کرنے سے حدیث کے بچے معنی نہیں رہتے۔ لہذا عربی لغت کے اعتبار سے بھی مولوی صاحب کے معنی سراسر باطل اور نا قابل قبول ہیں۔

س\_مولوی صاحب کے بیان کردہ معنوں نے مطابق قیامت سے پہلے پہلے رمی جمار کے اجروثواب کا کہت کو بھی علم نہیں ہوسکتا۔ صرف قیامت کے روز ہی رمی جمار کے ثواب کا پہند چلے گا۔ اس سے پہلے کی کو بھی رمی جمار کے ثواب کا علم نہیں ہوسکتا۔ حالانکہ کئی ایسی احادیث ملتی ہیں جمار کا دیث میں سے سرف تین کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ جن میں سے صرف تین کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ ان میں رمی جمار کا ثواب بتایا گیا ہے جن میں سے صرف تین کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ ان میں گوئ واکیہ .

یعنی جب تو رمی جمار کرئے تو اپنے رب کے پاس اس چیز کو پائے گا جس کی تم کوسب سے زیادہ حاجت ہوگی۔

٢. اَمَّا رَمُیُکَ الْجِمَارُ فَلَکَ بِکُلِّ حَصَاةٍ رَمَیْتَهَا تَکْفِیْرُ کَبِیْرَةٍ مِنَ الْمُوبِقَاتِ ترجہ۔ تیرے رمی جمار کرنے پر تیرے لئے ہر کنگرے بدلے جے تو نے پھیکا ہو ایک بیرہ مہلک گناہ کی مغفرت ہوگی۔

٣. إِذَا رَمَيُتَ الْجِمَارَ كَانَ لَكَ نُورًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ

ترجمه- كهجب تورى جماركر عنوتير على قيامت كدن نور موگا-

مندرجہ بالا تینوں احادیث میں خود آنخضرت اللہ نے دی جمار کرنے والے کا تواب واجر ان کر دیا ہے۔ پس ان احادیث کی روشن میں زیر بحث حدیث کے الفاظ لا یدی احد مالہ یوم اللہ یا ہے۔ اللہ تاہ ہے مرادا یہ فض کے حق میں بینتا ہے کہ ایسے فض کو نعمت کاعلم تو ہوجائے گا کہ اس کے اللہ کہ یہ وہ معاف ہوں گے یا اس کی سب سے بردی حاجت پوری ہوگی مگر اس ثواب کی پوری اری کی بوری کے باس کی سب سے بردی حاجت پوری ہوگی مگر اس ثواب کی پوری اری کی کے باس کی بینت کاعلم جزوی ہوگا مگر اس کے بودی ہوگا مگر اس کے بعد قیامت کے روز اسے ری جمار کا پورا پورا پورا پورا بورا علم دے دیا جائے گا۔ اس پہلو ہے کوئی سے سے بودی موالے گا۔ اس پہلو ہے کوئی سے بعد قیامت کے روز اسے ری جمار کا پورا پورا پورا پورا پورا پورا پورا کی جمار کا پورا پورا پورا پورا پورا کی جائے گا۔ اس پہلو ہے کوئی

ľ

مغری کے وفت اس کی وفات واقع ہوگی تو اس کے بعد جز اسز اے عمل سے اے کسی حد تک علم ہونا شروع ہوجائے گا۔''

مولوی صاحب کی پیش کردہ حدیث کے بعد اب اس مضمون پر کوئی اعتراض پیدائمبیں اوسکتا۔ جبلہ مولوی صاحب کا پیش کردہ مفہوم از روئے عربی قواعد درست نہیں ہوسکتا۔ لہذا اسلام سے چیلنج کے بالقابل میصدیث پیش نہیں کی جاسکتی۔ اسٹرت سے موجود علیہ السلام کے چیلنج کے بالقابل میصدیث پیش نہیں کی جاسکتی۔

توقی اور براہین احمہ بیہ

سرت سے موعود علیہ السلام کے توفی کے پیلنے کے بالمقابل ایک اعتر اض میں پیش کیا جاتا ہے کہ خود آپ نے براہین احمد میں دوحانی خز ائن جلد اصفحہ ۲۰۲۰ مرح میں اِنسسی مُنَّسوَ فَیُکَ کا بدیں الفاظ اُنہمہ کیا ہے کہ۔

‹ میں جھے کو پوری نعمت دوں گااورا پنی طرف اٹھالوں گا''

جواب

بير جمه جحت نبيس كيونكه اى براين احمديد كے صفحه ٢٨٦٥ براى آيت كا ترجمه يول كيا

ال سلسله میں خود حضرت میسے موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ:-

الیادرہے کہ براجین احمد پید میں جو کلمات الہید کا ترجمہ ہے وہ بباعث قبل از وقت ہونے کے براجین احمد پید میں جو کلمات الہید کا ترجمہ ہے وہ بباعث قبل از وقت ہونے کے کئی جگہ جمل ہے اور کئی جگہ معقولی رنگ کے لحاظ سے کوئی لفظ حقیقت سے پھیرا گیا ہے بیعنی صرف عن الظاہر کیا گیا ہے ۔۔۔۔۔ پڑھنے والوں کو چاہئے کہ کئی ایسی تاویل کی پروانہ کریں۔'(براجین احمد پیچھے دوحانی خزائن جلدا الصفح ۱۳۹۳ میں اللہ میں اللہ مقام پرفرمایا۔

اعتراض باقى نبيس رہتا۔

مولوی صاحب کی غلطی کی وجہ

دراصل مولوی عنایت الله مجراتی صاحب کوحدیث کے لفظ قیامہ سے دھوکا لگاہے جیسا کہ وہ خودتح ریفر ماتے ہیں۔

" چونکه اس حدیث میں بیان کرده تونی قیامت کو ہوگی اس لئے اس کا ترجمه موت درست نہیں۔ (کیل الموفی صفحہ ۵۷)

حالاتكدلفظ قيامت بمعنى موت بهى استعال بوسكتا ہے۔خودرسول كريم الله فرماتے ہيں۔ مَنْ مَاتَ فَقَدُ قَامَتُ قِيَامَتُهُ (مجمع بحار الانوار)

علامه في محمد طاهر سندهي مصنف "مجمع بحار الانوار" لفظ قيامة كين لكهية بير-

وَقَدُ وَرَدَ فِي الْكُتُبِ وَالسُّنَةِ عَلَى ثَلاثَةِ اَقْسَامٍ ٱلْقِيَامَةُ الْكُبُرِى وَالْبَعْثُ لِللَّهِ اللَّهَ وَالْبَعْثُ لِللَّهِ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ

یعنی قرآن کریم اور حدیث سے قیامہ کے تین استعال ثابت ہیں۔ قیامہ کبری جو جزا سزا کیلئے بعث کے مفہوم میں استعال ہوتی ہے۔ اور قیامہ وسطی جس سے مراد پہلی صدی کا خاتمہ ہے یعنی جب مسلمانوں میں تنز ل کرآ ثار ہوں گے۔ اور صغری یعنی موت انسانی۔

مندرجہ بالا حدیث سے بیٹابت ہوا کہ قیامہ کا لفظ موت کے مفہوم میں بھی استعال ہوتا ہے۔ پس اگر زیر بحث حدیث میں قیامہ سے مراد قیامت صغریٰ کی جائے تو درج ذیل مفہوم بنآ ہے۔

"دنیا کی زندگی میں رمی جمار کے ثواب کاعلم سمی کونہیں ہوسکتا۔ ہاں جب قیامت

# بابدووم

كتب نوليى

قُلُ هَلُ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعُلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعُلَمُونَ.

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْبَابِ (الزمر: ١٠)

(ترجمه) تو كهه دے كياعلم والے لوگ اور جابل برابر ہو كتے ہيں؟ تعیدت تو صرف عقلند لوگ حاصل برابر ہو كتے ہیں؟ تعیدت تو صرف عقلند لوگ حاصل كيا كرتے ہیں۔

''میں نے براہین احمہ یہ میں غلطی سے تونی کے معنی ایک جگہ پورا دینے کے کئے ہیں جس کو بعض مولوی صاحبان بطور اعتراض کے پیش کرتے ہیں گرید امر جائے اعتراض نہیں۔ میں بشر ہوں اور بشریت کے عوارض مشلاً جیسا کہ مہوونسیان اور غلطی بیدتمام انسانوں کی طرح مجھ میں بھی ہیں۔ گو میں جانتا ہوں کہ کمی غلطی پر خدا تعالی بیدتمام انسانوں کی طرح مجھ میں بھی ہیں۔ گو میں جانتا ہوں کہ کمی غلطی پر خدا تعالی مجھے قائم نہیں رکھتا۔ گرید دعویٰ کہ میں اپنے اجتہاد میں غلطی نہیں کرسکتا۔ خدا کا الہام غلطی سے پاک ہوتا ہے گر انسان کا کلام غلطی کا احتال رکھتا ہے کیونکہ مہوونسیان کا لازمہ بشریت ہے۔ " (ایام السلح۔ روحانی خزائن جلد میں اصفح اسم کا کردہ کردہ کے جو سے بیات آئے ضربت اللہ ہے۔ " (ایام السلح۔ روحانی خزائن جلد میں اصفح اسم کا کہ کہ کہ بیات آئے ضربت اللہ ہے۔ گئی بیان فرمائی ہے۔

"مَاحَدَّثُتُكُمُ عَنِ اللهِ سُبُحَانَهُ فَهُوَحَقٌ وَمَاقُلُتُ فِيهِ مِنُ قِبَلِ نَفُسِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخُطِئُ وَأُصِيِّبُ"

یعنی جو بات میں اللہ تعالیٰ کی وقی ہے کہوں تو وہ درست ہوتی ہے۔ ( یعنی اس میں غلطی کا احتال نہیں) لیکن جو بات میں اس دحی اللہی کے ترجمہ اور تشریح کے طور پر اپنی طرف ہے کہوں تو یا در کھو کہ میں بھی انسان ہوں۔ میں اپنے خیال میں غلطی کرسکتا ہوں۔''

#### إِنَّمَا أَنَا بَشُرٌ أَنُسٰى كَمَا تُنُسَوُنَ

(بخاری کتاب الصلوة باب التوحید نحو القبلة حیث کان) یعنی میں بھی انسان ہوں۔تمہاری طرح مجھ ہے بھی نسیان ہوجا تا ہے۔ پس براہین احمد مید میں توفی کا ترجمہ چیلنج کے خلاف پیش نہیں کیا جاسکتا۔

# ﴿ كتب نوليي كے مقابلہ كے بينج ﴾

احادیث پاک میں حضرت امام مہدی کی جوعلامات بیان کی گئی تھیں ان میں ہے ایک ملامت سیقی کید۔

"ضدانے مجھے مبعوث فرمایا ہے کہ میں ان خزائن مدفون کو دنیا میں ظاہر کروں اور ناپاک اعتراضات کا کیچڑ جوان درخشاں جواہر پرتھو پاگیا ہے ان سے ان کو پاک کروں۔" (ملفوظات جدیدایڈیشن جلداول صفحہ ۲۰)

چنانچہ آپ نے اس عظیم مشن کی خاطر ۸۰ سے زاکداردوع بی کتب تکھیں۔اوران کتب اس آپ نے اللہ تعالیٰ اوراس کے پاک رسول اوراس کے پاک کلام فرقان حمید کے حسن و اسان کے جو نقشے کھینچ ہیں ان میں آپ بالکل منفر داور یکتا ہیں۔ آپ کی کتب روحانی، وینی، مائشی، اخلاقی، قر آنی، تاریخی اور آسانی علوم کا ایک بخر نیکرال ہیں۔اور بیہ کتب اپ اندرالہی المائت، اخلاقی، قر آنی، تاریخی طاقت رکھتی ہیں جس کا اپنول اور غیرول دونول کو اعتراف ہے۔ چنانچہ الوکی شجاع اللہ صاحب اپنی اخبار ملت ۱۹۱۰ء میں "مرزا غلام احمد قادیانی کی ندہبی اور دینی طله مات کے عنوان سے لکھتے ہیں۔

"بر چند که پادر یوں کے گروہ نے اسلام کی مخالفت میں لٹریچر کا ایک طومار کھڑا کر دیا ہے مگر کاغذی تو دوں کیلئے چند شرارے کافی ہیں۔ جناب مرزا غلام احمد صاحب کا لٹریچر ان کاغذی طوماروں کے لئے توپ و گولہ کا کام دیتا ہے .....علاوہ کہ ۱۸۱۵ء میں عیسائیوں کی تعداد ہندوستان میں اکا نوے ہزارتھی اور ۱۸۸۱ء میں چار لا کھستر ہزارتک پہنچ گئی۔

دوسری طرف آربیساج اور برہموساج کی تحریکوں نے جواپے شاب پرتھیں اسلام کواپنے
اسٹر اضات کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ گویا اسلام دشمنوں کے زغہ میں گھر کررہ گیا تھا۔ ان سبتح یکوں
استصد وحید اسلام کو کچل ڈالنا اور قرآن مجید اور بانی اسلام کی صدافت کو دنیا کی نگاہوں میں
اسٹہر کرنا تھا۔ آربیساج ویدوں کے بعد کسی البام کے قائل نہ تھے۔ اور تعلیم یافتہ مسلمان یورپ
کے کمراہ کن فلفہ سے متاثر ہوکر عیسائی ملکوں کی ظاہری اور مادّی تر قیات کود کھے کر البام الہی کے
الکر ہورہے تھے اور علاء کا گروہ آپس میں تکفیر بازی کی جنگ لار ہاتھا۔ اسلام کی بے بسی و ہے کسی
الکشہ مولا نا حالی مرحوم نے ۱۹۷ء میں اپنی مسدس حالی میں یوں کھینچاہے۔

رہا دین باقی نہ اسلام باقی اک اسلام کا رہ گیا نام باقی المت اسلام کا رہ گیا نام باقی المت اسلامیک ایک باغ ہے تمثیل دے کرفرماتے ہیں:۔

پھر اک باخ د کھیے گا اجڑا سراسر جہاں خاک اڑتی ہے ہر سو برابر نہیں تازگ کا کہیں نام جس پر ہری شہنیاں جھڑ گئیں جس کی جل کر نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل موئے دکھ جس کے جلانے کے قابل سے آواز چیم وہاں آرہی ہے کہ اسلام کا باغ ویراں کہی ہے

#### برابین احدید کے مضامین

نفرانیت کی خاص طور پرتر دید کے مرزا صاحب نے آربیاج کی کھلیال توڑنے میں اسلام کی خاص طور پر خدمات انجام دے دی ہیں ......غرض مرزا صاحب نے ہرایک بہلوے تو می اور مذہبی خدمات کے انجام دینے میں خاص طور پر کوشش کی اورا گرعوام کے دلوں میں ان کی طرف کوئی برطنی نہ پھیلائی جاتی تو وہ مسلمانوں کی کایا بلت دية اوران كى اخلاقى اور روحانى امراض كيلية ايك عيم ثابت موت\_تاجم ایک منصف مزاج محف اس نتیجہ پر پہنچا ہے کہ جوطریقد مرزا صاحب نے قومی بہودی اور ترقی اور امن عامہ کا تجویز کیا ہے وہی مسلمانوں کے خوفناک امراض کا ازاله كرنے والا ثابت ہوا اور ہوگا۔ .....مرزا صاحب نے اپنی حیات میں مندرجه ذيل مضامين ير 80 كتب لكهيس جن مين بعض بهت مبسوط بين -(١) ردّ جمله نداهب باطله میں براہین احمدید یا نج حصد ۲-ردنصاری میں گیارہ بنظیر کتا ہیں۔ ٣- حقيقت اسلام ٣٦ لا جواب كتابيل ٢٠ مختلف مضامين نديبي مين٢٢ ك قريب كتابيل للهيس - آج كل كے فلاسفرانداور محققاند مباحثوں اور مناظروں كے شائفين مرزاصاحب مرحوم کی کتب رد ندا جب باطله کا مطالعه کریں اور دیکھیں کہ کس قدر عقلی اور نقلی دلائل سے پر صدافت اسلام کا ذخیرہ مرزا صاحب نے ان کیلئے جمع کر دیا (ملت بحواله الحكم قاديان كارجنوري ١٩١١ه -صفحة ١٥١١)

## برابين احديد كى تاليف كاليس منظر

براہین احمہ بیری تالیف ایک ایے زمانہ میں ہوئی جب کہ انگریزی دور حکومت پورے وق پر تھا اور عیسائی مشنری پوری قوت ہے تبلیغ عیسائیت میں مشغول تھے۔ جگہ جگہ بائیبل سوسائٹیاں قائم کئی گئیں اور اسلام اور بانی اسلام ایک کے خلاف صد ہا کتب شائع کی گئیں اور کروڑ ہا ک تعداد میں مفت پیفلٹ تقسیم کئے گئے۔ان کی رفتار وٹر تی کا انداز ہ اس بات ہے لگایا جا سکتا ہے

پش کرے یا اگر بھی پیش کرنے سے عاجز ہوتو ہمارے ہی دلائل کونمبر وارتوڑ وے تو ان سب صورتوں میں بشرطیکہ تین منصف مقبولہ فریقین بالا تفاق بیرائے ظاہر کردیں کہ ایفاء شرط جیسا کہ چاہئے تھا ظہور میں آگیا میں مشتہرا یہے مجیب کو بلاعذرے وجیلئے

ا بن جائيدا دقيمتي دس بزار روپيه پرقبض و خل دے دول گا-"

(مجموعه اشتهارات جلداول صفحة ۲۳،۷۳)

## براہین احدیہ کے پینے کارد عمل

اس چیلنے کے جواب میں بعض مخالفین اسلام نے اس کتاب کار ڈ لکھنے کے پُر جوش اعلانات کے جس پر آپ نے فوراً لکھا کہ:۔

''سب صاحبوں کو شم ہے کہ ہمارے مقابلہ پر ذراتو قف نہ کریں افلاطون بن جاویں ہیکن کا اوتار دھاریں ارسطو کی نظر اور فکر لاویں اپنے مصنوعی خداؤں کے آگے استمداد کے لئے ہاتھ جوڑیں پھردیکھیں جو ہمارا خداعالب آتا ہے یا آپ لوگوں کے الہہ باطلہ۔'' (براہین احمد بید صدوم۔روحانی خزائن جلداصفحہ ۵۵،۵۲)

ایے موقع پرعیسائیوں، آریہ عاجیوں، اور برہموساجیوں کا فرض تھا کہ وہ اس کتاب کے اواب میں اپنی طرف ہے کوئی کتاب شائع کرتے۔ مگر سوامی دیا نندصا حب بھی جو براہیں احمد یہ گا اشاعت کے بعد تین برس تک زندہ رہے بالکل خاموش ہی رہے۔ اور برہموساجیوں نے بھی گی اشاعت کے بعد تین برس تک زندہ رہے بالکل خاموش بنڈت کیکھر ام نامی نے جو بعد میں پہر ای سادھ کی۔ البتہ آریہ ساج پشاور کے ایک مشہور شخص بنڈت کیکھر ام نامی نے جو بعد میں آپ کے مقابلہ میں آگر ہمیشہ کیلئے آریہ دھرم کی شکست پرمہرلگا کراس دنیا ہے رخصت ہواا یک آپ کے مقابلہ میں آگر ہمیشہ کیلئے آریہ دھرم کی شکست پرمہرلگا کراس دنیا ہے رخصت ہواا یک آپ کے مقابلہ میں آپ اور ہمیش اور ہمرایات کے اور پکھی اس سوائے سب وشتم اور ہمرایات کے اور پکھی اس سے خابر ہے ایس ہی اور پکھی سوائے سب وشتم اور ہمرایات کے اور پکھی اس سے خابر ہے ایس ہی اور پکھی سے اور پکھی سوائے سب وشتم اور ہمرایات کے اور پکھی سے اس سے خابر ہے ایس ہی لا ایس کے نام سے خابر ہے ایس ہی لا ایس کی نام سے خابر ہے ایس ہی لا ایس کی باتوں کا مجموعہ تھی گرا ہے

چیوٹ گئے وہاں مسلمانان ہند کے حوصلے بھی بلند ہو گئے۔

نیز اس کتاب میں آپ نے یہود یوں،عیسائیوں، مجوسیوں، برہموساجیوں، بت پرستوں، دہر یوں،اباحتیوں اور لاند ہب وغیرہ سب کے وساوس کے مسکت جواب دیئے اور مخالفین کے اصولوں پر بھی کمال تحقیق اور تدقیق کے ساتھ عقلی بحث کی۔

## براہین احمد پیکا رو لکھنے کا چیلنج

اس کتاب کا پہلا حصد ۱۸۸ء میں شائع ہوا۔ اس حصد میں آپ نے جملہ ندا ہب عالم کے لیڈروں کوچینے کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن مجید کی حقیقت اور آنخضرت اللہ کی صدافت کے جوت میں جودلائل ہم نے اپنی کتاب یعنی قرآن مجید سے نکال کر پیش کئے جیں اگر کوئی غیر سلم ان جی سے نصف یا تغیر احصہ یا چوتھا حصہ یا پانچواں حصہ بی ایٹے ند ہب کے عقائد کی صدافت کے جبوت میں اپنی الہامی کتاب سے نکال کر دکھا و سے یا اگر دلائل پیش کرنے سے عاجز ہوا اللہ ہمارے دلائل بیش کرنے سے عاجز ہوا اللہ جمارے دلائل بیش کرنے سے عاجز ہوا اللہ حوالہ کہ حوالہ کہ حوالہ کی اور وہ چینے حسب ذیل ہے۔

#### تخفه گولژ و پیر

حضرت می موعود علیہ السلام نے بیہ کتاب ۱۹۰۰ء میں پیرمبرعلی شاہ گولڑوی اور ان کے مریدوں اور ہم خیال لوگوں پر اتمام جمت کی غرض سے تالیف فرمائی جس میں آپ نے اپنے والے والی کی صدافت پر زبر دست دلائل دیئے اور نصوص قرآ نیہ وصدیثیہ سے ثابت کیا کہ آنے والے مسیح موعود کا امت محمد بیمیں ظاہر ہونا ضروری تھا اور اس کے ظہور کا یجی زمانہ تھا جس میں اللہ تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا ہے۔ حضرت اقدی نے اس کتاب کا رد لکھنے والے کو پچاس ہزار روپیہ العام دینے کا وعدہ مجھی فرمایا ہے۔

#### اشتهارانعامي بجاس روبييه

'' میں سے رسالہ لکھ کراس وقت اقرار سے شرعی کرتا ہوں کہ اگر وہ اس کے مقابل پرکوئی
رسالہ لکھ کر میرے ان تمام دلائل کو اول ہے آخر تک تو ڑ دیں۔ اور پھر مولوی ابوسعید
محمد حسین صاحب بٹالوی ایک مجمع بٹالہ میں مقرر کر کے ہم دونوں کی حاضری میں
میرے تمام دلائل ایک ایک کر کے حاضرین کے سامنے ذکر کریں اور پھر ہرا یک دلیل

بھی بغیر جواب کے نہیں چھوڑا گیا۔ حضرت بانی سلسلہ کے ایک نامور مرید حضرت مولانا نورالدین صاحب نے جو بعد میں آپ کے خلیفہ قرار پائے'' تصدیق برا بین احمدیہ'' کے نام سے اس کا جواب شائع کیا ہے جو قابل تحسین ہے۔

ایک برجموساجی لیڈرد یونندرناتھ سہائے اس چیلنے کے متعلق لکھتے ہیں۔

''برہمو ساج کی تحریک ایک زبردست طوفان کی طرح آٹھی اور آ نافانا نہ صرف ہندوستان بلکہ غیرممالک میں بھی اس کی شاخیس قائم ہوگئیں۔ بھارت میں نہ صرف ہندواور سکھ ہی اس سے متاثر ہوئے بلکہ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقہ نے بھی اس میں شمولیت اختیار کی ۔۔۔۔ عین ان ہی دنوں میں مرزا غلام احمد قادیاتی نے جو مسلمانوں کے ایک بڑے عالم سخے ہندوؤں اور عیسائیوں کے خلاف کتا ہیں تعییں اوران کومناظرے کیلئے چیلنے ویا۔افسوں ہے کہ برہموسائے کی ودوان نے اس چیلنے ویا۔افسوں ہے کہ برہموسائے کی ودوان نے اس چیلنے کی طرف توجہ ہیں کی جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ مسلمان جو کہ برہموسائے کی قالم ہونے والے مسلمان عقصے نہ صرف پیچھے ہے گئے بلکہ با قاعدہ برہموسائے میں داخل ہونے والے مسلمان بھی آ ہستہ آ ہستہ استہ سے چھوڑ گئے۔ (ہندی سے ترجمہ)

(رساله کویدی کلکته اگست ۱۹۲۰ء)

## مرمه چثم آربیه

حضرت مینی موعود علیه السلام نے بید کتاب ۱۸۸۱ء میں لاله مرلی دھر ڈرائنگ ماسٹر رکن آریہ ساج ہوشیار پور کے ساتھ ایک ندہجی مباحثہ کے بعد کبھی جس میں معجز وشق القمر، نجات دائی ہے یا محدود، روح و مادہ حادث ہیں یا انادی۔ اور مقابلہ تعلیمات و یدوقر آن پر مفصل بحث کی گئی ہے اور اس کتاب کارڈ کبھنے والے کومبلغ پانچ صدر و پیدانعام دینے کا چیلنج بھی و یا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا۔

''چونکہ میں یقین دل ہے جانتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی تائید کا بیا لیک بڑا نشان ہے تا وہ خالف کوشر مندہ اور لاجواب کرے۔اس لئے میں اس نشان کو دس ہزار رو پیانعام کے ساتھ مولوی ثناء اللہ امرتسری اور اس کے مڈدگاروں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔'' کے ساتھ مولوی ثناء اللہ امرتسری اور اس کے مڈدگاروں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔'' (اعجاز احمدی۔روحانی خزائن جلد ۱۳۹۹)

ورفرمايا

''اگراس تاریخ سے بیقسیدہ اوراردوعبارت ان کے پاس پہنچے چودہ دن تک ای قدر اشعار بلیغ وضیح جواس قدر مقدار اور تعداد ہے کم نہ ہوں شائع کر دیں تو دی ہزار رو پیدان کو انعام دوں گا۔ان کو اختیار ہوگا کہ مولوی گرحیین صاحب کی مددلیں یا کسی اور صاحب کی مددلیں۔اور نیز اس وجہ ہے بھی ان کو کوشش کرنی چاہئے کہ میرے ایک اشتہار میں پیشگوئی کے طور پر خبر دی گئی ہے کہ اخیر دیمبر ۱۹۰۴ء تک کوئی خارق عادت نشان ظاہر ہوگا اور گووہ نشان اور صور توں میں بھی ظاہر ہوگیا ہے لیکن اگر مولوی شاء اللہ اور دوسرے مخاطبین نے اس میعاد کے اندر اس قصیدہ اور اس اردومضمون کا جوب نہ کھایا نہ کھوایا تو بینشان ان کے ذریعہ سے پوراہ وجائے گا۔''

(اعباز احدى \_روحاني خزائن جلد ١٩صفحه ١٣٧)

حضرت اقدس نے اس کتاب کے آخر پر دس ہزار روپیہ کے انعام کا ایک اشتہار بھی شائع ار مایا جس میں آپ نے چودہ دن کی بجائے ہیں دن کی مہلت کر دی اور فر مایا:۔

کے مقابل پرجس کورہ بغیر کسی کی بیٹی اور تقرف کے حاضرین کو سُنا دیں گے۔ پیر صاحب کے جوابات سُنا دیں اور خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر کہیں کہ یہ جوابات سُخ جیں اور دلیل پیش کردہ کی قلع قبع کرتے ہیں تو ہیں جبلغ پچاس روپیدا نعام بطور فتحابی پیر صاحب کو ای مجلس میں دے دونگا۔ گریہ پیرصاحب کا ذمہ ہوگا کہ وہ مولوی محمد سین صاحب کو ہدایت کریں کہ تا وہ جبلغ پچاس روپیدا ہے پاس بطور امانت جع کرکے باضا بطر رسید دیدیں اور مندرجہ بالہ طریق کی پابندی ہے تم کھا کران کو اختیار ہوگا کہ وہ بغیر میری اجازت کے پچاس روپیہ پیرصاحب کے حوالہ کر دیں۔ قتم کھانے کے بعد میری شکایت اُن پر کوئی نہیں ہوتی۔ صرف خدا پر نظر ہوگی جس کی وہ تم کھائیں بعد میری شکایت اُن پر کوئی نہیں ہوگا کہ یہ فضول عذرات پیش کریں کہ میں نے پہلے کے بیرصاحب کا بیا فقیار نہیں ہوگا کہ یہ فضول عذرات پیش کریں کہ میں نے پہلے کے دو سید سے طریق سے مباحثات پر بھی قادر نہیں۔ نہ دیا تو بلا شہر لوگ بچھ جائیں گے کہ وہ سید سے طریق سے مباحثات پر بھی قادر نہیں۔ نہ دیا تو بلا شہر لوگ بچھ جائیں گے کہ وہ سید سے طریق سے مباحثات پر بھی قادر نہیں۔ نہ دیا تو بلا شہر لوگ بچھ جائیں گے کہ وہ سید سے طریق سے مباحثات پر بھی قادر نہیں۔ نہ دیا تو بلا شہر لوگ بچھ جائیں گے کہ وہ سید سے طریق سے مباحثات پر بھی قادر نہیں۔ نہ دیا تو بلا شہر لوگ بھی جو ائیں گے کہ وہ سید سے طریق سے مباحثات پر بھی قادر نہیں۔

(تخذ گولژوییه روحانی خزائن جلد ۱۵صفحه ۳۶)

#### اعجازاحدي

مد ضلع امرتسر میں ۲۹،۳۹ را کتوبر۱۹۰۱ کو مولوی سید محد سرورشاہ صاحب اور مولوی شاء الله امرتسری کے درمیان ایک مباحثہ ہوا جس کے بعد حضرت اقدس نے مولوی شاء الله امرتسری کی طرف سے اٹھائے گئے اعتراضات کا تحریری جواب دینا مناسب خیال فرمایا۔ چنانچہ ۸رنومبر ۱۹۰۲ء سے ۱۹۰۲ء سے ۱۹۰۲ء کے اعتراضات کا تحریل جواب دینا مناسب خیال فرمایا۔ چنانچہ ۸رنومبر ۱۹۰۲ء کے اعتراضات کا تحریل جواب دینا مناسب خیال فرمایا۔ چنانچہ ۸رنومبر ۱۹۰۲ء کے اعتراضات کا تحریل جواب دینا مناسب خیال فرمایا۔ چنانچہ ۸رنومبر معنور نے مناسب من

یعنی اگر میں جھوٹا ہوں تو وہ ایبا قصیدہ بنالائے گا۔اور اگر میں خدا کی طرف سے ہوں تو اس کی سمجھ پر پر دہ ڈالا جائے گااورروکا جائے گا۔''

(اعباز احمدی روحانی خزائن جلد ۱۹سفحه ۱۵۷)

میعادگزرگئی مگرعلاء سے ندانفرادی طور پر نداجتا عی طور پراس کا جواب بن سکا۔اور پیشگوئی کے مطابق سچ مج اللہ تعالیٰ نے ان کے دل غبی کر دیئے اور ان کے قلم توڑ دیئے اور پیشگوئی (مندرجہ بالا اشتہارتریاق القلوب) کے اخیر دیمبر ۱۹۰۴ء تک ایک بڑا نشان ظہور میں آئے گا بڑی آب و تاب سے پوری ہوگئی۔

## عربی کتب نویسی کے مقابلہ کے بیلنج

حضرت بانی سلسله احمد بید نے کسی کا کج یا مشہور ومعروف مدرسہ میں یا کسی مشہور استاد سے

الی یاعر بی علم اوب کی تعلیم حاصل نہیں کی تھی بلکہ بعض غیر معروف اسا تذہ سے عربی کی چند کتب

الی تھیں۔ اس لئے کسی شخص کے وہم و گمان میں بھی بیہ بات نہ آ سکتی تھی کہ آپ معمولی عربی

الی میں کوئی کتاب یا رسالہ تالیف کر سکتے ہیں۔ چہ جائیکہ فضیح و بلیغ عربی میں پراز معارف الی نئی کوئی کتاب یا رسالہ تالیف کر سکتے ہیں۔ چہ جائیکہ فضیح و بلیغ عربی میں پراز معارف الی کئی تھی کتب لکھ سکیں۔ بہی وجہ تھی کہ مولوی محمد سین بٹالوی اور دیگر مولویوں نے آپ سے الیان خیم کتب لکھ سکیں۔ بہی وجہ تھی کہ مولوی محمد سین بٹالوی اور دیگر مولویوں نے آپ سے المائی بی مشہور کر دیا تھا کہ آپ علوم عربیہ سے جابل ہیں اور حقیقت یہی تھی کہ آپ کا اکتبابی علم المائی تھی کہ آپ کا اکتبابی علم المائی تھی کہ آپ کی طرف سے عطا ہوا تھا اورا عجازی رنگ میں ہوا تھا جیسا کہ خود حضرت اللہ بن نے فرمایا:۔

"وان كمالى في اللسان العربي. مع قلة جهدى وقصور طلبي. آيةً واضحةً من ربي. ليظهر على الناس علمي وادبي. فهل من معارض في جميع المخالفين. واني معذالك علمت اربعين الفا من اللغات دن میں جو دیمبر تا والے کی دسویں کے دِن کا شام تک ضم ہوجائے گی۔ اُنہوں نے اِس قصیدہ اور اُردومضمون کا جواب چھاپ کرشائع کر دیا تو یُوں سمجھو کہ مُنیں نیست و نابود ہوگیا اور میر اسلسلہ باطل ہوگیا۔ اِس صورت میں میری تمام جماعت کو چاہئے کہ مجھے چھوڑ دیں اور قطع تعلق کریں۔ لیکن اگر اب بھی مخالفوں نے عمداً کنارہ کشی کی۔ تو نہ صرف دی ہزار روپے کے انعام سے محروم رہیں گے۔ بلکہ دی اعتشیں اُن کا از کی صقبہ ہوگا۔ اور اِس انعام میں سے شاء اللہ کو پانچیز ارسلے گا۔ اور باتی پانچ کو اگر فتھیاب ہوگئے ایک ایک ہزار ملے گا۔ '

والسلام عَلَى مِنَ اتبعُ الهُدْى فَالسلام عَلَى مِنَ اتبعُ الهُدْى فَاكسار مِيرزاغلام احمدقاديا في

(اعجاز احمدی \_ روحانی خز ائن جلد ۹ اصفحه ۲۰۵)

ايك عظيم پيشگوئي

حضرت می موعود علیه السلام نے اس چیلنج کے علاوہ بطور پیشگوئی ہے بھی تحریر فرمایا کہ۔
'' دیکھو ہیں آسان اور زمین کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج کی تاریخ ہے اس نشان پر حصر رکھتا ہوں۔ اگر ہیں صادق ہوں اور خدا جانتا ہے کہ ہیں صادق ہوں تو بھی ممکن نہ ہوگا کہ مولوی ثناء اللہ اور ان کے تمام مولوی پانچ دن ہیں ایسا قصیدہ بنا سکیں۔ اور اردو مضمون کا ردلکھ سکیں۔ کیونکہ خدا تعالی ان کی قلموں کو تو ڑدے گا اور ان کے دلوں کو غیری کردے گا۔''

(اعبازاحمدی\_روحانی خزائن جلد۱۹ اصفحه ۱۳۸) ای طرح عربی قصیده میس آپ فرماتے ہیں:۔ فان اک کاذب افیائی بسمثلها و ان اک من رہی فیعشی و یثیر

زیادہ رسالے اور کتابیں تکھیں اور خالف علماء کو ہزار ہاروپیدے انعامات مقرد کرکے مقابلہ کے لئے بلایا۔ کیکن کسی کو بالقابل کتاب یا رسالہ تکھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ نے اپنی عربی کتب کے بلایا۔ کیک کی برائت نہ ہوئی۔ چنانچہ آپ نے اپنی عربی کتب کے بالقابل کتب تکھنے کے جو چیلنج دینے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

کرا مات الصادقین

حضرت میچ موعود علیه السلام نے بید رسالہ ۱۸۹۴ میں مولوی محمد حسین بٹالوی اور اس کے ہم مشرب دوسر سے علماء کی عربی دانی اور حقائق شناسی کی حقیقت ظاہر کرنے کیلئے اتمام جحت کے طور پر تصنیف فرمایا۔ بید رسالہ چار قصا کداور تفییر سورة فاتحہ پر مشتمل ہے۔ اور بید قصا کد حضرت اقد س نے صرف ایک ہفتہ کے اندر لکھے اور وہ بھی اس وقت جب آپ آتھم کے ساتھ مباحثہ سے فارغ ہوگر امر تسرین مقیم سے گرآپ نے بٹالوی صاحب اور ان کے ہم مشرب علماء کو عض اتمام حجت ہوگرامر تسرین مقیم سے گرآپ نے بٹالوی صاحب اور ان کے ہم مشرب علماء کو عض اتمام حجت کی غرض سے پورے ایک مہینہ میں اس رسالہ کے مقابل پر قصیح و بلیغ عربی رسالہ لکھنے کا چیلنج و بیان عربی رسالہ لکھنے کا چیلنج

''اوراگراس رسالہ کے مقابل پر میاں بطالوی صاحب یا کی اوران کے ہم مشرب نے سیدھی نیت ہے اپنی طرف سے قصا کداور تغییر سورہ فاتحہ تالیف کر کے بصورت رسالہ شائع کر دی تو میں سے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ثالثوں کی شہادت سے بیہ بات ثابت ہوجائے کہ ان کے قصا کداوران کی تغییر جوسورہ فاتحہ کے دقائق اور حقائق کے متعلق ہوگی میر سے قصا کداوران کی تغییر سے جواس سورہ مبارکہ کے اسرار لطیفہ کے بارہ میں ہے ہر پہلو سے بڑھ کر ہے تو میں ہزار روپیہ نقذان میں سے ایسے مخص کو دوں گا جوروز اشاعت سے ایک ماہ کے اندرا ایسے قصا کداوران کی تغییر بصورت رسالہ شائع کر سے اور نیز یہ بھی اقر ارکرتا ہوں کہ اگر ان کے قصا کداوران کی تغییر بصورت رسالہ شائع کر سے اور نیز یہ بھی اقر ارکرتا ہوں کہ اگر ان کے قصا کداوران کی تغییر بحورت رسالہ صرتی وعلم بلاغت کی غلطیوں سے مہر انگلے اور میر سے قصا کداوران کی تغییر خوکی اور

العربيه. واعطيت بسطة كاملة في العلوم الادبية. "

یعنی عربی زبان میں باوجود میری کی کوشش اورکوتا ہی جبتو کے جو مجھے کمال حاصل ہے وہ میرے رب کی طرف سے ایک کھلانشان ہے تا وہ لوگوں پر میرے علم اور میرے ادب کوظا ہر کرے۔ ایس کیا مخالفوں کے گروہوں میں سے کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آ وے اور اس کے ساتھ مجھے یہ فخر بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے چالیس ہزار مادہ عربی زبان کا سکھایا گیا ہے اور مجھے عربی علوم پر پوری وسعت عطاکی عالیہ سے برار مادہ عربی زبان کا سکھایا گیا ہے اور مجھے عربی علوم پر پوری وسعت عطاکی گئی ہے۔

(انجام آتھم ۔ روحانی خزائن جلد الصفحہ ۲۳۳۷)

اورضرورت الامام مين فرماتے ہيں۔

'' بیں قرآن مجید کے معجزہ کے طل کے طور پر فصاحت و بلاغت کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی نہیں جومیرامقابلہ کر سکے۔'' (ضرورۃ الامام ۔روحانی خزائن جلد ۱۳ اصفحہ ۴۹۸) اور لجة النور میں تحریر فرماتے ہیں۔

"كلما قلت من كمال بلاغتى فى البيان فهو بعد كتاب الله القرآن"

يعنى جو پچھيں نے اپنى كمال بلاغت بيانى ہے كہاتو وہ كتاب الله قرآن مجيد كے بعد
دوسر ب درجہ پر ہے۔" (لجة النور روحانی خزائن جلد الصفي ٢٨٣)

پھرانشاء پردازى كے وقت تائيداللى كاذكركرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
"بيہ بات اس جگہ بيان كردينے كے لائق ہے كہ بيں خاص طور پر خداتعالى كى اعجاز نمائى كوانشاء پردازى كے وقت اپنى نبست ديكھا ہوں كوئكہ جب بيں عربي يا اردو بيں
کوئى عبارت لكھتا ہوں تو ميں محسوں كرتا ہوں كہ كوئى اندر سے مجھے تعليم دے رہا
ہوئى عبارت لكھتا ہوں تو ميں محسوں كرتا ہوں كہ كوئى اندر سے مجھے تعليم دے رہا
ہوئى عبارت كھتا ہوں تو ميں محسوں كرتا ہوں كہ كوئى اندر سے مجھے تعليم دے رہا
ہے۔" (نزول اُس کے ۔ روحانی خزائن جلد ١٨ اصفي ١٩٥٥)

پس حضرت ميے موقود عليه السلام كافسيح و بليغ عربی ہيں ہيں سے زيادہ كتا ہيں لكھتا تائيداللي

رسالہ کے مقابلہ پر رسالہ لکھ کر اپنی عربی دانی اور قرآن دانی کا ثبوت دیتے۔ نیز حضور نے "کرامات الصادقین' کے متعلق یہ بھی چیلنج فرمایا کہ۔

"اس جگہ نہ بھی یا در ہے کہ شخ بطالوی صاحب نے جس قدراس عاجز کی بعض عربی عبرات سے غلطیاں نکالی جیں اگران سے پھھٹا بت ہوتا ہے تو بس یہی کدا ب اس شخ کی تیرگی اور بے حیائی اس درجہ تک بھٹے گئی ہے کہ شخ اس کی نظر میں غلط اور فیجے اس کی نظر میں غیر فیجے دکھائی ویتا ہے۔ اور معلوم نہیں کہ بینا دان شخ کہاں تک اپنی پردہ دری کرانا چاہتا ہے اور کیا کیا دلتیں اس کے نصیب میں جیں۔ بعض اہل علم اویب اس کی با تیس من کراس کی اس شم کی مکتہ چینیوں پراطلاع پاکرروتے جیں کہ شخض کیوں اس قدر جہل مرکب کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی لکھ ویا ہے اور اب پھر ناظرین کی اطلاع کیا تکھتا ہوں کہ میاں بطالوی نے میرے ان قصا کہ اربحہ اور قضیر سورہ فاتحہ کا مقابلہ کر دکھلا یا اور منصفوں کی رائے میں وہ قصا کداور وہ قضیر ان کی صرفی نحوی غلطیوں سے میر انگلی تو میں ہر یک غلطی کی نسبت جوان قصا کداور اتفیر میں پائی گئی ہو پائچ رو پیے فی خاطی اس کی صرفی نحوی غلطیوں سے میر انگلی تو میں ہر یک غلطی کی نسبت جوان قصا کداور شخیر میں پائی گئی ہو پائچ رو پیے فی غلطی کی نسبت جوان قصا کداور شخیر میں پائی گئی ہو پائچ رو پیے فی غلطی کی خواطالوی کی نذر کروں گا۔ "(کرامات الصاد قین سے روحانی خزائن جلد کے صفح میں کا کرائی کے خواطالوی کی نذر کروں گا۔ "(کرامات الصاد قین سے روحانی خزائن جلد کے صفح میں کا کہ کے خواطالوی کی نذر کروں گا۔ "(کرامات الصاد قین سے روحانی خزائن جلد کے صفح میں کا کہ کی کہ کو بالے کیا میں کہ کی کی خواطالوی کی نذر کروں گا۔ "(کرامات الصاد قین سے روحانی خزائن جلد کے صفح میں کیا کی خواطالوی کی نذر کروں گا۔ "(کرامات الصاد قین سے روحانی خزائن جلد کے صفح میں کا کرائی کیا کہ کو بلدل میں کیا کی خواطالوی کی نذر کروں گا۔ "(کرامات الصاد قین سے روحانی خزائن جلد کے صفح کی کھیلیاں کیا کیا کہ کرائی کھیلیاں کو کھیلیاں کو بلوگوں کیا کہ کو بلیا کو کھیلیا کو کھیلیاں کیا کہ کو بلیا کے کو کھیلیاں کو کھیلیاں کو کھیلیاں کو کھیلیاں کیا کہ کی کو کھیلیاں کیا کی کو کھیلیاں کو کھیلیاں کو کھیلیاں کی کھیلیاں کی کھیلیاں کیا کے کہ کو کھیلیاں کو کھیلیاں کیا کہ کو کھیلیاں کی کھیلیاں کو کھیلیاں کو کھیلیاں کیا کھیلیاں کیا کہ کی کھیلیاں کیا کہ کو کھیلیاں کیا کھیلیاں کیا کھیلیاں کیا کھیلیاں کو کھیلیاں کو کھیلیاں کو کھیلیاں کیا کھیلیاں کو کھیلیا کیا کھیلیاں کیا کھیلیاں کیا کی کو کھیل

نورالحق

 پھر باوصف اپنے اس کمال کے اگر میرے قصائد اور تغییر کے بالمقابل کوئی غلطی نکالیں توفی غلطی پانچ روپیدانعام بھی دوں گا۔

.... تغییر لکھنے کے وقت سے یا درہے کہ کسی دوسرے شخص کی تغییر کی نقل منظور نہیں ہوگی بلکہ وہی تغییر لائق منظور ہوگی جس میں حقائق ومعارف جدیدہ ہوں بشر طیکہ کتاب اللہ اور فرمودۂ رسول اللہ اللہ ہے کے مخالف نہ ہوں''

( كرامات الصادقين \_روحاني خزائن جلد ٢٥صفيه ٢٩)

اس بارہ میں حضور نے کرامات الصادقین میں ہی ہے بھی فر مایا۔

" بهم فراست ایمانیه کے طور پر بیپیٹگوئی کر بچتے ہیں کہ پینے صاحب اس طریق مقابلہ کوبھی ہر گز قبول نہیں کریں گے اور اپنی پر انی عاوت کے موافق ٹالنے کی کوشش کریں گ۔ ..... مگراب شخ صاحب کے لئے طریق آسان نکل آیا ہے کیونکہ اس رساله میں صرف شیخ صاحب ہی مخاطب نہیں بلکہ وہ تمام مکفّر مولوی بھی مخاطب ہیں جو اس عاجز متبع الله اوررسول كودائر ه اسلام ع خارج خيال كرتے ہيں \_سولازم ہے كه مینخ صاحب نیازمندی کے ساتھ ان کی خدمت میں جائیں اور ان کے آگے ہاتھ جوڑیں اور رودیں اور ان کے قدموں پر گریں ..... الیکن مشکل بیہ ہے کہ اس عاجز كوشيخ جي اور برايك مكفر بدانديش كي نسبت الهام موچكا بكد إنّي مُحِين "مُن أرّادَ اَهَا أَتُكُ الل الله يه وششيل في جي كى سارى عبث ہوں گى۔ اور اگر كوئى مولوى شوخى اور حالا کی کی راہ ہے شخ صاحب کی حمایت کیلئے اٹھے گا تو منہ کے بل گرادیا جائے گا۔ خداتعالی ان متکبر مولو یوں کے تکبر کوتوڑ دے گا اور دکھلائے گا کہ وہ کیونکرغریوں کی حمایت کرتا ہے ( کرامات الصادقین \_روحانی خزائن جلد عصفحہ ۲۲، ۲۲) اورابیا ہی ہوا۔ بیشخ محد صین بٹالوی کو ہمت ہوئی اور نہ ہی دوسرے مکفرین کو کہ وہ اس

اس کتاب کے عربی زبان میں لکھنے کی ہڑی دوجہ پیھی کہ یہ مرتدین از اسلام پاوری لوگ اپنا مولوی اور علاء اسلام میں ہے ہونا مشہور کرتے ہے اور اس وجہ ہے انگریز پاوریوں کی نظر میں عزت ہے دیکھے جاتے ہے اور ان کی خوب خاطر مدارات کی جاتی تھی۔ حضرت میچ موجود علیہ السلام نے ان کے جواب میں یہ کتاب عربی زبان میں کھی اور ان کوچیلنج کیا کہ اگر وہ اس دعوی میں سے جین کہ وہ عالم ہیں اور عربی زبان جانے ہیں تو اس کے مقابلہ میں عربی زبان میں ایسی میں کتابی کتاب میں درج کردیئے۔ بصورت مقابلہ ان کی کتابیں کھیں اور ان پاوریوں کے نام بھی اس کتاب میں درج کردیئے۔ بصورت مقابلہ ان کیلئے پانچ ہزار روپیریکا انجام دینے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا۔

"فليبادر من كان من ذوى العلم والعينين وقد الهمت من ربى انهم كلهم كالاعمى ولن ياتوا بمثل هذا وانهم كانوا فى دعاويهم كاذبين. فهل منهم من يبارز رسالة ويجلى فى هيجاء البلاغة عن بسالة ويكذب الهامى وياخذ انعامى ويتحامى اللعنة ويعين القوم والملة ويحتنب طعن الطاعنين. وانى فرصت لهم خمسة آلاف من الدراهم المسروجة بعد مؤكد من الحلف بكل حال من الضيق والسعة بشرط ان ياتوا بمثلها فرادى فرادى او باعانة كل من عادوا وان لم يفعلوا ولن يفعلوا فاعلموا انهم جاهلون كذابون و فاسقون."

(نورالحق\_روحانی خزائن جلد ۸صفحه ۲۶۰)

پس ہرصاحب علم وبصیرت کواس بارہ میں جلدی کرنی چاہئے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ بتایا ہے کہ وہ سب کے سب اندھوں کی طرح ہیں اور اس کی نظیر ہرگز پیش نہیں کر حکیں گے۔ نیزید کہ وہ اپ دعاوی میں جھوٹے ہیں پس کیاتم میں ہے کوئی ہے جواس پیغام کے ساتھ مقابلہ کرنے کو نظے اور بہادری کی راہ سے بلاغت کی جنگ

یں نمودار ہو۔ اور میرے الہام کو جھوٹا قرار دے سکے اور جھے سے انعام لے اور پھر

العنت سے بڑے سکے نیز قوم وملت کی اس بارہ میں مدد کر سکے۔ اور طعن و تشنیع کرنے

والوں کی طعن سے بڑے سکے۔ تو ایسے شخص کیلئے میں نے مؤکد قتم کے ساتھ پانچ ہزار

رائج الوقت ڈالر ہر حالت تنگی اور کشائش میں مقرر کر دیتے ہیں بشر طیکہ وہ اس کی نظیر

لے آئیں ۔ خواہ انفرادی طور پر یا دشمنوں کی مدد کے ساتھ۔ اور اگر وہ ایسانہ کرسکیں

ادر ہرگز وہ ایسانہ کرسکیں گے تو جان لوکہ بیلوگ بالکل جابل ، جھوٹے اور فاسق ہیں۔

چنانچہ ایسانہ کی ہوا۔ کوئی پا دری بھی اس مقابلہ کیلئے تیار نہ ہوا۔ اور اس طرح حضرت سے موعود

ہا۔ السلام کی یہ پیشگوئی روز روشن کی طرح یوری ہوگئی۔

ہا۔ السلام کی یہ پیشگوئی روز روشن کی طرح یوری ہوگئی۔

ال کے بعد حضور نے دار قطنی کی حدیث کے مطابق ۱۸۹۴ء میں ظاہر ہونے والے کسوف و السات کے بعد حضور نے دار قطنی کی حدیث کے مطابق ۱۸۹۴ء میں ظاہر ہونے والے کسوف و السوف کے خطیم الشان نشان کے بعد ''نورالحق حصد دوم'' لکھی اور علاء کے ان تمام اعتر اضات کے جوابات معقول اور مدلل طریق ہے بہ شرح و بسط دیئے۔ اس رسالہ کے ٹائیل جیج پر الم موان '' سندید' یہ بھی تحریر فرمایا۔

''یہ کتاب مع پہلے حصہ اس کے پادری عماد الدین اور شخ محمر حسین بٹالوی صاحب
اشاعة النہ اور ان کے انصار واعوان کی حقیقت علمیہ ظاہر کرنے کیلئے تیار ہوئی ہے۔
جس کے ساتھ پانچ ہزار روپیہ انعام کا اشتہار ہے۔ اگر چاہیں تو روپیہ پہلے جمع کرا
لیں اور اگر بالمقابل کتاب لکھنے کیلئے تیار ہوں اور انعامی روپیہ جمع کروانا چاہیں تو ایس
درخواست کی میعاد اخیر جون ۱۸۹۴ء تک ہے۔ بعد اس کے سمجھا جائے گاکہ بھاگ
گئے اور کوئی درخواست منظور نہیں ہوگی۔''
ادرای طرح'' اتمام الحجہ میں بھی رسالہ نور الحق ہے حقیق لکھا۔

ادرای طرف سے تمام پادریوں اور شخ محمد حسین بٹالوی اور مولوی رسل بابا امر تسری

غلطیوں سے خالی نکلا اور ہمارے رسالہ کا بلاغت فصاحت میں ہم پلہ ثابت ہوا تو ہم سے علاوہ انعام بالمقابل رسالہ کے فی غلطی دوروپیہ بھی لیں جس کیلئے ہم وعدہ کر چکے ہیں ورنہ یونہی نکتہ چینی کرنا حیا ہے بعید ہوگا۔ والسلام علی من اتبع الحدی۔''

(سرالخلافه-روحانی خزائن جلد ۸صفحة)

اس کے بعد حضرت اقدس نے شیخ محمد حسین بٹالوی کو مخاطب کرتے ہوئے''سرالخلاف'' جیسا رسالہ ۲۷ یوم میں لکھنے پر فی دن ایک روپیہ کے حساب سے ستائیس روپیہ کا انعام دینے کا وعدہ می فرماتے ہوئے لکھا کہ۔

"اوراب دونوں کتابوں (بیعنی کرامات الصادقین اور نورالحق۔ ناقل) کے بعد بیہ کتاب سرالخلافہ تالیف ہوئی ہے جو بہت مختصر ہے اورنظم اس کی کم ہے اورا کیٹ عربی دان شخص ایسارسالہ سات دن میں بناسکتا ہے اور چھنے کیلئے دس دن کافی ہیں۔لیکن ہم شخص ایسارسالہ سات دن میں بناسکتا ہے اور چھنے کیلئے دس دن کافی ہیں۔لیکن ہم شخص احب کی حالت اور اس کے دوستوں کی کم مائیگی پر بہت ہی رحم کر کے دس دن اور زیادہ کر دیتے ہیں اور بیستائیس دن ہوئے۔سوہم فی دن ایک روپیہ کے حساب سے ستائیس دو بیہ کتاب شائع کرتے ہیں۔"

(سرالخلافه-روحانی خزائن جلد ۸صفحه ۴۰۰)

" پس آپ وخدا تعالے کی متم ہے کہ اگر آپ کو علم عربی میں پھی بھی دخل ہے ایک ذرہ بھی دخل ہے ایک ذرہ بھی دخل ہے تو اب کی دفعہ تو ہرگز منہ نہ پھیریں - اور اگر اس رسالہ میں پھی غلطیاں ابت ہوں تو آپ کے مقابل رسالہ کی غلطیوں ہے جس قدر زیادہ ہوں گی فی غلطی ایک روپیہ آپ کو دیا جائے گا پھیس جولائی ۱۸۹۴ء تک اس درخواست کی میعاد ہے۔

اگرآپ نے ۲۵ جولائی ۱۸۹۴ء تک بددرخواست جھاپ کر بذریعیکسی اشتہار کے نہ

اور دوسرے ان کے رفقاء اس مقابلہ کیلئے مذعوبیں اور درخواست مقابلہ کیلئے ہم نے ان سب کو اخیر جون ۱۸۹۳ء تک مہلت دی ہے اور سالہ بالمقابل شائع کرنے کیلئے روز درخواست سے تین مہینہ کی مہلت ہے '(اتمام الحجہ۔روحانی خزائن جلد ۸سفی ۲۰۰۳)

سرالخلافه

فضیح و بلیغ عربی زبان میں بیر کتاب حضرت میچ موعود علیہ السلام نے ۱۸۹۴ء میں تصنیف فرمائی۔ اس کتاب میں آپ نے مسئلہ خلافت پر جوالمل سنت اور شیعوں میں صدیوں سے فرمائی۔ اس کتاب میں آپ نے مسئلہ خلافت پر جوالمل سنت اور شیعوں میں صدیوں سے فرمائی تطعیہ سے ثابت کر دیا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر شیعہ سات کی طرف سے فصب وغیرہ کے جواعتر اضات کئے جاتے ہیں ان کے مدلل اور مسکسہ حواب بھی دیتے ہیں۔ نیز ان کے اور باقی صحابہ کے فضائل کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور شیعوں کا مخصد حضور کیا ہے۔ اور شیعوں کا مخصد حضور کیا ہے۔ نیز آپ نے کتاب میں عقیدہ ظہور مہدی کا ذکر کرکے اپنے دعول مہدویت پر شرح و بسط سے بحث کی ہے۔ اس کتاب کے عربی زبان میں قامنے کا مخصد حضور کے میڈو برفر مایا ہے۔

'' یہ کتاب مولوی محمد حسین بٹالوی اور دوسرے علماء مکفر مین کے الزام اور اور ان کی مولویت کی حقیقت کھولنے کے لئے بوعد ۂ انعام ستائیس روپبیشائع ہور ہی ہے۔'' (ٹائیل چیج سرالخلافہ۔روحانی خز ائن جلد ۸صفحہ ۱۳۱۸)

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کتاب کے شروع میں ہی اپنی کتب سے غلطیاں نکالنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اشتہار دیتے ہوئے یہ تجویز پیش کی ہے کہ۔ '' چاہئے کہ اول مثلا اس رسالہ کے مقابل پر رسالہ کھیں اور پھر اگر ان کا رسالہ

الامة..... ايها المكذبون الكذابون. مالكم لا تجيئون ولا تناضلون و تدعون ثم لا تبارزون ويل لكم ولما تفعلون يمعشر الجهلين." (المعلن غلام احمد قادياني ٢٦ مني ١٨٩٤ع)

(جية الله \_روحاني خزائن جلد ١٥٠هـ ١٨٠)

الهدى والتبصرة لمن يرى

حفرت من موجود عليه السلام في الني كتاب "اعجاز ألمسى "كاليك نسخة تقريظ كيلي علامه الشيخ الدرشيد رضامدير" المنار" كو بجهوايا - الشيخ رشيد محدرضافي اس كتاب پرسخت تنقيد كي اورساته ميه كها

ان كثيرا من اهل العلم يستطيعون ان يكتبوا خيرا منه في سبعة اايام العنى بهترسات ون يس لكه سكت بين \_

جب اس کار یو یو ہندوستان میں شائع ہوا تو علمائے ہندنے اس کی آڑ میں حضرت میے موعود ملا اسلام کے خلاف از سرنومخالفت کا ایک طوفان بر پاکر دیا۔ تب آپ نے احقاق حق اور ابطال اللہ ادرا تمام جحت کیلئے اللہ تعالیٰ ہے را ہنمائی چاہی تو آپ کے دل میں ڈالا گیا کہ آپ اس اللہ ادرا تمام جحت کیلئے اللہ تعالیٰ ہے را ہنمائی چاہی تو آپ کے دل میں ڈالا گیا کہ آپ اس اللہ کیلئے ایک کتاب تالیف فرمائیں اور پھر مدیر المنار اور ہرای شخص ہے جو ان شہروں میں

بيجي توسمجها جاوے گا كه آپ اس سے بھی بھا گ گئے۔"

(سرالخلافه۔روحانی خزائن جلد۸سفحه۸۸)

گرجس طرح مولوی محرحسین بٹالوی صاحب اور ان کے دوسرے ساتھی پہلی کتابوں ''کرامات الصادقین' اور''نورالحق'' وغیرہ کے مقابلہ بیں جس کے ساتھ ہزار ہارو پہیے کا انعام مقررتھا کتابیں لکھنے سے عاجز آ گئے ای طرح رسالہ سرالخلافہ کے مقابلہ سے بھی عاجز رہے۔

#### جية الله

۱۹۹۱ء ہیں مولوی عبدالحق غزنوی نے حضرت سے موعود علیہ السلام کے خلاف ایک نہایت گندہ اشتہار شائع کیا۔ اور آپ کی عربی دانی پر معترض ہوا اور اپنی قابلیت جنانے کے لئے عربی زبان میں مباحثہ کرنے کی دعوت دی ہاس دعوت کو حضرت سے موعود علیہ السلام نے منظور فرماتے ہوئے بیشرط لگائی کہ چونکہ آپ کے نزد یک میں عربی نہیں جانتا اور محض جانل ہوں اس لئے اگر آپ مجھ سے شکست کھا گئے تو آپ کو خدا تعالی کی طرف سے اسے ایک مججزہ ہجھ کرنی الفور میری آپ میعت میں داخل ہونا ہوگا۔ کین جب مولوی غزنوی صاحب نے کوئی جواب نددیا اور نداس کے ساتھ شیخ خبفی کچھ بولا تو آپ نے مولوی غزنوی اور شیخ خبفی کو مخاطب کر کے بیر سالہ فصیح و بلیغ ساتھ شیخ خبفی کچھ بولا تو آپ نے مولوی غزنوی اور شیخ خبفی کو مخاطب کر کے بیر سالہ فصیح و بلیغ عربی میں ۱ مارچ کے میر سالہ فصیح و بلیغ

اس رسالہ میں جواسرار ربانیہ اورمحاس ادبیہ پرمشمل ہے آپ نے مکفرین علماء پر ججت قائم کرنے کیلئے خبفی اورغز نوی کے علاوہ مولوی محمد حسین بٹالوی کو بھی ان الفاظ میں دعوت مقابلہ دی کہ:۔

"و من يكتب منهم كتاباكمثل هذه الرسالة. الى ثلثة اشهر او الى الاربعة فقد كذبنى صدقا وعدلا و اثبت اننى لست من الحضرة الاحدية فهل فع الحي حي يقضى هذه الخطة. وينجى من التفرقة

مخالفت کیلئے اٹھے ہیں اس کی مثل طلب کریں۔ چنا نچہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت ہی تضرع اور خشوع وخضوع سے دعا کی یہاں تک کہ قبولیت دعائے آثار ظاہر ہوئے۔ چنا نچہ آپ نے فرمایا۔

''اور مجھے اس کتاب کی تالیف کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بجشی گئی۔ سومیں پیکیل ابواب اوراس کی طبع کے بعد اے اس کی طرف بھیجوں گا۔ اگر مدیر المنار نے اس کا اچھا جواب ویا اور عمرہ رد لکھا تو میں اپنی کتابیں جلا دوں گا اور اس کی قدم ہوی کروں گا اور اس کے دامن سے دابستہ ہوجاؤں گا اور پھر دوسر نے لوگوں کو اس کے پیانہ سے ناپوں گا۔ سومیں پروردگار جہان کی قتم کھا تا ہوں اور اس قتم کے عہد کو پختہ کرتا ہوں۔'' (الھدی۔ روحانی خزائن جلد ۱۹ صفح ۲۹۳۳ میں) موں۔''

"ام له في البراعة يد طولي سيهزم فلا يوى. نبأ من الله الذي يعلم السر واخفى." (الهدى. روحانى تزائن جلد ١٩صفي ٢٥٥)

یعنی کیا مدیر المنار کوفصاحت و بلاغت میں بڑا کمال حاصل ہے؟ وہ یقیناً شکست کھائے گا اور میدان مقابلہ میں نہ آئے گا۔ بیہ پیشگوئی اس خدا کی طرف سے ہو نہاں درنہاں باتوں کاعلم رکھتا ہے۔

مد مرالمنار کے علاوہ دوسرے علماءواد باءے متعلق بھی فرمایا۔

"ام يىز عسون انهم من اهل اللسان سيه زمون ويولون الدبر عن الميدان" (الهدى. روحانی خزائن جلد ۱۹سفی ۲۸۸) لاميدان" (الهدى. روحانی خزائن جلد ۱۹سفی ۲۸۸) ليخى كيا وه دعوى كرتے جي كه وه الل زبان جي عنقريب وه شكست كھائيں گاور ميدان سے پيٹھ پھير كر بھاگ جائيں گے۔

جب بیہ کتاب شائع ہوئی اور اس کا ایک نسخہ شخ رشید رضاصاحب کو بھی ہدیے بجھوایا گیا تو الہوں نے الحدی سے قبر سے کے متعلق مضمون کا بہت ساحصہ نقل کر کے جو سے کی شمیر کی طرف اجرت سے متعلق تھا اپنے رسالہ المنار میں نقل کر کے لکھا کہ ایسا ہونا عقلا ونقلا ستبعد نہیں۔
اجرت سے متعلق تھا اپنے رسالہ المنار میں نقل کر کے لکھا کہ ایسا ہونا عقلا ونقلا ستبعد نہیں۔
لیکن انہیں بہتو فیق نہ مل سکی کہ اس کے جو اب میں ایسی فصیح و بلیغ کتاب لکھ کر آپ کی بیشگوئی کمال آب و تاب سے پوری ہوئی۔

عربی نویسی کے مقابلوں کے چیلنجوں کارڈعمل

حضرت مسيح موعود عليه السلام كانسيح وبليغ عربي ميس كتابيس لكصنا چونكه تائيد البي عنا-آپ ك اكتبابي علم كا بتيجه نه تهااس لئے مخالف علماء نے آپ كے اس چیلنج كوقبول كرنے كى بجائے ا ہے ہی اعتراضات کئے جیسے کہ آنخضرت علیہ کے مخالفین نے قرآنی چیلنج کے جواب میں کئے ہے کہ ایسانصیح و بلیغ اور پراز معارف اور حقائق و دقائق کلام آنخضرت جیسے اُمی شخص کا کامنہیں السكتا-اس لخ الك طرف توانهول في كها" إنَّ مَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ " كما حولي اوربشر علما تا بـ "واعانه عليه قوم آخرون" يعنى دوسر اورلوگ بين جوقرآن كى تاليف بين آپكى المانت كررب يي \_اوردوسرى طرف كماك "لسو نشاء لقلنا مشل هذا ان هذا الا اساطير الاولين "لعني اگر بم جا بين تو بم ايبا كلام كهه سكتے بين ليكن بم اس لئے اس طرف توجه الله دیتے کہ اس میں پہلوں کے قصول اور سٹوریوں کے سوار کھا ہی کیا ہے اور بعد میں آنے الے نخالف عیسائیوں نے بیجھی لکھنا شروع کر دیا کہ قر آن کریم توقصیح وبلیغ بھی نہیں اور اس الله الوى اور صرفى بهت مى غلطيال يائى جاتى بين -اى طرح جب حضرت مسيح موعود عليه السلام لے ٹالف علاء کو جوآپ کو جاہل اور خو د کو عالم خیال کرتے تھے مقابلہ کے لئے دعوت دی اور چیلنج اللج كيا توان كا جواب بھى وہى تھا جو مخالفين قرآن نے ديا تھا۔ چنانچيد مولوى محرحسين بثالوى السرت اقدى عربى كلام كاذكركرت موئ لكھتے ہيں:

دریافت کی تو انہوں نے اس سے انکار کیا۔ اور ان کے بیان سے معلوم ہوا کہ اس مدح وتائيد كے صليمين كاويانى نے كسى خوبصورت عورت سے نكاح كراوسين كا وعده دیا تھا۔ وہ اس وعدہ کے بھروسہ پر قادیان جارمہینہ کے قریب رہے۔اس عرصہ میں کادیانی نے ان سے عربی میں نثر وظم میں بہت کچھکھوایاا ور گودودھ بالائی آم مرغ کھلانے سے ان کی اچھی مدارات کی مگر ان کے اصل مطلوب نکاح سے ان کومحروم رکھااور وہ وعدہ پورانہ کیا۔ایک عورت فاحشہ ان کا نکاح کروانا جا ہا مگراس کے فاحشہ ہونے کا ان کوعلم ہو گیا۔اس لئے اس کے نکاح سے انہوں نے انکار کیا اور دو تین عورتیں اور ان کو دکھا ئیں گر وہ خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پہند نہ آئیں۔آخروہ قادیان سے بخت ناراض ہوکر چلے گئے۔جاتے ہوئے خاکسارکو ملے تو كادياني يربهت نارافعكى ظاهركرت تح اوريد كت تح اب مين رساله موسومه عبرامات کا دیانی لکھوں گا۔ اس میں کا دیانی کی مکاری کا خوب اظہار کروں گا۔اور انہوں نے مجھے اس امر کی درخواست کی کہ میں ان کی بیسرگزشت و پرحسرت کیفیت مشتهر کردوں اوراس برکا دیانی کی اس بے وفائی اور وعدہ خلافی پر افسوس ظاہر كرول \_اس درخواست كى وجد سے يہ چندسطور ككھے گئے ہيں اور نيز اس سے عامد خلائق کی ہدایت وصیانت مقصود مدنظر ہے تاعام لوگ کادیانی کے دام فریب سے واقف ہوجائیں اور اس کے دام ہے اینے آپ کو بیالیں۔اس مضمون کے لکھے جانے کے بعد ہم نے سا ہے کہ کاویانی کے پروردہ پیرومرشد وحبیب ظاہر مرید حکیم اورالدین بھیروی نے شامی کا تکاح کہیں کرادیا ہے اوراس خبر کے سننے ہم کوخوشی ہوئی اور افسوں۔ نیزخوشی اس کئے کہ مظلوم شامی کی حق رسی ہوئی۔افسوس اس کئے كداب شامى صاحب كى طرف سے رسالہ "كرامات كاديانى" كى اشاعت چندے

''حقیقت شناس اس عبارت ہے اس کا جائل ہونا اور کو چہ عربیت ہے اس کا نابلد ہونا اور دعویٰ الہام میں کا ذب ہونا نکالتے ہیں۔ اور خوب ہجھتے ہیں کہ بیعبارت عرب کی عربی اور اس کی فقرہ بندی محض تُک بندی ہے۔ اس میں بہت ہے محاورات اور الفاظ کا دیانی نے ازخود گھڑ لئے ہیں۔ عرب عرباء ہے وہ منقول نہیں اور جو اس کے عربی الفاظ وفقرات ہیں ان میں اکثر کی صرف ونحو وادب کے اصول وقو اعدی رو ہے اس قدر فلطیاں ہیں کہ ان اغلاط کی نظر ہے ان کو صخ شدہ عربی کہنا ہے جانہیں۔ اور ان کے راقم کو عربی کے جائل اور الہام وکلام الہی ہے مشرف وخاطب ہونے سے عاطل کہنا زیبا ہے۔'' (اشاعة النہ۔ جلد ۱۵ اصفی ۱۳۱۲)

گرمخالفین نے آپ پر بیاعتراض بھی کیا کہ جو کتابیں عربی زبان میں آپ تصنیف فرماتے ہیں وہ دوسروں ہے لکھواتے ہیں۔ اور ایک شامی عرب اپنے پاس رکھا ہے جو آپ کولکھ کر دیتا ہے اور آپ اپنے نام پر شائع کر دیتے ہیں۔ اور بیاعتراض جس بیہودہ رنگ میں انہوں نے کیا یقینا مخالفین اسلام نے آئے خضرت کیلئے پراس رنگ میں نہیں کیا ہوگا۔ جھوٹ بولنا آسان ہوتا ہے لیکن اس جھوٹ کو بچ ثابت کرنے کیلئے کئی اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔

میں اس جگہ مولوی محمر حسین بٹالوی کے اصل الفاظ نقل کر دیتا ہوں تا آئندہ آنے والے لوگ آپ کے مخالفین کی ان مذموم حرکات اور ان افتر اوّں کا اندازہ لگا سکیں جو وہ مقابلہ ہے بچنے اور عوام الناس کو آپ ہے دورر کھنے کیلئے تر اشا کرتے تھے۔ نیز ان کے پاس اس اعتر اض کا جس کا ذکر حضرت می موعود علیہ السلام نے اپنی متعدد کتب میں کیا ہے ایک ثبوت ہوجائے۔ شخ بٹالوی صاحب لکھتے ہیں۔

"امرتسر کے گلی کو چوں میں بی خبر مشہور تھی کہ اس قصید ؟ ہمزید کے صلہ میں کا دیانی نے شامی صاحب کو دوسور و بے دیتے ہیں۔ میں نے شامی صاحب سے اس خبر کی حقیقت

ماتوی رہے گی۔ شامی صاحب کے نکاح کی یہ تبویز خاکسار کہیں کرا دیتا تو ان سے جس قدر چاہتا کا دیانی کے ردو فدمت میں نظم و نٹر جیسی ان کو آتی ہے کھوالیتا۔ لیکن میہ پیشہ دلالی کا دیانی صاحب کا بی خاصہ ہے جس کے ذریعہ سے انہوں نے کئی نام نامی القاب گرامی مولوی تکیم وغیرہ وغیرہ سے اکثر سکنائے پنجاب واقف ہیں ایسے باطل اور ناجا کر ذرائع سے کام نکالنابی ان کاشیوہ مجز ہ ہے۔ لہذا میہ جرائت مجھ سے نہ ہو تکی اور میں نے ان کواس طرح کی امید نہ دلائی۔''

(اشاعة الند جلده اصفحه ۲۷۱،۲۵۸)

مولوی محرصین بالوی نے مذکورہ بالا بیہودہ خیالات کا اظہار جس شامی عرب کے متعلق کیا ہے وہ وہ فخص ہے جس نے حضرت اقدس کی عربی تالیف ''لتبلیغ'' کو پڑھ کر ہے ساختہ کہا'' واللہ ایک عبارت عرب بھی نہیں لکھ سکتا'' اور جب اس کے آخر میں شائع شدہ آنخضرت الحقیقہ کی شان اقدس میں مدحیہ قصیدہ و یکھا تو وہ پڑھ کر ہے اختیار رونے لگا اور کہا خدا کی شم! میں نے اس زمانہ میں عربوں کے اشعار بھی بھی پیند نہیں کئے مگر ان اشعار کو میں حفظ کروں گا۔ اور است متاثر ہوئے کہ آخر کا رقاد میں جفظ کروں گا۔ اور است متاثر ہوئے کہ آخر کا رقاد یان آئر آپ کی بیعت کرلی نے ورکا مقام ہے کہ اگر بٹالوی صاحب کا ندکورہ بیان درست ہے تو کیا وہ حضرت میں موعود علیہ السلام کی بیعت میں کیسے رہ سکتے تھے۔ اور حضرت میں موعود علیہ السلام ایسے شخص کوعربی ممالک کیلئے بطور مبلغ تبجو یز فرما سکتے تھے۔ اور حضرت میں موعود علیہ السلام ایسے شخص کوعربی موعود علیہ السلام ان بیات جی ۔

"ثم من اعتراضات العلماء. وشبهاتهم التي اشاعونا في الجهلاء ان هذا الرجل لا يعلم شيئا من العربية. بل لا حظ له من الفارسيه فضلا من دخله في اساليب هذه اللهجه. ومع ذالك مدحوا انفسهم وقالوا انانحن من العلماء المتبحرين. وقالوا انه كلما كتب في اللسان

العربيه. من العبارات المحبرة. والقصائد المبتكرة. فليس خاطره ابا عندرها. ولا قسريحته صدف الاليها و دررها. بل الفَهَاجل من الشاميين. واخذ عليه كثير من المال كالمستاجرين. فليكتب الان بعد ذهابه ان كان من الصادقين. "(انجام آتخم \_روحانی نزائن جلدااصفي ١٣٦) ترجمه في المان علاء كاعتراضات اورشبهات مين عي جوانهول في جابلول مين كيميلار كه بين ايك بيب كه يشخص عربي كاذره علم نبين ركها بلك وه تو فارى زبان سي كيميكوئي حصنيين ديا گيا اورائي متعلق بجهة بين كه بم تبحرعاء بين اوركمة بين كه اس في جوانهين ديا گيا اورائي متعلق بجهة بين كه بم تبحرعاء بين اوركمة بين كه اس في جوانه و اس في جين وه اس في جوانهين بلكدايك شاى عرب في تاليف كه بين اور بهت سامال اس كان اس كان ابر عرب علور پراس في ليا يه بين اگر وه صادق مي تواس كه جل جاف عون اجرائي كردكها كيا بعداب كله كردكها كيا

## غلطیوں کے اعتراض کا جواب

فاطیوں کے اعتر اض کا جواب دیتے ہوئے حضرت سے موقود علیہ السلام فرماتے ہیں۔
''جو خص عربی یا فاری ہیں مبسوط کتا ہیں تالیف کرے گاممکن ہے کہ حسب مقولہ قلما سلم مکثار کوئی صرفی یا نحوی غلطی اس سے ہوجائے اور بباعث خطا نظر کے اس غلطی کی اصلاح نہ ہوسکے اور یہ بجی ممکن ہے کہ سہوکا تب سے کوئی غلطی حجیب جائے اور بباعث ذہول بشریت مولف کی اس پرنظر نہ پڑے۔''

(كرامات الصادقين \_روحاني خزائن جلد عصفحه ١٤)

مواوی بٹالوی صاحب کوجواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

" ان كتبي مبراة مما زعمت. ومنزّهة عما ظننت. الاسهو الكاتبين.

#### سرقه کے اعتراض کا جواب

پیرمبرعلی گولڑ وی اورمولوی محمد حسن صاحب فیضی نے بیاعتر اض بھی کیا کہ آپ نے مقامات حریری اور مقامات ہمدانی وغیرہ سے فقر سے سرقہ کر کے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس اعتر اض کے جواب میں فرماتے ہیں۔

''ہمارا تو بیدوی کے کہ مجزہ کے طور پر خدا تعالیٰ کی تائید ہے اس انشاء پر دازی کی ہمیں طاقت ملی ہے تامعارف و حقائق قرآنی کو اس پیرا بیمیں بھی دنیا پر ظاہر کریں اور وہ بلاغت جو بیہودہ اور لغوطور پر اسلام میں رائج ہوگئ تھی اس کو کلام الٰہی کا خادم بنایا جائے اور جب کداییا دعویٰ تو محض انکار ہے کیا ہوسکتا ہے جب تک کداس کی مثال پیش نہ کی جائے۔

ان دنوں میں ایک اور شخص نے تالیف کی جس سے وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تورات کی کتاب پیدائش جو گویا تورات کے فلسفہ کی ایک جڑھ مانی گئی ہے ایک اور کتاب میں سے چرائی گئی ہے جومویٰ کے وقت موجود تھی۔ گویا ان لوگوں کے خیال

اوزیخ القلم بتغافل منی لا کجھل الجاهلین. فان قدرت ان تثبت فیھا عشارا فیخد منی بحداء کل لفظ دینارا. واجمع صریفا ونضارا. و کن من المتمولین۔" (انجام آگتم روحانی خزائن جلدااصفی ۱۲۲۱)
یعنی میری کتابیں ایسی غلطیوں ہے جیسا کہ تیراخیال ہم تر ااور منز ہ بیں۔ ہاں ہو کا تب کی غلطیاں اور یا افزش قلم ہے جو بے خبری میں ہیں ایک مولف ہے بعض وقت صادر ہوجاتی بیں ان میں پائی جاسمتی ہیں لیکن وہ ایسی غلطیاں نہیں جو ایک جابل زبان سے صادر ہوتی ہیں۔ اگرتم کوئی ایسی غلطی بتا سکوتو میں ہر لفظی غلطی پر ایک و بیتار دوں گااس طرح تم سونا جاندی جمع کر کے مالدار بھی بن سکتے ہو۔

ای طرح حضرت مسیح موعود علیه السلام مخالفین کے ان اعتراضوں کا ذکر کرکے کہ ان کتابوں کی عربی زبان فصیح نہیں اور میہ کہ وہ عرب اور دوسرے ادیبوں کی کھی ہوئی ہیں اور ایک عرب گھر میں پوشیدہ رکھا ہوا ہے وہی عرب صبح شام لکھ کر دیتا ہے فرماتے ہیں۔

سلب العناد اصابة الاراء

"انظر الى اقوالهم وتناقض

قسالسوا كسلام فساسد الاملاء

طورا الى عرب عزوه وتارة

لا فعل شامى ولا رفقائى"

هذا من الرحمن يا حزب الاعداء

(انجام آئتم \_روحانی خزائن جلدااصفحه ۲۷۵)

یعنی ان باتوں کو دیکھواوران کے تناقش پرغور کرو۔عناد سے تجی اوراصابت رائے ان ساب ہوگئ ہے۔ بھی تو میرے کلام کوعرب سے منسوب کرتے ہیں اور بھی کہتے ہیں کہ کلام اچھانہیں اور غیرضے اور غلطیوں سے پر ہے۔ سوائے گروہ وشمنان۔ سنو! بیرحمٰن خداکی توفیق و تائید ہے کھھا گیا ہے نہ یہ کی شامی عرب کا کام ہے اور نہ میرے دفیقوں کا ''

میں مون اور عیسیٰ سب چور ہی تھے۔ یہ تو انبیاء میں السلام پرشک کے ہیں مگر دوسرے ادیوں اور شاعروں پر نہایت قابل شرم الزام لگائے گئے ہیں۔ متنبی جو ایک مشہور شاعروں کا سے اس کے دیوان کی نسبت ایک شخص نے ثابت کیا ہے کہ وہ دوسرے شاعروں کی شعروں کا سرقہ ہے۔ غرض سرقہ کے الزام ہے کوئی نہیں بچا۔ نہ خدا کی کتابیں اور ندانسانوں کی کتابیں۔

اب تنقیح طلب امریہ ہے کہ کیا درحقیقت ان کے بیالزامات سی جی جیں؟ اس کا جواب بہی ہے کہ خدا کے ملہموں اور وحی یا بوں کی نبعت ایسے شہات دل میں لا نا تو بدیمی طور پر ہے ایمانی ہے اور لعنتیوں کا کام ۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے لئے کوئی عار کی جگہ نہیں کہ بعض کتا بوں کی بعض عبارتیں یا بعض فقرات اپنے ملہموں کے دلوں پر نازل کرے۔ بلکہ بمیشہ سے سنت اللہ اس طرح پر جاری ہے۔ رہی یہ بات کہ دوسرے شاعروں اور او یبوں کی کتا بوں پر بھی اعتراض آتا ہے کہ بعض عبارتیں یا اشعار بلفظہا تبخیر ما بعض کی تحریرات میں پائے جاتے ہیں تو اس کا جواب ایک کامل تجربہ کی روشن میں ملتا ہے یہی ہے کہ ایسی صورتوں کی بجر تو ارد کے ہم پی نیسی کہ تجربہ کی روشن میں ملتا ہے یہی ہے کہ ایسی صورتوں کی بجر تو ارد کے ہم پی نیسی کہ سبت یہ تعلقہ موگوں نے ہزار ہا جز کیں اپنی بلیغ عبارت کی پیش کر دیں ان کی سبت سے ظلم موگا کہ اگر پانچ سات یا دس فقرات ان کی کتا بوں میں ایسے پائے سبت سے ظلم موگا کہ اگر پانچ سات یا دس فقرات ان کی کتا بوں میں ایسے پائے جا کیس کہ دومری کتاب میں بھی ملتے ہیں تو ان کی خابت شدہ صداقتوں کا انکار کر دیا جائے۔

ہم نے کئی دفعہ اشتہار بھی دیئے کہتم ہمارے مقابلہ پر کوئی عربی رسالہ لکھو۔ پھر عربی زبان جاننے والے اس کے منصف تھہرائے جائیں گے۔ پھر اگر تنہارا رسالہ

فصیح و بلیغ ثابت ہوا تو میرا دعویٰ باطل ہوجائے گا۔ میں اب بھی اقر ارکرتا ہوں کہ بالقابل تفيير لكصفے كے اگر تبہاري تفيير لفظا ومعنا اعلى ثابت ہوئى اس وقت اگرتم ميرى تفسیر کی غلطیاں نکالوتو فی غلطی یانچ رویے انعام دوں گا۔غرض بیہودہ نکتہ چینی سے سلے بیضروری ہے بذریعة تفسیر عربی اپنی عربی دانی ثابت کرو۔ کیونکہ جس فن میں کوئی شخص دخل نہیں رکھتا اس فن میں اس کی تکتہ چینی قبول کے لائق نہیں ہوتی۔..... ادیب جانے ہیں کہ ہزار ہا فقرات میں سے اگر دو جارفقرات بطور اقتباس ہوں تو ان سے بلاغت کی طاقت میں کھے فرق نہیں بلکہ اس طرح کے تصرفات بھی ایک طاقت ہے۔ دیکھوسیع معلقہ کے دوشاعروں کا ایک مصرع پرتوارد ہے اوروہ یہ ہے۔ ایک شاعر کبتا ب یقولون لا تھلک اسی و تجمل اوردوسراشاعركتاب يقولون لاتهلك اسى و تجلد اب بتاؤ کدان دونوں میں سے چورکون قرار دیا جائے۔ نادان انسان کواگر یہ بھی اجازت دی جائے کہ وہ چرا کر ہی لکھے تب بھی وہ لکھنے پر قادر نہیں ہوسکتا کیونکہ اصلی طافت اس کے اندرنہیں۔ مگر وہ مخص جوسلسل اور بے روک آمد پر قادر ہے اس کا تو بہرحال بیم عجزہ ہے کہ امور علمیہ اور حکمیہ اور معارف اور حقائق کو بلاتو قف رنگین اور

(نزول المسيح \_روحاني خزائن جلد ١٨صفحة ٣٣٣ ٣٣٣)

حضرت میں معرف موہ وعلیہ السلام کی میر تجویز کہ میرے مخالف' میرے مقابل تفییر لکھنے کیلئے ایک مجلس میں بیٹھ جاتے تا دروغ گو بے حیا کا مندایک ہی ساعت میں سیاہ ہوجاتا' الی تجویز ہے جس میں معترضین کے تمام اعتراضات لغواور باطل ہوجاتے ہیں۔ اگر حضرت مسیح موہود علیہ السلام فی الواقع عربی زبان کاعلم ندر کھتے اور دوسروں کے کھواتے اور اپنے نام پرشائع کرتے السلام فی الواقع عربی زبان کاعلم ندر کھتے اور دوسروں کے کھواتے اور اپنے نام پرشائع کرتے

بلغ وصبح عبارتوں میں بیان کردے۔''

بابسوم

تفسيرنوليي

إِنَّهُ لَقُوْآن ' كَوِيم ' - فِي كِتَبٍ مَّكُنُون - الْاَيْمَسُهُ الْلاَلُمُطَهَّرُونَ - (الواقعة : ٨٠،٧٨) لا يَمَسُّهُ اللَّالُمُطَهَّرُونَ - (الواقعة : ٨٠،٧٨) ترجمه: مقيناً بيقرآن برى عظمت والا باورايك چهى مولى كتاب مين موجود باس (قرآن) كي حقيقت كووبى لوگ يات بين جومطتم موت بين -

# ﴿ تفسیرنویسی کے مقابلہ کا چیلنج ﴾

اکتوبر ۱۸۹۱ء میں مولوی محمد بیشر بھو پالوی ہے وفات و حیات میں کے موضوع پر دہلی میں مباحثہ کے بعد حضرت اقدس نے جب و یکھا کہ چوٹی کے علماء کواور پھر دہلی جیسے مرکزی شہر میں جاکر اتمام جحت کر چکا ہوں مگر علماء دلائل کے میدان میں آنے ہے گریز کرتے ہیں اورا گر کوئی مقابلہ پر آئے بھی تو وہ اپنی ظاہری عزت اور وجاہت کو تیر باد کہنے کیلئے تیار نظر نہیں آتا تو ایک ایک راہ اختیار کی جو مذہب کی جان ہے اور جس کے بغیر کوئی شخص آسانی روح آپ اندر رکھنے کا دعویدار ہی نہیں ہوسکتا۔ آپ نے علماء کو دعوت دی کہ اگر آپ لوگ خدا تعالی کے نزد کیک فی الحقیقت مومن ہیں اور آسان کے ساتھ آپ لوگوں کو کوئی روحانی مناسبت ہے تو آؤ! آسانی تائیدات میں میرا مقابلہ کر کے دیکھ لو۔ اگر آپ لوگ کامل مومن اور متنی ہیں تو اللہ تعالی یقینیا آپ لوگوں کی تائید کرے دیکھ لو۔ اگر آپ لوگ کامل مومن اور متنی ہیں تو اللہ تعالی یقینا آپ لوگوں کی تائید کرے گا۔ لیکن اگر اس نے آپ لوگوں کو مخذول اور مجور کر دیا اور تائید اللی میرے شامل حال ہوئی تو پھر تہمیں سجھ لینا چاہئے کہتی کس کے ساتھ ہے اور باطل پر کون ہے؟ میرے شامل حال ہوئی تو پھر تہمیں سجھ لینا چاہئے کہتی کس کے ساتھ ہے اور باطل پر کون ہے؟ میں غیان فرما نیں۔

''اول۔ یہ کہ کامل مومن کو خدا تعالیٰ ہے اکثر بشارتیں ملتی ہیں یعنی پیش از وقوع خوشخریاں جواس کی مراوات یااس کے دوستوں کے مطلوبات ہیں۔اس کو ہتلائی جاتی

دوم - بیر کدمومن کامل پرالیے امور غیبیہ کھلتے ہیں جوندصرف اس کی ذات یا اس کے واسطہ داروں ہے متعلق ہوں بلکہ جو کچھ دنیا میں قضا وقدر نازل ہونے والی یا بعض دنیا کے افراد مشہورہ پر کچھ تغیرات آنے والے ہیں ان سے برگزیدہ مومن کو اکثر اوقات خبروی جاتی ہے۔

فریق نے لکھا ہے کئی پہلی تغییر کی کتاب میں ثابت ہوجائے تو پیخص محض ناقل متصور ہوکرموردعتاب ہو لیکن اگراس کے بیان کردہ حقائق ومعارف قرآنی جوفی حدذ اتہا سیج اور غیر مخدوش بھی ہوں ایسے جدید اور نو وار د ہوں جو پہلے مفسرین کے ذہن ان کی طرف سبقت ندلے گئے ہوں اور با پنہمہ وہ معنے من کل الوجوہ تکلف ہے یاک اور قرآن کریم کے اعجاز اور کمال عظمت اور شان کو ظاہر کرتے ہوں اور اینے اندرایک جلالت اور بیب اورسیائی کا نور رکھتے ہوں توسمجھنا جائے کہ وہ خدائے تعالیٰ کی طرف ہے ہیں جوخداوند تعالیٰ نے اپنے مقبول کی عزت اور قبولیت ظاہر کرنے کیلئے اینے لدنی علم سے عطافر مائی ہیں۔ یہ ہر جہارمحک امتحان جو میں نے لکھی ہیں بیالیمی سیدھی اورصاف ہیں کہ جو تحض غور کے ساتھ ان کوزیر نظر لائے گا وہ بلاشبہ اس بات کو تبول کر لے گا کہ متخاصمین کے فیصلہ کیلئے اس سے صاف اور سہل تر اور کوئی روحانی طریق نہیں اور میں اقر ارکرتا ہوں اور اللہ جل شانہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں اس مقابلہ میں مغلوب ہو گیا تو اپنے ناحق پر ہونے کا خود اقرار شائع کر دوں گا اور پھر میاں نذ رحسین صاحب اور شیخ بٹالوی کی تکفیراورمفتری کہنے کی حاجت نہیں رہے گی اوراس صورت میں ہرایک ذلت اور تو بین اور تحقیر کامستوجب وسز اوار تھبرونگا اور اس جلے میں اقر اربھی کر دوں گا کہ میں خدائے تعالیٰ کی طرف نے نہیں ہوں اور میرے تمام دعاوی باطل ہیں اور بخدامیں یقین رکھتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ میرا خدا ہر گز ایسا نہیں کرے گا اور بھی مجھے ضائع ہونے نہیں دے گا۔''

(آ سانی فیصله روحانی خزائن جلد ۲ صفحه ۳۰۰)

الان آپ کے اس چیلنج کوکسی نے قبول نہ کیا۔

سوم۔ بید کہ مومن کامل کی اکثر دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور اکثر ان دعاؤں کی قبولی ہیں اور اکثر ان دعاؤں کی قبولیت کی پیش از وقت اطلاع بھی دی جاتی ہے۔

چہارم۔ بیکہ مومن کامل پر قرآن کریم کے دقائق ومعارف جدیدہ ولطائف وخواص عجیبہ سب سے زیادہ کھولے جاتے ہیں۔

ان چاروں علامتوں ہے مومن کامل نسبتی طور پر دوسروں پر غالب رہتا ہے۔'' (آسانی فیصلہ روحانی خزائن جلد مصفحہ ۳۲۳)

اس آسانی فیصلہ کیلئے آپ نے مولوی نذیر حسین دہلوی مولوی محمد حسین بٹالوی مولوی عبد البجار صاحب عزنوی ثم امرتسری مولوی عبدالرحمٰن لکھوکے والے مولوی محمد بشیر صاحب بھو پالوی مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کا خاص کر نام لے کر اور باقی تمام مولویوں سجادہ نشینوں صوفیوں اور پیرزادوں کو عام طور پر چیلنج کیا کہ۔

"اگرتم کامل مومن ہواور میں نعوذ باللہ کافر اور طحداور دجال ہوں تو یقینا ان تائیدات ساوی میں اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا اور میری ہرگز تائید نہیں کرے گا۔ نیز اس کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ تم نے جو دن رات شور مچار کھا ہے کہ پہلے اپناایمان ثابت کرو کھر ہمارے ساتھ بحث کرو۔ تو آؤ! میں اپناایمان ثابت کرتا ہوں اوراس طریق پر کرتا ہوں جو عین مطابق قرآن و حدیث ہے لیکن ای معیار پرتم کو بھی اپناایمان ثابت کرنا ہوگا۔ "

(آسانی فیصله روحانی خزائن نمبر اصفحه ۳۳۳)

پھر علامت چہارم میں مقابلہ کاطریق کاربیان کرتے ہوئے فرمایا۔ ''اور علامت چہارم یعنی معارف قرآنی کا کھلنااس میں احسن انتظام بیہ ہے کہ ہریک فریق چندآیات قرآنی لکھ کرانجمن میں عین جلسہ عام میں سنا دے پھراگر جو پچھ کسی

(آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن نمبر ۵ صفحہ ۲۰۳٬ ۱۰۳) حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تغییر نویسی کے چیلنج کواس کے بعد بھی بار بار دہرایا مگر مواوی صاحب کواس مقابلہ کی توفیق نیل سکی۔

## پیرمہرعلی شاہ گولڑ وی کوتفسیر نو لیم کے مقابلہ کی دعوت

پیرمبرعلیشاہ گواڑوی راولپنڈی سے چندمیل کے فاصلہ پرواقع بستی گواڑہ شریف کے عادہ نشین تھے۔ سرحدی علاقہ میں یہ پیرصاحب کافی شہرت رکھتے تھے اورصوفیاء کے چشتی سلسلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ پیرصاحب ابتداء میں تو حضرت سے موقود علیہ السلام کے بارہ میں حسن ظن اور عقیدت کے جذبات رکھتے تھے لیکن بعد میں جب اپ بعض عقیدت مندول میں سے موقود ملیہ السلام کی طرف میلان دیکھا تو اس خطرے کے چیش نظر کہ آپ کے مرید آپ کو چھوڑ کر مرز الساس کی طرف میلان دیکھا تو اس خطرے کے چیش نظر کہ آپ کے مرید آپ کو چھوڑ کر مرز الساس کی حلاف میں شامل ند ہوجا کیں جس سے آپ کی پیری مریدی متاثر ہو گئی ہے۔ ساحب کے حلقہ احباب میں شامل ند ہوجا کیں جس سے آپ کی پیری مریدی متاثر ہو گئی ہے۔ آپ کی چیری مریدی متاثر ہو گئی ہے۔ آپ کی چیری مریدی متاثر ہو گئی کے دعاوی کے آپ کی دیگر علاء ومشائخ کی طرح مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور حضرت اقدس کے دعاوی کے آپ کی دیگر علاء ومشائخ کی طرح مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور حضرت اقدس کے دعاوی کے

## مولوی محمد حسین بٹالوی کوتفسیرنو لیسی کے مقابلہ کا چیلنج

حضرت کے موعودعلیہ السلام نے اپنی کتاب آسانی فیصلہ میں جن علاء کے نام لے کرآسانی فیصلہ کی طرف دعوت دی ان میں ہے دوسرا نمبر مولوی محد حسین بٹالوی کا تھا۔ اگر مولوی محد حسین بٹالوی صاحب واقعی اپنے آپ کوئل پر سجھتے تھے تو چاہئے تو بیتھا کہ وہ اس مقابلہ کیلئے میدان میں نکل کھڑے ہوتے تاکہ جھوٹ اور کے میں فیصلہ ہوجا تا مگر ہوا یہ کہ مولوی صاحب مخالفت الزام تراثی اور دشنام دہی میں پہلے ہے بھی بڑھ گئے۔ اس پر حضرت میں موعود علیہ السلام نے حق اور باطل میں فیصلہ کیلئے مولوی صاحب کو تقییر نوی کے ۔ اس پر حضرت میں موعود علیہ السلام نے حق اور باطل میں فیصلہ کیلئے مولوی صاحب کو تقییر نویسی کے مقابلہ کا درج ذیل چیلئے دیا۔

"عاقل عجه سكتے بين كمنجمله نشانوں كے حقائق اور معارف اور لطائف حكميہ كے بھى نشان ہوتے ہیں جو خاص ان کو دیئے جاتے ہیں جو پاک نفس ہوں اور جن برفضل عظيم بوجيها كرآيت لا يسمسه الا المطهرون اوربيآيت و مَن يُوت البحكمة فَقَدُ أُوتِي خِيراً كَثِيراً \_ بلندآ واز عشهادت دراى ب\_سويهي نثان میان محد حسین کے مقابل پرمیرے صدق اور کذب کے جانچنے کیلئے کھلی کھلی نشانی ہوگی اور فیصلہ کے لئے احسن انتظام اس طرح ہوسکتا ہے کہ ایک مختصر جلسہ ہوکر منصفان تجویز کردہ اس جلسے چندسورتیں قرآن کریم کی جن کی عبارت استی آیت ے کم نہ ہوتفیر کیلئے منتخب کر کے پیش کریں۔اور پھر بطور قرعداندازی کے ایک سورة ان میں سے نکال کرای کی تفسیر معیار امتحان تھہرائی جائے اور اس تفسیر کیلئے میامر لازمى تشهرايا جاوے كه بليغ نصيح زبان عربي اور مقفى عبارت ميں قلمبند ہواور دس جزو ے كم نه مواور جس قدراس ميں حقائق اور معارف لكھے جائيں وہ نقل عبارت كى طرح نه بو - بلکه معارف جدیده اور لطائف غریبه بول جوکسی دوسری کتاب میں نه یائے جائیں اور بایں ہمداصل تعلیم قرآنی سے مخالف نہ ہوں بلکدان کی قوت اور

خلاف اپ ایک مرید مولوی محد غازی صاحب کی کسی ہوئی ایک کتاب بعنوان مس الہدایہ اپ نام پرشائع کر دی جس میں اپنی طرف سے حیات سے کے حق میں اور وفات سے کے خلاف بہت سے دلائل دینے کی کوشش کی ۔ یہ کتاب کسی طرح سے حضرت اقدی کی خدمت میں پہنچ گئی۔ اس کتاب میں چونکہ کوئی نئی دلیل نہیں تھی وہی دلائل تھے جن کا جواب آپ متعدد بارا پنی کتابوں میں دے چکے تھے اس لئے حضور نے کتابی صورت میں جواب دینے کی بجائے پیرصاحب کو میں دے جکے تھے اس لئے حضور نے کتابی صورت میں جواب دینے کی بجائے پیرصاحب کو ایک آسان ترین فیصلہ کی طرف بلایا اور وہ یہ تھا کہ۔

'' قرآن شریف سے میں ثابت ہے کہ جولوگ در حقیقت خدا تعالیٰ کے راستباز بندے ہیں ان کے ساتھ تین طور سے خدا کی تائید ہوتی ہے

ا۔ ان میں اور ان کے غیر میں ایک فرق یعنی مابدالا متیاز رکھا جاتا ہے۔ اس لئے مقابل مقابلہ کے وقت بعض امور خارق عادت ان سے صادر ہوتے ہیں جوحریف مقابل سے صادر نہیں ہو سکتے جیسا کہ آیت لا یَمَسَّهٔ اِلّا الْمُطَهِّرُ وُن اس کی شاہد ہے۔ ۲۔ ان کو علم معارف قرآن دیا جاتا ہے اور غیر کونیوں دیا جاتا جیسا کہ آیت لا یَسَسَّهٔ اِلّا الْمُطَهِرُ وُنُ اس کی شاہد ہے۔ اِلّا الْمُطَهرُ وُنُ اس کی شاہد ہے۔ اِلّا الْمُطَهرُ وُنُ اس کی شاہد ہے۔ اِلّا الْمُطَهرُ وُنُ اس کی شاہد ہے۔

۳-ان کی دعائیں اکثر قبول ہو جاتی ہیں اور غیر کی اس قدر نہیں ہوتیں جیسا کہ آیت ادعو نبی استجب لکم اس کی گواہ ہے۔

سومناسب ہے کہ لا ہور میں جو صدر مقام پنجاب ہے۔ صادق اور کاذب کے پر کھنے

کے لئے ایک جلسے قرار دیا جائے اور اس طرح پر مجھ سے مباحثہ کریں کہ قرعداندازی

کے طور پر قرآن شریف کی کوئی سورۃ نکالیس اور اس میں سے چالیس آیات یا ساری

سورۃ (اگر چالیس آیات سے زیادہ نہ ہو) لے کر فریقین یعنی یہ عاجز اور مہر علی شاہ
صاحب اول یہ دعا کریں کہ یا الی ! ہم دونوں میں سے جو شخص تیرے زدیک رائی

پر ہے اس کو تو اس جلسہ میں اس سورۃ کے حقائق اور معارف تصبیح و بلیغ عربی میں عین اس جلسہ میں لکھنے کے لئے اپنی طرف ہے ایک روحانی قوت عطافر مااور روح القدی سے اس کی مدوکر اور جو شخص ہم دونوں فریق میں سے نیمری مرضی کے مخالف اور تیر ہے نزد یک صادق نہیں ہے اس سے بیتو فیق چھین لے۔ اور اس کی زبان کو صبیح عربی اور معارف قرآنی کے بیان سے روک لے تالوگ معلوم کرلیں کہ تو کس کے ساتھ ہے اور کون تیر نے فضل اور تیری روح القدی کی تائید ہے محروم ہے۔

مجراس دعا کے بعد فریقین عربی زبان میں اس کی تفسیر کولکھنا شروع کریں اور پی ضروری شرط ہوگی کہ کسی فرات کے پاس کوئی کتاب موجود نہ ہواور نہ کوئی مدگار اور ضروری ہوگا کہ ہرایک فریق چیکے چیکے بغیر آ واز سنانے کے اپنے ہاتھ سے لکھے تااس کی تصبیح عبارت اور معارف کے سننے ہے دوسرافریق کسی فتم کا اقتباس یا سرقہ نہ کر سكے اور اس تغییر کے لکھنے کے لئے ہرا یک فریق کو پورے سات گھنٹے مہلت دی جائے گی اور زانو به زانولکه مناموگا نه کسی پرده میں .....اور جب فریفتین لکھ چکیس تو وہ دونوں تفسيري بعد دستخط تمين ابل علم كوجن كاابتمام حاضري وانتخاب بيرمبرعلي شاه صاحب کے ذمہ ہوگا سنائی جائیں گی اوران ہرسہ مولوی صاحبوں کا بیکام ہوگا کہ وہ حلفا بیہ رائے ظاہر کریں کہان دونوں تفییروں اور دونوں عربی عبارتوں میں ہے کون ی تفییر اورعبارت تائيرروح القدى كالهي كئي ہاورضروري ہوگا كدان تينوں عالموں میں ہے کوئی نداس عاجز کے سلسلہ میں داخل ہوا وار ندم ہرعلی شاہ صاحب کا مربیہ ہوا ور مجھے منظور ہے کہ پیرمبرعلی شاہ صاحب اس شہادت کے لئے مولوی محد حسین بٹالوی اور مولوی عبدالجبارعز نوی اورمولوی عبدالله پروفیسری لاجوری کو یا تنین اورمولوی منتخب کریں جوان کے مریداور پیروند ہوں مگر ضروری ہوگا کہ یہ تینوں مولوی صاحبان حلفاً

اپنی رائے ظاہر کریں کہ کسی کے تغییر اور عربی عبارت اعلی درجہ پراور تا ئیرالہی ہے ہے ۔.... پس اس طرز کے مباحثہ اور اس طرز کے تین مولو یوں کی گواہی ہے اگر ثابت ہو گیا کہ در حقیقت بیر مهر علی شاہ صاحب تغییر اور عربی نو لی بیس تائید یافتہ لوگوں کی طرح ہیں اور جھے ہے ہی موسکا یا جھے ہی ہوسکا مگر انہوں نے بھی میر ہم مقابلہ پر ایسا ہی کر دکھایا تو تمام دنیا گواہ رہے کہ بیس اقر ارکر لوں گا کہ حق چیر مهر علی مقابلہ پر ایسا ہی کر دکھایا تو تمام دنیا گواہ رہے کہ بیس اقر ارکر لوں گا کہ حق چیر مهر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے اور اس صورت بیس بیس بیہ بھی اقر ارکر تا ہوں کہ اپنی تمام کتابیں جو اس دعوی کے متعلق ہیں جلا دوں گا اور اپنے تیکن مخذ ول اور مردو ترجھ لوں گا رہان بند ہوگئی نہ وہ تھے عربی پر قادر ہو سکے اور نہ وہ حقائق ومعارف سورۃ قرآنی بیس زبان بند ہوگئی نہ وہ تھے عربی پر قادر ہو سکے اور نہ وہ حقائق ومعارف سورۃ قرآنی بیس نے کچھ کھے باید کہ اس مباحثہ ہے انہوں نے انکار کر دیا تو ان تمام صورتوں بیس ان پر واجب ہوگا کہ وہ تو ہر کر کے جھے ہیں بیعت کریں اور لازم ہوگا کہ بیا قرار صاف

(اشتهار ۲۰ جولائی ۱۹۰۰ ازمجموعه اشتهارات جلدسوم صفحه ۳۳۵ تا ۳۳۵)

صاف فظول میں بذر بعداشتہاروں دن کے عرصہ میں شائع کردیں۔"

## گولژ وی صاحب کا جواب

پیرمبرعلی شاہ صاحب نے جب اس اشتہار کو پڑھا تو سخت گھبرائے کیونکہ وہ نہ تو علمی قابلیت رکھتے تھے کہ مقابلہ پر تیار ہوجاتے اور نہ اللہ تعالی کے حضورا پی مقبولیت پر بھروسہ تھا کہ اس کی بنا پر مقابلہ کی جرائت کرتے مگر کہلاتے تھے سجادہ نشین اور قطب اور ولی۔ اس لئے کھلے انکار میں ان کی قطبیت اور علیت پر داغ لگتا تھا۔ اس لئے ایک ایسی چال چلے کہ مقابلہ کی نوبت بھی نہ آئے اور کام بھی بن جائے۔ اور وہ چال بیتھی کہ انہوں نے حضرت اقدس کی خدمت میں لکھا نہ آئے اور کام بھی بن جائے۔ اور وہ چال بیتھی کہ انہوں نے حضرت اقدس کی خدمت میں لکھا

کہ کہ آپ کی شرائط منظور ہیں گر قرآن وحدیث کی روے آپ کے عقائد کی نسبت بحث ہوئی پاہئے۔ پھر اگر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور ان کے ساتھ کے دومولو یوں نے بیرائے ملا ہر کی کہ آپ اس بحث میں حق پرنہیں ہیں تو آپ کومیری بیعت کرنی پڑے گی۔ پھراس کے بعد تفسیر لکھنے کا مقابلہ بھی کر لینا۔

( مخص ازاشتهار ۲۵ اگت ۱۹۰۰ء مندرجة بلغ رسالت جلد دوم ) ظاہر ہے تفیر نویس کے مقابلہ ہے گریز کرنے کی بدایک راہ تھی جو پیرصاحب نے اپنے مریدوں کی عقلوں پر بردہ ڈالنے کے لئے نکالی۔ورنہ ہر مخص سمجھ سکتا ہے کہ عقاید کے بارہ میں حضرت اقدس کا مولومی محرحسین صاحب اور ان کے ساتھی مولو یوں کومنصف مان لینا کیامعنی رکھتا تھا۔ وہ لوگ تو عقاید کے معاملہ میں آپ پر کفر کے فتوے لگا کراپنا فیصلہ پہلے ہی دے چکے تے اور اب وہ اپنے عقائد کے خلاف کس طرح کوئی بات کر سکتے تھے۔ لیکن تغییر نولی میں مقابلہ ایک بالکل دوسری صورت رکھتا تھا۔ وہ اپنے غلط عقا کد پرتو جوان کے خیال میں سیجے تھے بلاتر وقد التم کھا کتے تھے لیکن دونوں تفسیروں میں سے جوتفسیر غالب نہ ہواس کے غلبہ کو چھیا نا اورخلاف رائے ظاہر کرنا دوسرے اہل علم کی نظر میں ان کی علمی پردہ دری کرنے والا امر تھا۔ اس لئے تغییر كے متعلق وہ غلط رائے نہيں دے محتے تھے۔علاوہ ازیں پیرصاحب پیجی جانتے تھے كہ حضرت الدس این کتاب "انجام آتھم" میں بیعبد کر کے بین کہ آئیدہ آپ علائے زمانہ سے منقولی الشين نبيل كريں مے پھرآپ اپناس عبدكو كيے توڑ سكتے تھے؟ پھريد بات كتني معقوليت ہے اور ہے جو پیرصاحب نے کی کہ بحث عقاید کے بعد مخالف مولو یوں سے فیصلہ کر الواور پھر جب وہ فیصلہ تمہارے خلاف کر دیں تو توبہ کر کے میری بیعت کرو۔اس کے بعد تغییر نولی میں مقابلہ كرد \_ بھلااس صورت ميں مخالف علماء كے حضرت اقدى كے خلاف رائے ظاہر كرنے يرجب آ پ اپنی تمام کتابیں جلاویں اور بیعت کرلیں تفیسر نو کسی میں مقابلہ کا کونسا موقع ہوتا؟ کیا کوئی

شخص مرید بن کر پھراپنے پیرے بحث کرسکتا ہے؟ پیرضا حب تو پیہ بچھتے ہوں گے کہ انہوں نے تفسیر نویسی کے مقابلہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک عمدہ بہانہ تلاش کرلیا ہے مگر اہل فہم ان کی اس تجویز پر جیتنے بھی متاتف ہوئے ہوں گے، کم ہے۔

گولژوی صاحب کی ہوشیاری

پیرصاحب نے جب دیکھا کہ تغییر نولی میں مقابلہ تو ممکن نہیں اپنے مریدوں خصوصا مرحدی مریدوں میں اپنی عزت وشہرت کو قائم رکھنا بھی ضروری ہے اس لئے لا ہور میں بیمشہور کرا دیا کہ ہم نے مرزا صاحب کی تمام شرا نظام منظور کر لی بیں اور ہم تقریری بحث کرنے کیلئے حسب پروگرام لا ہور آنے والے بیں۔ حالانکہ حضرت اقدس چارسال قبل ''انجام آتھ'' میں تقریری بحثوں کو فضول مجھ کراس امر کاعہد کر بچھ تھے کہ اب تقریری بحثیں نہیں کریں گے مگر بیر صاحب کو سستی شہرت در کارتھی ۔ ان کے مریدوں نے لا ہور کے گلی کو چوں میں پیرصاحب کی آلہ ما مادک خوب ڈھنڈ وراپی کا اور حضرت اقدس اور آپ کی جماعت کے خلاف اشتعال آئگیز نعر بے کہا کو دول کو اور کو میں کو اللہ کے مریدوں میں ذرا بھی کا کے اور لوگوں کو احمد یوں کی مخالف پر اکسایا۔ اگر پیرصاحب اور ان کے مریدوں میں ذرا بھی خدا کا خوف ہوتا تو وہ بھی بھی ایسا جھوٹ مشہور نہ کرتے کہ گویا حضرت اقد س نے تقریری بحث کو منظور فر مالیا ہے۔ حضرت اقد س نے تقریری سے مقابلہ کے لئے بلایا تھا مگر اس کے مرید نام بھی نہیں لیتے تھے۔

## گولژوي صاحب کي لا ہور آمد

پیرصاحب کواچھی طرح معلوم تھا کہ حضرت اقدس نے انہیں تفییر نو یسی مقابلہ کیلئے بلایا ہے اور وہ مید بھی جانتے تھے کہ ہم نے تفییر نو یسی مقابلہ کے ذکر کوچھوڑ کر اپنی طرف سے عقاید کی بحث منظور کر لینا حضرت اقدس کی طرف سے مشہور کر دیا ہے جو واقعہ کے سراسرخلاف

ہادر حضرت اقد س عقاید میں بحث ہوجوہ مندرجہ بالا منظور نہیں کریں گاہور بھائے تفییر نولی اللہ مقابلہ کرنے کے عقائد کی بحث کے لئے جس کوآ پر آک کر چکے ہیں، لا ہور میں ہر گر نہیں آئیں گے۔اس کے باوجود انہوں نے الااگت کو بیاشتہار دیا اور بیا نظار کے بغیر کہ حضرت اقدس کی طرف ہے اس کا کیا جواب دیا جاتا ہے دو تین روز بعد ہی اپنے مریدوں کی ایک بوئی بعیت لے کر ۲۳ اگت بروز جمعہ لا ہور آ پہنچ اور حضرت اقدس کو عقاید کے بارہ میں بحث کرنے کا چیائے کرنے گئے۔ لا ہور کے احمد یوں نے جب دیکھا کہ بدلوگ غلط جموٹا پراپیگنڈ اکر کے لوگوں کو دھو کہ دے کر مشتعل کررہے ہیں تو انہوں نے جب دیکھا کہ بدلوگ غلط جموٹا پراپیگنڈ اکر کے لوگوں کو دھو کہ دے کر مشتعل کررہے ہیں تو انہوں نے بھی ۱۲۳ گت میں او انکشاف حقیقت کے لوگوں کو دھو کہ دے کر مشتعل کررہے ہیں تو انہوں نے بھی ۱۲۳ گت میں ۱۹۰۰ء کو انکشاف حقیقت کے لوگوں کو دھو کہ دے کر مشتعل کررہے ہیں تو انہوں نے بھی ۱۲۳ گت میں ۱۹۰۰ء کو انکشاف حقیقت کے لیے ایک اشتہار شائع کیا جس میں لکھا کہ اگر ز۔

"پیرصاحب نے حضرت مرزاصاحب کی دعوت مقابلہ اور ان کی شرائط کو منظور کر لیا ہے تو کیوں خود جناب پیرصاحب سے (ان کے مرید) صاف الفاظ میں بیاشتہار نہیں دلواتے کہ جمیں حضرت مرزا صاحب کے اشتہار کے مطابق بلا کمی بیشی تفییر القرآن میں مقابلہ منظور ہے۔" (تاریخ احمیت جلد سوم صفحہ ۱۳۲،۱۳۱)

#### لا ہور کے بعض احمد یوں کی طرف سے پیرصاحب کوایک خط

الرف بلاتا مول اوروه ميرے كه: \_

" مجھے معلوم ہوا ہے کہ لا ہور کے گلی کو بے میں پیرصاحب کے مرید اور ہم مشرب شہرت دے رہے ہیں کہ پیرصاحب تو بالمقابل تغییر لکھنے کے لئے لا ہور میں پہنچ گئے تھے مرمرزا بھاگ گیا اور نہیں آیا۔اس لئے پھر عام لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ تمام باتیں خلاف واقعہ ہیں جبکہ خود پیرصاحب بھاگ گئے ہیں اور بالمقابل تغییر لکھنا منظور نہیں کیا اور ندان میں بیرمادہ اور ندخدا کی طرف سے تائید ہے اور میں بہر حال لا ہور پہنچ جاتا مگر میں نے سا ہے کہ اکثر پٹاور کے جامل سرحدی پیرصاحب کے ساتھ ہیں اور ایسا ہی لا ہور کے اکثر سفلہ اور کمپینظیع لوگ گلی کو چوں میں مستوں کی طرح گالیاں دیتے بھرتے ہیں اور نیز مخالف مولوی بڑے جوش سے وعظ کررہے جیں کہ پیخف واجب القتل ہےتو اس صورت میں لا ہور میں جانا بغیر کسی احسن انتظام کے کس طرح مناسب ہے ..... پھر بھی اگر پیرصاحب نے اپنی نیت کو درست کر لیا ہاورسید سے طور پر بغیرزیادہ کرنے کسی شرط کے وہ میرے مقابل میں عربی میں تفیر لکھنے کے لئے طیار ہو گئے ہیں تو میں خدا تعالی کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بہرحال اس مقابلے کے لئے جو محض بالمقابل عربی تغییر لکھنے میں ہوگا، لا ہور میں ا ہے تئیں پہنچاؤں گا۔ صرف دو امر کا خواہشمند ہوں جن پر لا ہور میں میرا پہنچنا

ا۔ اول یہ کہ پیرصاحب سیدھی اور صاف عبارت میں بغیر کسی بی ڈالنے یا زیادہ شرط لکھتے کے اس مضمون کا اشتہارا پنے نام پر شائع کر دیں جس پر پانچ لا ہور کے معزز اور مشہور ارکان کے دستخط بھی ہوں کہ میں نے قبول کرلیا ہے کہ میں بالمقابل مرزا غلام احمد قادیانی کے عربی فصیح بلیغ میں تفییر قرآن شریف کھوں گا ۔۔۔۔ اور چونکہ

آپ کو دیا ہے صفرت اقدس کا مقابلہ کریں تاحق و باطل میں فیصلہ کی ایک کھلی کھلی راہ پیدا ہو جائے۔ اگر آپ نے اس میں پس و پیش کیا تو تفییر نویسی کے مقابلہ کو چھوڑ کر ادھرادھر کی غیر متعلق باتوں ہے کام لیا بیماری گذارش کا کوئی جواب ہی ند دیا تو ظاہر ہو جائے گا کہ آپ کا منشاء ابطال باطل اور احقاق حق نہیں بلکہ آپ مخلوق کو دھوکہ دینا اور صدافت کا خون کرنا چاہتے ہیں۔

سے خطا کے غیراحمدی دوست میال عبدالرجیم صاحب داروغہ مارکیٹ لے کر پیرصاحب کے پاس گئے۔ ظہر کا وقت تھا۔ پیرصاحب نے فر مایا۔ عصر کے بعد جواب دیں گے۔ داروغہ صاحب عصر کے بعد گئے تو مریدوں نے پیر صاحب کو ملنے ہی نہ دیا۔ جماعت کے احباب نے عصر کے بعد گئے تو مریدوں نے پیر صاحب کی خدمت بیںای مضمون پر مشتل بھیجی گر پیر صاحب نے اے وصول ہی نہ کیا۔ اس پر جماعت کی طرف سے ۱۹۲۷ گست و واء کو ایک اشتہار اس مضمون کا نکلا کہ اب تک نہ تو پیرصاحب نے حضرت اقدی کی شرا نکل منظور کی بیں اور نہ کو گئ تارحضرت صاحب کو دیا ہے۔ اور نہ کو گئی اشتہار اپنی منظوری کا حضرت اقدیں تک پہنچایا ہے۔ یہ تارحضرت صاحب کو دیا ہے۔ اور نہ کو گئی اشتہارا پئی منظوری کا حضرت اقدیں تک پہنچایا ہے۔ یہ جو پچھے مشہور کیا جارہا ہے بالکل غلط اور جھوٹ ہے کین افسوی کہ پیرصاحب نے اس اشتہار کا بھی کو تی جواب نہ دیا۔ اس اشتہار کا بھی لا ہور پہنچ گیا جو کو تی جواب نہ دیا۔ اس اثناء میں حضرت اقدی کا 10 گئی۔ وار الن تو کر دیا گیا۔ گر اس پر بھی پیرصاحب تفیر نو لی میں مقابلہ کیلئے تیار نہیں ہوئے اور الن فورا شائع کر دیا گیا۔ گر اس پر بھی پیرصاحب تفیر نو لی میں مقابلہ کیلئے تیار نہیں ہوئے اور الن کے مرید اشتحال پھیلانے اور ناوا تفول کو مغالطہ دینے کی کوششوں میں برابر مصروف دے۔

حضرت اقدس كي آخرى اتمام جحت

حضرت اقدس نے آخری اتمام جمت کے طور پر ۱۲۸ اگست فوریک اور اشتہار شاکع فرمایا جس میں لکھا کہ اول تو پیرصاحب کوتفیر نویسی کے مقابلہ میں آنا جا ہے لیکن اگر وہ ایسے مقابلہ کی جرأت نہ کر سکتے ہوں تو میں انہیں آخری اتمام جمت کے طور پر ایک اور طریق فیصلہ ک كاذب شيرول كا-"

#### بيرصاحب كيلئ مباحثة كى ايك آسان شرط

اس اشتہار کے آخر میں پیرصاحب کے مطالبہ مباحثہ کو پورا کرنے کے لئے بیآ سان تجویز سی کہ:۔

''اگر پیرمبرعلی شاہ صاحب بالمقابل عربی تغییر لکھنے ہے عاجز ہوں جیسا کہ در حقیقت بہی سچا امر ہے تو ایک اور بہل طریق ہے جو وہ طرز مباحثہ کی نہیں جس کے ترک کے لئے میرا وعدہ ہے۔ اور طریق بید ہے کہ اس کی ذمہ داری فہ کورہ بالا کے بعد میں لا ہور میں آؤں اور مجھے اجازت دی جائے کہ مجمع عام میں جس میں ہر سہ رئیس موصوفین بھی ہوں تین گھنٹے تک پبلک کو مخاطب کر کے ثبوت دیں کہ حقیقت میں قرآن اور حدیث ہے بہی ثابت ہے کہ آسمان ہے ہے آئے گا پھر بعد اس کے لوگ ان دونوں عدیث سے بہی ثابت ہے کہ آسمان سے میں آئے اور ان دونو باتوں میں سے اگر کوئی بات تقریروں کا خود موازنہ اور مقابلہ کر لیس گے اور ان دونو باتوں میں سے اگر کوئی بات بیرصاحب منظور فرویں تو بشرط تحریری ذمہ داری رؤساء فہ کورین میں لا ہور میں آجاؤں گا۔''

(تبليغ رسالت جلداصفيه ١٣١٢ تا١١١)

#### پیرصاحب کی گولژه واپسی

پیرصاحب کے متعلق مشہورتھا کہ جمعہ تک لا ہورگھ ہریں گے اس لئے لا ہور کے تعلیم یافتہ اللہ نے اصرار کیا کہ حفرت پیرصاحب شاہی مسجد میں جمعہ پڑھا ئیں اور پبلک میں تقریر اللہ نے اصرار کیا کہ حفرت پیرصاحب شاہی مسجد میں قابلیت کاعلم تھا انہوں نے خیرای الایں۔ جب یہ مطالبہ شدت پکڑ گیا تو پیرصاحب جو اپنی قابلیت کاعلم تھا انہوں نے خیرای اللہ بھی کہ وہ واپس چلے جائیں چنانچے جمعہ سے ایک روز قبل چلے جانے کی وجہ سے حضرت اقدی

104

موسم برسات ہاس لئے ایس تاریخ مقابلہ کی کلھنی چاہئے کہ کم از کم تین دن پہلے مجھےاطلاع ہوجائے۔

۲۔ دوسراام جومیرے لاہور پہنچنے کے لئے شرط ہوہ یہ ہے کہ شہر لاہور کے تنين رئيس يعنى نواب شيخ غلام محبوب سجان صاحب اورنواب فتح على شاه صاحب اور سيد بركت على خال صاحب سابق المشرااسشنث ايك تحرير بالاتفاق شائع كردي ك ہم اس بات کے ذمددار ہیں کہ پیرمبرعلی شاہ صاحب کے مریدوں اور ہم عقیدوں کی طرف سے گالی یا کوئی وحشانہ حرکت ظہور میں نہیں آئے گی۔ اور یاور ہے کہ لا ہور میں میرے ساتھ تعلق رکھنے والے پندرہ یا ہیں آ دمی سے زیادہ نہیں ہیں اور میں ان کی نسبت بیانظام کرسکتا ہوں کہ ملغ دو ہزار روپیان تینوں رئیسوں کے پاس جع کرا دول گا۔اگرمیرےان لوگوں میں ہے کسی نے گالی دی یاز دوکوب کیا تو وہ تمام روبیہ میراضبط کردیا جائے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ اس طرح پر خاموش رہیں گے کہ جیسے سمسی میں جان نہیں مگر پیرمہر علی شاہ صاحب جن کولا ہور کے بعض رئیسوں سے بہت تعنقات ہیں اور شاید پیری مریدی بھی ہے ان کوروپیہ جمع کرانے کی پچھ ضرورت نہیں۔کافی ہوگا کہ حضرات معزز رئیسان موصوفین بالاان تمام سرحدی پر جوش لوگوں کے قول اور فعل کے ذمہ دار ہو جائیں جو پیرصاحب کے ساتھ ہیں اور نیز ان کے دوسرے لا ہوری مریدوں خوش عقیدوں اور مولویوں کی گفتار کر دار کی ذمہ داری این سرلے لیں جو کھلے کھلے طور پر میری نسبت کہدرہ ہیں اور لا ہور میں فتوے دے رے ہیں کہ میخض واجب القتل ہے۔ ان چندسطروں کے بعد جو ہر سدر تیسان ندکورین بالا این ذمہ داری ہے استے وستخطول کے ساتھ شائع کر دیں گے اور پیر صاحب کے مذکورہ بالا اشتہار کے بعد پھر میں اگر بلاتو قف لا ہور میں نہ پہنچ جاؤں تو

کا اشتہار بھی لا ہور میں ان کی خدمت میں پیش نہ کیا جاسکا۔ ناچار اشتہار کی تین کا پیال رجسٹر کی کروا کر انہیں گوڑ ہجوائی گئیں اور ساتھ ہی لکھا گیا کہ وہ اس قتم کے مقابلہ میں شامل ہونے کیلئے لا ہور تشریف لے آویں تو انہیں سکنڈ کلاس کا کرا بیاور ان کے دوخاد موں کیلئے انٹر کلاس کا کرا بیا چیش کیا جائے گا۔ مگر انہوں نے جواب ہی نہ دیا اور جوغلط فہمی اور اشتعال پبلک میں پھیلا پھے سے اس کے ان مرور شھے۔

## مقابله كي ايك نئ تجويز

جب پیرمهرعلی شاہ صاحب گولڑ وی تفییر نو لیم میں مقابلہ کیلئے کسی طرح بھی آ مادہ نہ ہوئے تو حضرت اقدس نے ان پر ججت پوری کرنے کیلئے ایک اور تجویز ان کے سامنے پیش کی اور وہ پیتھی کہ:۔

''آج میرے دل میں ایک تجویز اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ڈالی گئی جس کو میں اتمام جمت کے لئے پیش کرتا ہوں اور یقین ہے کہ پیرمبرعلی صاحب کی حقیقت اس سے کھل جائے گی۔ کیونکہ تمام دنیا اندھی نہیں ہے۔ انہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو پچھ انصاف رکھتے ہیں اور وہ تدبیر ہیہ کہ آج میں ان متواتر اشتہارات کا جو پیرمبرعلی شاہ صاحب کی تائید میں نگل رہے ہیں۔ ہیجواب دیتا ہوں کہ اگر درحقیقت پیرمبرعلی شاہ صاحب علم ومعارف قرآن اور عربی کی ادب اور فصاحت اور بلاغت میں بگانہ روزگار ہیں تو یقین ہے کہ اب تک وہ طاقتیں ان میں موجود ہوں گی کیونکہ لا ہور آن پر ابھی پچھ بہت زمانہ نہیں گذرا۔ اس کے میں ہیتجویز کرتا ہوں کہ میں اس جگہ بجائے خود سورۃ فاتحہ کی عربی فضیح میں تفیر لکھ کراس ہے اپنے دعویٰ کو ثابت کروں اور اس کے متعلق معارف اور حقائق سورۃ ممدوحہ کے بھی بیان کروں۔ اور حضرت پیرصاحب متعلق معارف اور حقائق سورۃ ممدوحہ کے بھی بیان کروں۔ اور حضرت پیرصاحب میں عیرے خالف آسان سے آنے والے میچ اور خونی مہدی کا ثبوت اس سے ثابت

کریں اور جس طرح چاہیں سورۃ فاتحہ سے استنباط کر کے میر سے نالف عربی فیصیح و بلیغ
میں براہین قاطعہ اور معارف ساطعہ تحریر فرماویں۔ بید دونوں کتابیں دیمبر ہوا ہ کی
پندرہ تاریخ سے سر دان تک چھپ کرشائع ہوجانی چاہئیں۔ سب اہل علم خود مقابلہ اور
موازنہ کرلیں گے اور اگر اہل علم میں سے تین کس جوادیب اور اہل زبان ہوں اور
فریقین سے پچھ تعلق نہ رکھتے ہوں قتم کھا کر کہہ دیں کہ پیرصاحب کی کتاب کیا
بلاغت اور فصاحت کی زو سے اور کیا معارف قرآنی کی روسے فائق ہے تو میں عہد شیح
شرکی کرتا ہوں کہ پانسور و پیر نفتہ بلاتو قف پیرصاحب کی نذر کروں گا اور اس صورت
میں اس کوفت کا بھی تد ارک ہوجائے گا جو پیرصاحب سے تعلق رکھنے والے ہر روز
بیان کر کے روتے ہیں کہ ناحق پیرصاحب کولا ہور آنے کی تکلیف دی گئی۔''
اس اشتہار میں آگے چل کر حضور تکھتے ہیں کہ:۔

" ہم ان کواجازت دیے ہیں کہ وہ بے شک اپنی مدد کے لئے مولوی محمد سین بٹالوی اور مولوی عبد البجارغ نوی اور محمد سن محمیں وغیرہ کو بلا لیں۔ بلکہ اختیار رکھتے ہیں کہ کہ علی حرصے دے کر دو چار عرب کے ادیب بھی طلب کرلیں فریقین کی تفییر چار جزوے کم نہیں ہونی چاہئے اور اگر میعاد مجوزہ تک یعنی ۱۵ دیمبر 19ء تک جوستر ون ہیں فریقن میں ہے کوئی فریق تفییر سورۃ فاتحہ چھاپ کر شائع نہ کرے اور یہ دن گذر جا کی تو وہ جھوٹا سمجھا جائے گا اور اس کے کاذب ہونے کے لئے کی اور دلیل کی حاجت نہیں رہے گی۔"

(ازاشتهار۵ادیمبر ۱۹۰۰ بعنوان پیرمبرعلی شاه گولژ دی مطبوعه انواراحمدی لا مور)

# اجازت ہے کہ اپنے ہم مشرب علماء کوساتھ ملالیس یا اپنی مدد کے لئے عرب ہے ایک گروہ ادیبول کا بلالیس یا اپنی تو م کے صلحاء ہے اس مہم کے سرکرنے کے لئے ہمت اور دعا بھی طلب کرلیس۔ پس بی بی اس لئے کہدر ہا ہوں کہ لوگ جان لیس کہ بیسب جابل ہیں۔ ان بیس ہے نہ ایک گا طاقت رکھتا ہے نہ سب مل کرایسا کر عالم ہیں۔ اور بیرعذر درست نہیں کہ بیہ کہا جائے کہ بیٹحض لیعنی پیرصا حب جن کو مقابلہ کے لئے بلایا گیا ہے گذشتہ دنوں میں تو عالم تھے گراب ان کاعلم برف کی طرح پھل کرکا لعدم ہوگیا ہے۔ اور دھول ونسیان کی کڑیوں نے اس پر جائے بن دیتے ہیں۔

المربرى شوكت سي آب في بداعلان فرماياكه:

"الحق و الحق اقول ان هذا كلام كانه حسام و انه قطع كل نزاع و ما بقى بعد خصام و من كان يظن انه قصيح و عنده كلام كانه بدر تام . فليات بمثله و الصمت عليه حرام و ان اجتمع اباء هم و ابناء هم . و اكفاء هم و علماء هم و حكماء هم و فقهاء هم على ان ياتو بمثل اكفاء هم و علماء هم و حكماء هم و فقهاء هم على ان ياتو بمثل هذا التفسير في هذا المدى القليل الحقير و لا ياتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض كالظهير و فانى دعوت لذالك و ان دعائى مستجاب فلن تقدر على جوابه كذا و لا شيوخ و لا شاب و انه كنز المعارف و مدينتها و ماء الحقائق و طينتها "

(اعجاز اُستے \_روحانی خزائن جلد ۱۸صفحه ۲۵،۵۷)

کہ بید حقیقت ہے اور میں کے کہتا ہوں کہ بید کلام ایک شمشیر براں ہے جس نے ہر جھڑنے والے کو کاٹ کررکھ دیا ہے۔ لہذا اب کوئی مدمقابل باتی نہیں رہا۔ پس جو بیہ سمجھتا ہے کو فضیح البیان ہے اور اس کا کلام چودھویں کے جاند کی طرح چمکتا ہے تو اس

# اعجازات كى اشاعت

اس اعلان کے مطابق اللہ تعالی کے فعنل اور اس کی خاص تائیدے حضرت اقد س علیہ السلام نے مدت معینہ کے اندر ۲۳ فروری ۱۹۰۱ء کو'' اعجاز آسے'' کے نام سے فصیح و بلیغ عربی زبان میں سورۃ فاتحہ کی تفییر شائع کر دی اور اس کتاب کے سرورق پر آپ نے بیے پیشگوئی کرتے ہوئے بروی تحدی ہے فرمایا کہ بیا یک لاجواب کتاب ہے۔ فرمایا:۔

"فانه كتاب ليس له جواب فمن قام للجواب و تنمّر فسوف يوى انه تقدم و تنمّر فسوف يوى انه تقدم و تندمو" يعنى بيايك ايى كتاب بكركوني شخص اس كاجواب لكين پرقادر نبيس موسك گا\_اورجس شخص نيجى اس كاجواب لكين پركمر باندهى اورتيارى شروع كى وه خت نادم اور ذليل موگا\_

#### نيزآپ نے فرمایا:۔

"ان ذلك الرجل الغمر ان لم يستطع ان يتولى بنفسه هذاالامر. فله ان يشرك به من العلماء الزمر. اويدعو من العرب طائفة الادباء. او يطلب من صلحاء قومه همة و دعاء لهذه اللاداء. و ما قلت هذا القول الا ليعلم الناس انهم كلهم جاهلون. و لا يستطيع احد منهم ان يكتب كمثل هذا و لا يقدرون. و ليس من الصواب ان يقال ان هذا لرجل المدعوكان عالما في سابق الزمان. و اما في هذا الوقت فقد انعدم علمه كثلج ينعدم بالذوبان. و نسج عليه عناكب النسيان."

كه بيصاحب نادان هخص اگرازخوداس كام كى طاقت نبيس ركھتے تو ميرى طرف سے

چنانچداس عظیم الشان پیشگوئی کے مطابق نہ پیرکوئی کواور نہ عرب وعجم کے کسی اورادیب فاضل کو اس کی مثل لکھنے کی جرأت ہوئی۔

مولوی محرحسن فیضی کی جواب لکھنے کی تیاری

حضرت می موجود علیہ السلام نے ۲۳ فروری ۱۹۰۱ء کو کتاب ''اعجاز آئی '' شائع کر دی جو پر صاحب کو پہنچائی گئی۔ اس کتاب میں پیرصاحب کے علاوہ علماء عرب و بھی فیر نولی میں تغییر نولی کے لئے تعلی دعوت مقابلہ بھی تھی۔ اس دعوت مقابلہ کو تبول کرتے ہوئے ایک مولوی مجمد حسن فیفی ساکن موضع بھیں مخصیل چکوال ضلع جہلم مدرس مدرس نعمانیہ واقع شاہی مجد لا ہور نے عوام میں شائع کیا کہ وہ اس کا جواب کھے گا۔ چنا نچہ اس نے جواب کیلے حضرت سے موجود علیہ السلام کی ساب اعجاز آئی اور حضرت سید مجمد احسن امروہی صاحب کی کتاب ''مشم بازغ'' بجواب شمس الہدامیہ پر نوٹ کھے شروع کے ۔ ان نوٹوں پر ایک جگہ اس نے لعمۃ الله علی الکاذ بین بھی لکھ دیا جس پر ابھی ایک ہفتہ بھی نہ گزراتھا کہ خدا تعالیٰ کی خاص نقد رہے تحت وہ ہلاک ہوگیا۔ اس کی اس غیر معمول ہلاکت نے ایک طرف تو حضرت سے موجود علیہ السلام کے مقابل پر اس کا اپنا جھوٹا اس غیر معمول ہلاکت نے ایک طرف تو حضرت سے موجود علیہ السلام کے مقابل پر اس کا اپنا جھوٹا اونا ثابت کیا تو دوسری طرف حضرت می موجود علیہ السلام کے البام صنعہ مانع من المسماء کی معافیم الثان نشان شان فراہم کیا۔

مولوی محد ضیفی متونی کار کداس کے گاؤں پہنچ گیا جس میں اس کی جملہ کتب کے ساتھ کتاب''اعجاز آسے ''اور''مثم بازغہ'' بھی تھیں جن پراس نے نوب کھھے تھے۔ سیف چیشنٹیا کی بجواب اعجاز اسسیح

لیم مرعلی گواڑوی کواپنے مرید مولوی محمد سن تھیں کے ان نوٹوں کا جواس نے ''اعجاز اسے '' کا جواب دینے کے لئے لکھے تھے علم تھا۔اس لئے انہوں نے اپنے کسی مرید کے ذریعے ندکورہ پراب خاموقی حرام ہے۔اسے چاہئے کہ اس کی مثیل لائے اور خواہ ان کے باپ،
ہینشیں ،علاء، حکماء اور فقہاء سب مل کر بھی کوشش کریں کہ اس تھوڑی اور قلیل
مدت میں اس کی مثیل لا سکیس تو وہ ایسانہیں کر سکتے ۔حقیقت یہ ہے کہ میں نے اس
کے بارہ میں دعا کی تو میری دعا کوشرف قبولت بخشا گیا۔ پس اب کوئی تکھنے والاخواہ وہ
بڑا ہویا جھوٹا اس کا جواب لکھے پر قدرت نہیں رکھے گا۔ یہ معارف کا خزانہ ہے بلکہ
ان کا شہر ہے اور بیتھا کت کے پانی اور حقا کت کی مثی ہے بنائی گئی ہے۔''
اس اعجازی کلام کو چیش کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ:۔

' میں نے اس کتاب کے لئے دعا کی کداللہ تعالیٰ اے علماء کیلئے مجمز ہ بنائے اور کوئی ادیب اس کی نظیرلانے پر قادر نہ ہو۔اوران کو لکھنے کی توفیق نہ طے۔اور میری بیدعا قبول ہوگئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی اور کہا معمد مانع من السماء۔ کہ آسان سے ہم اسے وک دیں گے۔اور میں سمجھا کہ اس میں اشارہ ہے کہ دشمن اس کی مثال لانے پر قادر نہیں ہوں گے۔''

(ترجمازاعجازا کے دوحانی خزائن جلد ۱۸اصفی ۱۸)

"آج رات کوالہام ہوا منعہ مانع من السماء ۔ یعنی اس تفیر تو یی میں کوئی تیرا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ خدا نے مخالفین سے سلب طاقت اور سلب علم کرلیا ہے۔ اگر چہ ضمیر واحد نہ کر غائب ایک شخص مہر شاہ کی طرف ہے لیکن خدا نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس شخص کے وجود میں تمام خالفین کا وجود شامل کر کے ایک ہی کا تھم رکھا ہے تا کہ اعلی اور اعظم سے اعظم معجزہ ثابت ہو کہ تمام مخالفین ایک وجود یا کئی جان ایک قالب بن کراس تفیر کے مقابلہ میں لکھنا چاہیں تو ہرگزنہ لکھ سکیس گئ

(ملفوظات نياايديش جلداصغيام)

بالا دونوں کتابیں جن کے حاشیوں پرنوٹ لکھے ہوئے تھے منگوالیں اور انہیں جمع کر کے 'سیف چشتیائی'' کے نام سے ایک کتاب اردوزبان میں شائع کردی۔ گرمولوی محد حسن فیضی مرحوم کا پی کتاب میں ذکر تک نہ کیا۔ پیر صاحب نے یہ کتاب حضرت اقدیں کی غدمت میں بذرایعہ رجم ی بجی تھی۔ حضرت اقدیں کی غدمت میں بذرایعہ رجم ی بجی تھی۔ حضرت اقدیں اس کاذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

''یہ کتاب (یعنی سیف چشتیائی۔ ناقل) مجھ کو کیم جولائی ۱۹۰۲ء کو ملی ہے جس کو پیرمبرطی شاہ گولاوی نے شایداس غرض ہے بھیجا ہے کہ تاوہ اس بات سے اطلاع دیں کہ انہوں نے میری کتاب اعجاز آمنے اور نیز شمس باز نے کا جواب لکھ دیا ہے اور اس کتاب کے پہنچنے سے پہلے ہی مجھ کو یہ خریج بیخ بھی تھی کہ اعجاز آمنے کے مقابل پر وہ ایک کتاب کتاب کھ رہے ہیں انسان کو یہ خواتی کہ میرا خیال سیح نہ نظا۔ جب ان کی کتاب ''سیف چشتیائی'' مجھ ملی تو پہلے تو اس کتاب کو ہاتھ میں لے کر مجھ بری خوشی ہوئی ''سیف چشتیائی'' مجھ ملی تو پہلے تو اس کتاب کو ہاتھ میں لے کر مجھ بری خوشی ہوئی کہ اب ہم ان کی عربی تفییر ویکھیں گے اور بمقابل اس کے ہماری تفییر کی قدرومنزلت لوگوں پر اور بھی کھل جائے گی ۔ گرجب کتاب کو دیکھا گیا اور اس کو اردو کر زبان میں لکھا ہوا پایا اور تفییر کا نام ونشان نہ تھا۔ تب تو بے اختیاران کی حالت پر رونا نہان میں لکھا ہوا پایا اور تفییر کا نام ونشان نہ تھا۔ تب تو بے اختیاران کی حالت پر رونا آیا۔''

پیرصاحب بجائے اس کے کہ حضرت اقدس کے مقابل میں اپنی طرف سے فصیح وبلیغ عربی میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھتے اس قتم کے اعتراضات شروع کر دیئے کہ اس کتاب میں فلال فلال فقال فقرہ مقامات حربری سے سرقہ کر کے درج کیا ہے اور میہ کہ آپ کی وحی از قبل اضغاث واحلام اور حدیث النفس ہے۔ حضرت اقدس نے اپنی کتاب ''زول اسے '' میں برای تفصیل کے ساتھ ان

اعجازات يربيرصاحب كى نكته چينيال

دونوں اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ مختصریہ کہ دوسوسخہ کی کتاب میں اگر دو چار فقر ہے بطور تو ارد ایسے بھی نکل آئیں جو کسی دوسری کتاب میں بھی درج ہوں تو اس میں کیا قباحت لازم آگئ۔ جو شخص ہزار ہا صفحات پرمشمتل فصیح و بلیغ عربی لکھ سکتا ہے اسے کیا ضرورت چیش آئی ہے کہ وہ دو چار فقر ہے کسی دوسری کتاب نے قبل کرے۔ یہ تو ایک قتم کا تو ارد ہے جو بلغاء کی کتابوں میں اکثر پایا جاتا ہے۔ آپ نے اس قتم کے تو ارد کی کئی ایک مثالیں بھی چیش فرما کیں۔

دوسرے اعتراض کے جواب میں آپ نے ''خدا کے کلام'' اور حدیث النفس یا شیطانی القاء کے مابدالا متیاز کے طور پر ایک نہایت ہی لطیف مضمون کئی صفحات پر مشتمل درج فر مایا ہے جو پر صفح سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ علمی ذوق رکھنے والے احباب اس لطیف مضمون کا نزول المسیح سفح ۸۸ سے مطالعة فر ماسکتے ہیں۔

# پيرصاحب كاتصنيفي سرقه

حضرت اقد س پرتو پیرصاحب نے دوسوسفات کی کتاب میں ہے دو چارفقر ہے لیکرسرقہ کا الزام لگایا تھاجس کا حضرت اقد س نے اپنی کتاب 'نزول آئے' میں نہایت کافی وشافی جواب دیا النام لگایا تھاجس کا حضرت اقد س نے اپنی طرف النام لگایا تھاجس کی متعلق بیٹابت ہوگیا کہ انہوں نے ساری کتاب سرقہ کر کے اپنی طرف منسوب کرلی ہے۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ حضرت اقد س'نزول آئے' 'میں پیرصاحب کی اللب' سیف چشتیائی' کا جواب لکھنے میں مصروف سے کہ اچا تک ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء کو موضع کتاب 'سیف چشتیائی' کا جواب لکھنے میں مصروف سے کہ اوپا تک ۲۴ جولائی ۱۹۰۲ء کو موضع کتاب 'سیف چشتیائی' کا جواب لکھنے میں مصروف سے کہ اوپا تک کتاب کہ گھر کتابیں شہاب الدین نے آپ کی خدمت میں لکھا کہ میں پیرمہر علی اللہ کی کتاب داور کا گھر کتابیں اقدا تھا اور استفسار پر اس نے بیان کیا کہ گھر س کی کتابیں وہ موادی محمد میں کیا گھر س کی گھر س کی گھر س کی گھر س کی گئیں دیکھیں تو ایک ان میں دیکھیں تو ایک ان

ہے کہ میں نے گولڑ وی کو کیوں لکھا جس کے سبب سے سب میرے دہمن بن گئے۔ براہ عنایت خاکسار کومعاف فرماویں کیونکہ میرا خالی آنامفت کاخرچ ہے اور کتابیں وہ نہیں دیتے۔فقط خاکسار شہاب الدین از مقام تھیں مختصیل چکوال۔

(خط بنام حضرت اقدس مندرجه نزول المسطح صفح ۱۳۵۳ مدوحانی خزائن جلد ۱۸ اصفی ۱۳۵۳ مدین جو خط حضرت مولوی عبد الکریم نے میاں شہاب الدین کولکھا وہ خط اس نے مولوی کرم دین ساحب کو دکھایا۔ مولوی کرم دین سکنہ کھیں جو کہ بعد میں حضرت اقدس کے شدید مخالف ہو گئے اس وقت حضرت اقدس کے شدید مخالف ہو گئے اس وقت حضرت اقدس کی خدمت اللہ وقت حضرت اقدس کی خدمت مندانہ جذبات کا اظہار کرنے کے بعد لکھا کہ:۔

''کل میرے عزیز دوست میاں شہاب الدین طابعلم کے ذریعہ سے جھے ایک خط رجٹری شدہ جناب مولوی عبدالکریم صاحب کی طرف سے طاجس میں بیرصاحب گولڑوی کی سیف چشتائی کی نسبت ذکر تھا۔ میاں شہاب الدین کو خاکسار نے ہی اس امر کی اطلاع دی تھی کہ بیرصاحب کی کتاب میں اکثر حصہ مولوی محمد حسن صاحب مرحوم کے ان توٹوں کا ہے جو مرحوم نے کتاب''اعجاز آئے'' اور''مش بازغ'' کے حاثی پر اپنے خیالات لکھے تھے۔ وہ دونوں کتابیں بیرصاحب نے مجھے منگوائی تھیں اوراب واپس آگئی ہیں۔ مقابلہ کرنے سے نوٹ باصلہ درج کتاب پائے گئے ہیں۔ یہ ایک نہایت سار قانہ کارروائی ہے کہ ایک فوت شدہ مختص کے خیالات لکھ کر اپنی طرف منسوب کر لئے اور اس کا نام تک نہ لیا۔ اور طرفہ بیر کہ بعض وہ عیوب جو آپ کی کلام کی نبیت وہ پکڑتے ہیں بیرصاحب کی کتاب میں خود اس کی نظیریں آپ کی کلام کی نبیت وہ پکڑتے ہیں بیرصاحب کی کتاب میں خود اس کی نظیریں موجود ہیں۔ وہ دونوں کتابیں چونکہ مولوی محمد حن صاحب کے باپ کی تحویل میں موجود ہیں۔ وہ دونوں کتابیں چونکہ مولوی محمد حن صاحب کے باپ کی تحویل میں موجود ہیں۔ اس واسطے جناب کی خدمت میں وہ کتابیں بھیجنا مشکل ہے کیونکہ ان کا خیال

میں اعجاز المسے تھی اور دوسری عمر باز غدجن پرمحرحسن متوفی کے نوٹ لکھے ہوئے تھے اور اتفا قا اس وقت كتاب سيف چشتيائى بھى ميرے پاس موجود تھى۔ جب ميں نے ان كے نوٹس كا اس كتاب سے مقابله كيا تو جو كچه محرصن نے لكھا تھا بغير كى تصرف كے بير مبرعلى شاہ كى كتاب وہى مروقہ نوٹ ہیں اس سے زیادہ کچھنیں۔ پس جھ کواس سرقہ اور خیانت سے بخت جرت ہوئی کہ كس طرح اس نے ان تمام نوٹوں كوائي طرف منسوب كر ديا۔ بيالي كارروائي تھى كەاگر مېرعلى شاہ کو پچھشرم ہوتی تواس تتم کے سرقہ کاراز کھلنے سے مرجاتا نہ کہ شوخی اور ترک حیا سے اب تک دوسر مے تخص کی تالیف کوجس ہے اس کی جان گئی اپنی طرف منسوب کر تا اور برقسمت مردہ کی تحریر كى طرف ايك ذره بهى اشاره نه كرتاب (مخص از زول أسيح صفحة ٣٠٠ \_روحاني خزائن جلد ١٨صفحه ٣٢٥) اس کے بعد حضرت اقدی نے میاں شہاب الدین کے دوخط نقل فرمائے ہیں جن میں ہے ایک تو حضرت اقدس کے اور دوسرا حضرت مولوی عبدالکریم صاحب کے نام ہے۔ان دونوں خطوط میں اس نے وہ تمام باتیں لکھی ہیں جن کا اوپر حضرت اقدس نے ذکر فرمایا ہے۔حضرت اقدس اور حفرت مولوی عبدالكريم صاحب دونوں نے مياں شہاب الدين كولكھا كه وہ دونوں کتابیں یعنی اعجاز اسے اور شمس بازغہ جن پر مولوی محرحسن فیضی متوفی کے دیخطی نوٹ موجود ہیں خريدكرساتھ لے آؤ۔اس كے جواب يس مياں شہاب الدين نے لكھاكد:۔

''آپ کا تھم منظور لیکن محمد حن کا والد کتابیں نہیں دیتا اور کہتا ہے کہ میرے روبرو
ہے شک دیکھے لوگر مہلت کے واسطے نہیں دیتا۔ خاکسار معذور ہے۔ کیا کرے۔
دوسری مجھے ہاکیے غلطی ہوگئی کہ ایک خط گواڑ وی کولکھا کہتم نے خاک لکھا کہ جو پچھ
محمد حسن کے نوٹ ہے وہی درج کر دیتے اس واسطے گواڑ وی نے محمد حسن کے والد کولکھا
ہے کہ ان کو کتابیں مت دکھاؤ۔ کیونکہ بیٹن ہمارا مخالف ہے۔ اب مشکل بن کہ
محمد حسن کا والد گواڑ وی کا مرید ہے اور اس کے کہنے پر چاتا ہے۔ مجھ کو نہایت افسوس

" كرم معظم بنده جناب عيم صاحب مدظله العالى \_ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-اساجولاني كولزكا كحربينج كيا-اس وقت عكارمعلومه كى نسبت اس كوشش شروع كى گئى - يىلے تو كتابيں دينے سے اس نے بخت انكار کیاا در کہا کہ کتابیں جعفرز ٹلی کی ہیں اور وہ مولوی محد حسن مرحوم کا خط شناخت کرتا ہے اوراس نے بتا کید مجھے کہا ہے کہ فورا کتابیں لا مورز ٹلی کے پاس پہنچا دوں لیکن بہت ی حکمت عملیوں اور طبع وہنے کے بعد اس کوشلیم کرایا گیا۔ مبلغ چھرو پیدمعاوضہ پرآ خرراضی ہوا اور کتاب اعجاز استح کے نوٹوں کی نقل دوسرے نسخہ پر کر کے اصل كتاب جس پرمولوى مرحوم كى اپنى قلم كے نوك بيں بدست حامل عريضه ابلاغ خدمت ہے۔ کتاب وصول کر کے اس کی رسید حامل عریضہ کو مرحمت فرماویں اور نیز اگرموجود ہوں تو چھرو ہے بھی حامل کو دید بیجئے گا تا کہاڑ کے کو دے دیئے جاویں اور تا كددوسرى كتاب شمس بازغد كے حاصل كرنے ميں دفت ند ہو۔ كتاب مس بازغد كا جس وقت بے جلد نسخہ آپ روانہ فرما کیں گے فور ااصل نسخہ جس پر نوٹ ہیں ای طرح روانه خدمت ہوگا۔ آپ بالکل تسلی فرماویں۔انشاءاللہ تعالیٰ ہرگز وعدہ خلافی نہ ہوگی۔ اميد ٢ كه ميرى بينا چيز خدمت حضرت مرزاصا حب اورآپ كى جماعت قبول فرما كرميرے لئے دعائے خيرفرمائيں گے۔ليكن ميراالتماس ہے كه ميرانام بالفعل برگز ظاہرند کیا جاوے۔" \_ را اول است مستعدد کا است کا است

( نقل خط مولوی کرم الدین صاحب بنام حضرت اقدی مندرج نزول المسیح روحانی خزائن جلد ۱۸ اسفی ۳۵۲، ۵۵۸)

ادر میں چورو ہے دے کر حضرت تحکیم فضل دین صاحب نے دوسری کتاب بھی حاصل کر لی اار جب بیسارا مواد حضرت اقدس کی خدمت میں پہنچا تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم الثنان نشان آپ کے خلاف ہے اور وہ بھی بھی اس امری اجازت نہیں دے سکتے۔ ہاں ہے ہو سکتا ہے گا کہ ان نوٹوں کو بجنہ نقل کر گے آپ کے پاس روانہ کیا جاوے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کوئی خاص آ دی جناب کی جماعت سے یہاں آ کر خود و کھے جاوے لیکن جلدی آنے پر ویکھا جا سکے گا۔ پیرصاحب کا ایک کارڈ جو مجھے پرسوں ہی پہنچا ہے باصلبا جناب کے ملاحظہ کیلئے روانہ کیا جا تا ہے جس میں انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مولوی محمد حن کے نوٹ انہوں نے جرا کر سیف چشتیائی کی رونق بردھائی ہے ہے لیکن ان سب باتوں کو میری طرف سے ظاہر فرمایا جانا خلاف مصلحت ہے۔ ہاں اگر میاں شہاب الدین کا نام ظاہر بھی کر دیا جائے تو کچھ مضا نقد نہ ہوگا کیونکہ میں نہیں جا ہتا کہ پیرصاحب کی جماعت مجھ پر سخت ناراض ہو۔ آپ دعا فرماویں کہ آپ کی فرماوں کہ آپ کی میں انہوں سے میر ااعتقاد بالکل صاف ہوجاوے اور جھے بچھ آ جاوے کہ واقعی آپ ملم اور مامور میں انہوں میں انہوں کے دواقعی آپ ملم اور مامور

(خط مولوی کرم الدین صاحب بنام حضرت اقدس مندرجه نزول است روحانی خزائن جلد ۱۸ صفی ۳۵۵،۴۵۳)

حضرت حکیم فضل دین صاحب بھیروی کے بھی مولوی کرم دین صاحب سکنہ بھیں کے ساتھ تعلقات ہے۔ انہوں نے بھی ایک خط مولوی کرم دین صاحب کولکھا جس میں کتابوں کے حاصل کرنے کی از حد تاکید کی گئی تھی۔ اب انفاق ایسا ہوا کہ مولوی محمد حسن فیضی متوفی کا لڑکا جو کسی جگہ پر ملازم تھا ایک ماہ کی رخصت لے کر گھر آیا۔ مولوی کرم الدین نے اسے چھروپ وے کر حضرت اقدیں کی کتاب ''اعجاز آسے '' حاصل کرلی جس کے حاشیہ پر مولوی محمد حسن نے اپنے ہاتھ سے نوٹ لکھے ہتے۔ اس ساری سرگزشت کا ذکرتے ہوئے مولوی کرم الدین صاحب السے ہاتھ ہیں:۔

اس سے ظاہر ہونا تھا یعنی پیرمبرعلی شاہ کی علمی پر دہ دری ہونی تھی اس لئے حضور نے اسے شائع فرما دیا اور اس بات کی ہرگز پروانہ کی کہ کرم الدین کی پیرصاحب کے مرید مخالفت کریں گے۔ چنانچے حضور لکھتے ہیں۔

"مولوی کرم دین صاحب کوسہوا اس طرف خیال نہیں آیا کہ شہادت کا پوشیدہ کرنا
سخت گناہ ہے جس کی نسبت آشہ قبلسه کا قرآن شریف میں وعیدموجود ہے۔ لہذا
تقویٰ یہی ہے کہ کسی لومۃ لائم کی پروانہ کریں اور شہادت جواین پاس ہوادا کریں۔
سوہم اس بات سے معذور ہیں جو جرم اخفا کے ممد ومعاون بنیں اور مولوی کرم دین
صاحب کا بیا خفا خدا کے تھم سے نہیں ہے صرف ولی کمزوری ہے۔خدا ان کو قوت
دے۔" (نزول المسیح صفحہ ۲۷ کے دوجانی خزائن جلد ۱۸ اصفحہ ۵۵)

جب بیرساری کاروائی منصر شہود پر آگئی تو اس سے پیرصاحب کی شہرت علمی وعملی کا پردہ
بالکل چاک ہوگیا اور انہوں نے مولوی کرم دین صاحب کی اپنے مریدوں کے ذریعہ مخالفت
شروع کردی مولوی کرم دین صاحب جوایک کمزور طبیعت کے آدمی شے انہوں نے خیرای میں
سمجھی کہ اپنے خطوط کا بی انکار کردیں۔ چنانچہ انہوں نے ''سراج الا خبار'' جہلم مورخہ مراکتو پر
۱۹۰۲ء اور ۱۱ اراکتو پر ۱۹۰۲ء میں بیشائع کروایا کہ بیخطوط جعلی اور بناوٹی ہیں۔ چنانچہ بیخطوط
بری کمبی مقدمہ بازی کا موجب ہوئے جن کا ذکر حیات طبیبہ مولفہ حضرت شیخ عبدالقاور صاحب
مرحوم سابق سودا گرمل صفحہ ۲۵۵۲ میں مفصل بیان کیا گیا ہے۔

بالآ خر حضرت مسيح موعود عليه السلام اور پيرمبرعلى گولژوى صاحب كے مابين معركة حق و باطل اس طرح اختقام كو پہنچا كه ہر مكر جو پيرصاحب نے حضرت مسيح موعود كے خلاف استعمال كيا خدا تعالى نے انہيں پر الٹا ديا اور ان كے ہر فريب كے پردے چاك كرد ئے۔ ہر ہتھيار جس سے پيرصاحب نے حملے كى كوشش كى خود انہيں كو گھائل كر گيا۔ خصوصاً سيف چشتيائى كا خود اپنے ہى

مسنف کواس تیز دھارے ہلاک کر دیناعظیم معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔اس واقعہ کے بعد مسنف کواس تیز دھارے ہلاک کر دیناعظیم معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔اس واقعہ کے بعد مسنرت اقدس نے دوبارہ پیرمبرعلی شاہ اور دیگر تمام علماء کومخاطب کرتے ہوئے ان کی غیرت کو ان الفاظ میں للکارا۔

''عالم علم سے پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے خالفین میں دراصل کوئی عالم نہیں ہے۔ ایک
بھی نہیں ہے ورنہ کیوں مقابلہ میں عربی فصیح بلیغ تغییر لکھ کر اپنا عالم ہونا ثابت نہیں
کرتے۔ ایک آ تکھوں والے کواگر الزام دیا جائے کہ تو نابینا ہے تو وہ غصہ کرتا ہے۔
غیرت کھاتا ہے اور صرنہیں کرتا جب تک اپنے بینا ہونے کا ثبوت نہ دے۔ ان لوگوں
کوچاہئے کہ اپنا عالم ہونا اپنا علم دکھا کر ثابت کریں۔' (ملفوظات نیا ایڈیشن جلد اصفی ہمیں)
گرکسی کو بھی اس میدان میں اترنے کی توفیق نہل کی۔

# باب چہارم

# كسوف وخسوف

فَسِاذَا بَسِوقَ الْبَصَرُ وَ خَسَفَ الْقَمَرُ وَجُهِمِعَ الشَّمُسُ وَالْقَمَرُ (القيامه: ٨ تا ١٠) ترجمه: - سوجب نظر پتمراجائ گی - اور چاند کوخوف کگے گا اور سورج اور چاند دونوں کو جمع کردیاجائے گا۔

# ﴿ كسوف وخسوف ﴾

حضرت امام مهدى عليه السلام كى آمد كے نشانات بيل ہے منجمله اور نشانوں كے ايك بيد الثان بھى تھا كدرمضان شريف كے مبينے بيل چا نداور سورج كربن ہوگا۔ بيگربن اپني ذات بيل كوئى خصوصيت نہيں ركھتا تھا كيونكه كربن ہميشہ ہے ہى لگتے آئے ہيں ليكن اس كربن كو بيد الصوصيت حاصل تھى كداس كے متعلق پہلے ہے معين تاريخيں بتادى كئي تھيں كدرمضان كے مهينة بيل فلال تاريخوں بيل چا نداور سورج كربن كے گااور بيكاس وقت ايك شخص مهدويت كامدى موجود ہوگا جو خداكى طرف ہے ہوگا۔ چنانچ ان سب شرائط كے اكشاہ وجائے ہے بيگر بهن ايك ماس نشان قرارد يا كيا تھا۔ چنانچ وہ صدیث جس بيل بين يوگوكى درج تھى اس كے الفاظ بيہ ہيں۔ ماس نشان قرارد يا كيا تھا۔ چنانچ وہ صدیث جس بيل بين يالسموت و الارض ينكسف مند و لم المقسود لاول ليلة من رمضان و تنكسف الشمس فى النصف مند و لم تكونا منذ خلق السموت و الارض مند و لم تكونا منذ خلق السموت و الارض .

(دار قطنی حلد دوم کتاب العیدین باب صفة الصلوة العوف)

یعنی ہمارے مہدی کیلئے دونشانات ظاہر ہوں گے۔ اور جب سے کہ زمین وآسان

یعنی ہمارے مہدی کیلئے دونشانات فاہر ہوں گے۔ اور جب سے کہ زمین وآسان

یعنی ہمارے مہدی کیلئے فاہر نہیں ہوئے اور وہ نشانات یہ ہیں کہ چاند

پر گربمن پڑنے کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ یعنی تیرہ کو اور سورج پر گربمن پڑنے

کے دنوں میں سے بچ کے دن یعنی اٹھا کیس کو گربمن لگے گا۔

گویاس نشان کیلئے اس صدیث میں درج ذیل علامات ضروری قرار دی گئیں ہیں۔

ال۔ ایک مدعی مہدویت پہلے ہے موجود ہو۔

الل۔ ایک مدعی مہدویت پہلے ہے موجود ہو۔

وم- رمضان كامهينه و-

موم - اسمبيند كى تيرهوي تاريخ كوچاندگرى كلےگا۔

چہارم۔ ای مہیندی اٹھائیسویں تاریخ کوسورج کوگر بن لگےگا۔

پنجم۔ مدعی مہدویت کا سورج اور چاندگر ہن کے نشانات کواپنے دعویٰ کی تائید میں میش کرنا

یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن کا یجائی وقوع پذیر ہونا سوائے اللہ تعالیٰ کے خاص تصرف کے ہرگز ممکن نہیں۔ ان تمام شرائط کے ساتھ یہ نشان ایک عظیم الشان نشان قرار پاتا ہے۔ چنانچ بجیب بات ہے کہ ۱۸۹۵ء کے رمضان ہیں عین انہی شرائط کے ساتھ چا نداور سورج کوگرئن لگا۔ پرنشان نہ صرف ایک دفعہ بلکہ دومر تبہ ظہور پذیر ہوا۔ چنانچے پہلی دفعہ ۱۸۹۵ء میں زمین کے مشرقی کر وقت ایک دفعہ بلکہ دومر تبہ ظہور پذیر ہوا اور دوسری مرتبہ ۱۸۹۵ء میں زمین کے مشرقی کر وقت ایک مغربی کر وقت ایم مغربی کر وقت ایم کر ہمن لگا کر اس بات مغربی کر وقت ایم کہ میں وقوع پذیر ہوا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں گرئین لگا کر اس بات کی گوائی دے دی کہ میاما ماری طرف سے ہے۔ دوسرے میہ ظاہر کر دیا کہ اس کی دعوت بھی اس نی متبوع ومطاع بیعن آن مخضرت علیہ کی طرح سارے جہان کیلئے ہے۔

حضرت بانی سلسلہ احمد میہ نے اس نشان کو اپنی صدافت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا اور بڑی تحدی کے ساتھ اس دعویٰ کو پیش کیا کہ ان تمام شرا نظ کے ساتھ بینشان اس سے پہلے بھی ظاہر نہیں ہوا اور آپ نے اپنے مخالفوں کو چیلنج و یا کہ اگر ایسانشان پہلے بھی گزرا ہے تو اس کی نظیر پیش کرو۔ چنا نچہ آپ نے فرمایا۔

"كياتم ورتے نہيں كەتم نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حديث كو حجطلايا حالانكه اس كا صدق چاشت كة فتاب كى طرح ظاہر ہو گيا۔ كياتم اس كى نظير پہلے زمانوں ميں ہے كى زمانہ ميں پیش كر كتے ہو۔ كياتم كى كتاب ميں پڑھتے ہوكہ كي شخص نے

دعویٰ کیا کہ بیں خدانعالیٰ کی طرف ہے ہوں اور پھراس کے زمانہ بیں رمضان بیں چانداور سورج کا گربن ہوا جیسا کہ ابتم نے ویکھا۔ پس اگر پہچانے ہوتو بیان کرو اور تیمان کر وہوا ہوں ہزار روپیدا نعام ملے گا اگر ایسا کر دکھاؤ۔ پس ثابت کر داور بیانعام لے لو۔ اور بیس خدانعالیٰ کو اپنے اس عہد پر گواہ تھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہواور خدا سب گواہوں ہرگز ثابت نہ کرسکو گے تو اس گواہوں ہرگز ثابت نہ کرسکو گے تو اس آگے ہوئے گا ہے۔

(ترجمه عربي عبارت ازنورالحق حصد دوم روحانی خزائن جلد ۸صفحة ۲۱۲)

منزے میں موعود علیہ السلام نے اس سلسلہ میں نورالحق حصد دوم میں مزید فرمایا کہ۔

''اے نادانو اور سفیہو ۔ بیصدیث خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے ہو خیرالرسلین ہیں اور بیصدیث دارقطنی میں لکھی ہے جس کی تالیف پر ہزار برس سے زیادہ گزرا۔ پس پوچھ لوان ہے ۔ اور اگر شک ہوتو ہمارے لئے کوئی الیمی کتاب یا اخبار نکالوجس میں تبہارا دعوی صاف دلیل کے ساتھ پایا جاوے ۔ اور کوئی ایسا قائل بیش کروکہ اس فتم کا خوف و کسوف اس نے دیکھا ہوا گرتم ہے ہو۔ اور تنہیں ہرگز مقدرت نہیں ہوگی کہ اس کی نظیر پیش کرسکو۔ پس تم جھوٹوں کی بیروی مت کرو۔''

(ترجمه عربی عبارت ازنورالحق حصد دوم روحانی خزائن جلد ۸ سفحه ۳۵۳) پرفرماتے ہیں:۔

''دوسرانشان مہدی موعود کا بیہ ہے کہ اس کے وقت میں ماہ رمضان میں خسوف کسوف جوگا اور پہلے سے جیسا کہ منطوق حدیث صاف بتلا رہا ہے بھی کسی رسول یا نبی یا محدث کے وقت میں خسوف کسوف کا اجتماع رمضان میں نہیں ہوا۔ اور جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے۔ کسی مدعی رسالت یا نبوت یا محدثیت کے وقت میں بھی چاندگر ہن ے بیشک میں جھوٹا ہوجاؤل گا۔ ورند میری عداوت کے لئے اس قدرعظیم
الشان مجرزہ سے انکارند کریں۔' (انجام آتھ ۔روحانی خزائن جلدااصفیہ ۲۳۱۲۲۳)
''لیں حدیث میں بیعلامت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ بچا مہدی دعوکی کریگا تو اُس زمانہ میں قمر رمضان کے مہینہ میں اپ خسوف کی پہلی رات میں مختف ہوگا اور ایبا واقعہ پہلے بھی پیش نہ آیا ہوگا اور کی جھوٹے مہدی کے وقت رمضان کے مہینہ میں اور ان تاریخوں میں بھی خسوف کی بہلی ہوا۔ اور اگر ہوا ہے تو اس کو پیش کرو۔ ورنہ بان تاریخوں میں بھی خسوف کی جو خود خارق عادت ہے تو کیا حاجت کہ جبکہ بیصورت اپنی ہیئت مجموعی کے کاظ سے خود خارق عادت ہے تو کیا حاجت کہ سنت اللہ کے برخلاف کوئی اور معنے کئے جا کیں ۔غرض تو ایک علامت کا بتلانا تھا سووہ مختق ہوگئی۔ اگر مختق نہیں تو اس واقعہ کی صفحہ تاریخ میں کوئی نظیر تو پیش کرو۔ اور یاد

اورسورج گربن اکٹھے نہیں ہوئے۔اور اگر کوئی کیے کدا کٹھے ہوئے ہیں تو بار ثبوت اس کے ذمہ ہے۔'' (انوار الاسلام ۔روحانی خزائن جلد ۹ صفحہ ۴۸) اس کتاب میں آ کے چل کر پھر فرمایا کہ:۔

"اوراگر پہلے بھی کسی ایسے خص کیوفت میں جومہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو جاندگر ہن اورسورج گر ہن رمضان میں اسم مے ہوگئے ہوں تو اس کی نظیر پیش کریں۔" (انوار الاسلام۔روحانی خزائن جلد 9 صفحہ ۵)

چرفرماتے ہیں۔

"اور منجملہ نشانوں کے ایک نشان خوف و کسوف رمضان میں ہے۔ کیونکہ دار قطنی میں صاف لکھا ہے کہ مہدی موعود کی تقدیق کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے بدایک نشان ہوگا کہ رمضان میں چا نداور سورج کو گربین گلےگا۔ چنانچہ وہ گربین لگ گیا۔ اور کوئی ثابت نہیں کرسکتا کہ مجھ سے پہلے کوئی اور بھی ایبا مدی گذرا ہے جس کے دعویٰ کے وقت میں رمضان میں چا نداور سورج کا گربین ہوا محد سویدایک بڑا بھاری نشان ہے جواللہ تعالیٰ نے آ سان سے ظاہر کیا۔ پس ان مولویوں کو چاہیئے تھا۔ کہ اگر اس پیشگوئی کی صحت میں شک تھا تو ایس کوئی نظیر سابق زمانہ میں سے بحواللہ کی کتاب کے پیش کرتے۔ جس میں تکھا ہوتا کہ پہلے ایبادعوئی ہو چکا ہے۔ اور اس کے وقت میں ایبا خسوف کسوف بھی ہوتا کہ پہلے ایبادعوئی ہو چکا ہے۔ اور اس کے وقت میں ایبا خسوف کسوف بھی ہو چکا ہے۔ اور اس کے وقت میں ایبا خسوف کسوف بھی ہو چکا ہے۔

سو پیشگوئی کا بھی مفہوم یہی ہے کہ بینشان کسی دوسرے مدعی کونبیس دیا گیا خواہ صادق ہویا کاذب مسرف مہدی موعود کودیا گیا ہے۔اگر بینظالم مولوی اس قتم کا خسوف کسوف کسی اور مدعی کے زمانہ میں چیش کر سکتے ہیں تو چیش کریں۔اس

"اوربعض متاخرین نے ذکر کیا ہے کہ جاندگر ہن رمضان کی تیرہ تاریخ بیں رات کوہو گا اور ٢٤ رمضان كوسورج كرين جوگا اور باوجوداس كے بيدايك ايسابيان بے كداس میں دار قطنی کے بیان میں سوچنے والوں کی نگاہ میں کچھزیادہ فرق نہیں کیونکہ دارقطنی کی عبارت ایک صرح بیان اور قرینه واضحه صححه کے ساتھ اس بات پر ولالت کرتی ہے کہ جاندگر ہن رمضان کی پہلی تاریخ میں ہرگز نہیں ہوگا اور کوئی صورت نہیں کہ پہلی رات واقع ہو کیونکہ اس عبارت میں قمر کالفظ موجود ہے اور اس نیر پرتین رات تک قمر كالفظ بولانبيں جاتا بلكة تين رات كے بعد اخرمبية تك قربولا جاتا ہے اور قراس واسطے نام رکھا گیا کہ وہ خوب سفید ہوتا ہے اور تین رات سے پہلے ضرور ہلال کہلاتا ہاور اس میں کی کو کلام نہیں اور پیوہ امرے جس پرتمام اہل عرب کا اس زمانہ تک ا تفاق ہے اور کوئی اہل زبان میں ہے اس کا مخالف نہیں اور ندا نکاری .....اوراگر تخفي شك موتو قاموس اور تاج العروس اور صحاح اور ايك براى كتاب متمى لسان العرب اورايبابي تمام كتب لغت اورادب اورشاعرول كے شعراور قدماء كے قصيدے غورے دیکھاورہم ہزار روپیانعام تھے کو دیں گے اگر تو اس کے برخلاف ثابت کر سكي-'' (ترجمه ازعر بي عبارت \_نورالحق حصد دوم \_روحاني خزائن جلد ٨صفحه ١٩٩٢ ١٩٥٠) حضرت بانی سلسله احمدید نے جب پیلنج دیا کہ سی ایسے مدعی کی نظیر پیش کی جائے جس کی مداقت کے اظہار کے لئے ایسا کسوف وخسوف وقوع پذیر ہوا ہوتو اس کے جواب میں بعض النافین نے بعض ایسے مدعیان کے نام پیش کئے ہیں جن کے دعویٰ کے زمانہ میں رمضان کے مہینہ میں حدیث میں بیان فرمودہ تاریخوں کے مطابق کسوف وخسوف ظہور پذیر ہوا۔ مگرمحض الے معیان چیش کردینے سے کیا بنتا ہے جب تک ان میں سے کسی ایسے مدعی کا دعویٰ اس کی اپنی اللب سے پیش نہ کیا جائے اور نیز بیٹابت نہ کیا جائے کہ اس نے کسوف وخسوف کے نشان

ہوگا اور فلاں فلاں تاریخوں میں ہوگا اور پینشان کسی مامورمن اللہ کی تقید بق کے لئے ہوگاجی تکذیب کی گئی ہوگی۔اوراس صورت کا نشان اوّل ہے آخرتک بھی دنیا میں ظا ہر نبیں ہوا ہوگا۔ اور میں وعوے ہے کہتا ہوں کہ آپ ہر گز اس کی نظیر پیش نہیں کر سكيل گے۔" (تخذ گولا ويد روحاني خزائن جلد ١٣٤١ اسفير ١٣٧١) مخالفين كاردكمل

حضرت بانی سلسلہ احدید نے ۱۸۹۳ء میں ظاہر ہونے والے خسوف و کسوف کے نشان کواین صدافت کا نشان قرار دیا تو اس کے رومل کے طور پر جواعتراضات کئے گئے ان میں ہے ایک اعتراص بيتها كه بيرهديث ضعيف ہے جس پر حضرت باني سلسله نے بيانے ديا كه: "اب تك كسى عالم نے اس حديث كوزىر بحث لاكراس كوموضوع قرار نبيس ديا۔ ندييه کہا کہ اس کے ثبوت کی تائید میں کسی دوسرے طریق سے مدونہیں ملی بلکہ اس وقت ے جو یہ کتاب ممالک اسلامیہ میں شائع ہوئی تمام علماء وفضلاء متقدمین ومتاخرین میں ہے اس حدیث کوائی کتابوں میں لکھتے چلے آئے بھلا اگر کسی نے اکابر محدثین میں ہے اس حدیث کوموضوع کھبرایا ہے تو اُن میں ہے سی محدّث کافعل یا قول پیش تو کروجس میں لکھا ہو کہ بیرحدیث موضوع ہے۔اور اگر کسی جلیل الثان محدیث کی كتاب سے اس حديث كاموضوع ہونا ثابت كرسكوتو ہم في الفورا يك مثوار ويبي بطور انعام تمهاري نذركرينكي جس جكه جا مواماتنا يهلي جمع كرالو-"

(تخذ گولژ ویدروحانی خزائن جلدنمبر کاصفح نمبر ۱۳۳۳ تا۱۳۳)

ایک اوراعتراض به کیا گیا که ۱۸۹۴ء میں لگنے والا کسوف وخسوف دارقطنی والی حدیث کے مطابق نہیں کیونکہ اس حدیث کے مطابق رمضان کی پہلی رات کو جاندگر ہن لگنا جا ہے تھا جبکہ یہ گر ہن رمضان کی ۱۳ ارتاریخ کوظا ہر ہوا۔اس اعتراض کے جواب میں حضور نے بیانی دیا کہ:۔

# باب پنجم

# افتراء على الله

لَوُ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعُضَ الْاَقَاوِيْلِ. لَاَ خَذُنَا مِنُهُ بِالْيَمِيْنِ. فَمَامِنْكُمُ بِالْيَمِيْنِ. فَمَامِنْكُمُ مِنْ الْوَتِيْنِ. فَمَامِنْكُمُ مِنْ الْوَتِيْنِ. فَمَامِنْكُمُ مِنْ اَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ. (الحاقة: ٣٥ تا ٣٨) مِنْ اَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ. (الحاقة: ٣٥ تا ٣٨) ترجمه: الريض مارى طرف جمونا الهام منوب كرديا خواه ايك بى موتا تو بم اس كودا مي باته سے پكر ليت اوراس كى رگ جان كات دية اوراس صورت عن تم عن من سے كوئى نه موتا جو ال كات دية اوراس صورت عن تم عن من سے كوئى نه موتا جو الساد دية اوراس صورت عن تم عن من سے كوئى نه موتا جو الساد دميان عن حاكم مؤخذا كى پكر سے بياسكا۔

کواپنے وعویٰ کی صدافت کیلئے پیش بھی کیا تھا جیسا کہ حضرت بانی سلسلہ احمد بیدا پی کتاب چشمہ معرفت میں تحریر فرماتے ہیں۔

''پس جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ پہلے بھی کئی دفعہ ضوف کسوف ہو چکا ہے اس کے ذمہ یہ بھوت ہے کہ وہ ایسے مدگی مہدویت کا پہند دے جس نے اس کسوف و خسوف کو اپنے لئے نشان تھہرایا ہواور یہ بھوت بھینی اور قطعی ہونا چا ہے اور بیصرف اس صورت میں ہوگا کہ ایسے مدگی کی کوئی کتاب پیش کی جائے جس نے مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہواور نیز بیلکھا ہوکہ خسوف کسوف جورمضان میں دار قطنی کی مقررہ تاریخوں دعویٰ کیا ہواور نیز بیلکھا ہوکہ خسوف کسوف جورمضان میں دار قطنی کی مقررہ تاریخوں کے موافق ہوا ہو وہ میری ہے ان کا نشان ہے۔ غرض صرف خسوف کسوف خواہ ہزاروں مرتبہ ہوا ہواس سے بحث نہیں۔ نشان کے طور پرایک مدگی کے دقت صرف ایک دفعہ مرتبہ ہوا ہواس سے بحث نہیں۔ نشان کے طور پرایک مدگی کے دقت صرف ایک دفعہ مواب اور حدیث نے ایک مدگی مہدویت کے دقت میں اپنے مضمون کا دقوع خا ہر کر

(چشمہ معرفت \_روحانی خزائن جلد ۲۳۳ منفی ۱۳۳۰،۲۳۳ ح) گر آج تک ایسی نظیر کسی مخالف کو پیش کرنے کی توفیق نیل سکی \_ پس بی نشان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صدافت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

# ﴿افترى على الله كِمتعلق جيلنج ﴾

قرآن کریم اورتقریبا تمام گزشته آسانی کتب سے بیامر ثابت ہے کہ جو تحض جھوٹی نبوت کا داوی کر کے خدا تعالیٰ کی طرف جھوٹی وحی اور الہام منسوب کرے وہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکتا بلکہ جلد ہلاک ہوجا تاہے۔ چنانچیا ششناء میں لکھا ہے۔ دور نہ نہ راسے فی خری سے کی کہ میں کی سے جس سے جس سے جرید میں۔

"جونی الی گتاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام ہے کہ جس کے کہنے کا میں نے تھے مہنیں دیااور معبودوں کے نام ہے کہتو وہ نی قل کیا جائے گا۔" (استثناء۔١٨/٢٠) مفتری کی ہلاکت کے متعلق برمیاہ باب، ۱۳ یت ۱۵ میں لکھا ہے۔

'' خداوند یوں کہتا ہے ان نبیوں کی بابت جومیرا نام لے کے نبوت کرتے ہیں جنہیں میں نے داوند یوں کہتا ہے ان نبیوں کی بابت جومیرا نام لے کے نبوت کرتے ہیں کہ تلوار اور کال اس سرز مین پر نہ ہوگا۔ نہ نبی تلوار اور کال اس سرز مین پر نہ ہوگا۔ نہ نبی تلوار اور کال سے ہلاک کئے جائیں گے۔'' (یرمیاہ ۱۵ سرم) معلق حز قبل نبی نے کہا:۔

''خداوند یبوداه کہتا ہے کہ میں تنہارا مخالف ہوں اور میرا ہاتھ ان نبیوں پر جو دھوکا دیے ہیں اور جھوٹی غیبت دانی کرتے ہیں چلے گا۔ وہ میرے لوگوں کے مجمع میں داخل نہ ہوں گے۔'' (حزقیل ۸۔۹ ر۱۱۳) ای طرح برمیاہ نبی نے فرمایا۔

''رب الافواج نبیول کی مانند یول کہتا ہے کہ دیکھ میں انہیں نا گدونا کھلاؤل گا۔اور ہلاہل کا پانی پاؤل گا۔ کیونکہ بروشلم کے نبیول کے سبب ساری سرز مین میں بے دینی پھیلی ہے۔'' (برمیاہ ۱۵ مرم)

المراقط على المولى الافاريل الاحلى على المراقي الاحلى على المراقي المراقي الاحلى المراقي المر

134

"فان العقل يجزم بامتناع اجتماع هذه الامور في غير الانبياء في حق من يعلم انه يفترى على اللهِ ثم يمهله ثلاثا و عشرين سنة" (شرح عقا كُنْفي مجتبائي ص الطبع محمى)

ترجمه عقل اس بات پر کامل یقین رکھتی ہے کہ بیدامور (معجزات اور اخلاق عالیہ وغیرہ) غیر نبی میں بائے جاتے نیز بیابھی کداللہ تعالی بید با تیں کسی مفتری میں جمع نہیں کرتااور بیابھی کہ پھراس کو تیس برس مہلت نہیں دیتا۔''

علامه ابن القیم علیه الرحمه (التوفی ۱۷۷۸ه) نے ایک عیسائی کے سامنے یہی دلیل پیش کرتے اوئے فرمایا۔

"وهو مستمر فى الافتراء عليه ثلاثة و عشرين سنة وهو مع ذالك يويده." (ذاد المعاد جلد اصفحه ٣٠،٣٩. طبع مطبعه الميمنيه بمصر) ترجمه: يرك طرح ممكن ب كه جهة مفترى قرار دية بووه مسلس تيس برك تك الله تعالى برافترا و بافترا و باورالله تعالى باين جمدا بهاك كرنى بجائراس كا تأكيدكر ب

الله تعالى الى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله الله تعلى الله تعلى الله الله تعلى الله

ترجہ:۔اگریشخص ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کردیتا خواہ ایک ہی ہوتا تو ہم اس
کودا کیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اور اس کی رگ جان کاٹ دیتے اور اس صورت ہیں تم
ہیں ہے کوئی نہ ہوتا جوا ہے درمیان ہیں حائل ہوکر خدا کی پکڑ ہے بچاسکتا۔
ان آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے آنخضرت اللہ کے کصدافت کیلئے بہی اصول بیان فر مایا ہے کہ
اگریدرسول اللہ ہم ماری طرف سے نہ ہوتا پھر بھی ہماری طرف جھوٹی وی اور الہام منسوب کرتا تو
ہم اس کو ہلاک کر دیتے اور یہ ہرگز اتنی مہلت نہ پاتا۔خواہ تم سب لوگ اس کو بچانے کی ہر ممکن
کوشش بھی کرتے۔ پس اس مدمی نبوت کا اتنی مہلت پانا اور قل سے بچے رہنا اس بات کی
زیروست دلیل ہے کہ یہ جھوٹانہیں۔

چنانچاس آیت کریم کی تغیر می علام فخر الدین رازی لکھتے ہیں۔ هذا ذکره علی سبیل التمثیل بما یفعله الملوک بمن یت کذب علیهم فانهم لا یمهلونه بل یضربون رقبته فی الحال"

(تفیرکیرجلد ۳۰ س ۱۱ مطبع البهیه مهر) ترجمه اس آیت میں مفتری کی حالت تمثیلاً بیان کی ہے کہ اس ہے وہی سلوک ہوگا جو بادشاہ ایسے خفس سے کرتے ہیں جوان پر جبوٹ با عدصتا ہے وہ اس کومہلت نہیں ویے بلکہ فی الفور قبل کر واتے ہیں۔ ( یہی حال مفتری علی اللہ کا ہوتا ہے۔) اہل سنت کی متند کتاب شرح عقا کہ نفی میں لکھا ہے۔ تویقینایادر کھوکہ بیسارا سلسلہ اور کار دبار باطل ہوجائے گا۔ مگر اللہ تعالی کے کار دبار کو کون باطل کرسکتا ہے۔ یول تکذیب کرنا اور بلاوجہ معقول انکار اور استہزاء سے حرامزادے کا کام ہے۔ کوئی حلال زادہ ایسی جرائے نہیں کرسکتا۔''

(مافوظات جلد انياليديشن صفحه ١٥٠)

۳- 'نمئیں دعویٰ ہے کہتا ہوں کہ حضرت آ دم ہے لے کراس وقت تک کے کسی مفتری کی نظیر دوجس نے ۲۵ برس پیشتر اپنی گمنامی کی حالت میں ایسی پیشگوئیاں کی ہوں۔اگر کوئی شخص ایسی نظیر پیش کر دے تو یقینا یا در کھو کہ بیسارا سلسلہ اور کاروبار باطل ہو جائے گا مگر اللہ تعالیٰ کے کاروبار کوکون باطل کرسکتا ہے؟ یوں تکذیب کرنا اور بلاوجہ معقول انکار اور استہزاء بیرام زادے کا کام ہے کوئی حلال زادہ ایسی جرائے نہیں کر معقول انکار اور استہزاء بیرام زادے کا کام ہے کوئی حلال زادہ ایسی جرائے نہیں کر سکتا۔''

۵- ''کیاکی جھوٹے کیلئے آسانی نشان ظاہر ہوتے ہیں یا بھی خدانے کی جھوٹے کو
الی لمجی مہلت دی کہ وہ بارہ برس سے برابرالہام اور مکالمہ الہیہ کا دعویٰ کر کے
دن رات خداتعالی پرافتر اکرتا ہواور خداتعالی اس کونہ پکڑے بھلا اگر کوئی نظیر
ہے تو ایک تو بیان کریں ورنہ اس قادر شقم سے ڈریں جس کا غضب انسان کے
غضب سے کہیں بڑھ کر ہے۔' (انوار الاسلام روحانی خزائن جلد وصفحہ اف

"ا الوگومیری نبعت جلدی مت کرواور یقیناً جانو که میں خدا کی طرف سے ہوں۔ میں ای خدا کی متم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میں اس کی طرف سے ہوں۔ محصواور سوچو کہ دنیا میں کس قدر مفتری ہوئے اور ان کا انجام کیا ہوا۔ کیا وہ ذلت کے ساتھ بہت جلد ہلاک نہ کئے گئے۔ پس اگر بیکار وہار بھی انسانی حضرت بانی سلسلہ نے اپنی متعدد کتب ہیں اس دلیل کو اپنی صدافت کے ثبوت کے طور پ پیش فر مایا ہے اور متعدد باب آنخضرت مخطیقہ کے زمانہ دحی (جو تئیس سال بنہ آہے) کے مطابق مہلت پانے والے مفتری کی نظیر پیش کرنے کیلئے چیننج دیئے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔ ا۔ ''کیا کوئی ایک نظیر بھی ہے کہ جھوٹے ملہم نے جو خدا پر افتر اء کرنے والا تھا ایا م افتر اء ہیں وہ عمر پائی جو اس عاجز کو ایام دعوت الہام میں ملی؟ بھلا اگر کوئی نظیر ہے تو پیش کرو میں نہایت پر زور دعوے ہے کہتا ہوں کہ دنیا کی ابتداء ہے آئے تک ایک نظیر بھی نہیں ملے گی۔'' (ایام اصلح روحانی خزائن جلد ماصفحہ ۲ کا ۔) ۲ ای کتاب میں حضور آگے چل کر فرماتے ہیں۔

''قرآن اور انجیل اور تورات نے یہی گواہی دی ہے۔ عقل بھی یہی گواہی دیتی ہے اور اس کے خالف کوئی منکر کسی تاریخ کے حوالہ سے ایک نظیر بھی پیش نہیں کرسکتا۔ اور شہیں دکھلاسکتا کہ کوئی جھوٹا الہام کرنے والا ۲۵ برس تک یا ۱۸ برس تک جھوٹے الہام دنیا بیس دکھلاسکتا کہ کوئی جھوٹے طور پر خدا کا مقرب اور خدا کا مامور اور خدا کا فرستاوہ اپنا نام رکھا اور اس کی تائید بیس سالہائے در از تک اپنی طرف سے الہامات تر اش کر مشہور کرتا رہا۔ اور پھر وہ باوجود ان مجر مانہ حرکات کے پکڑانہ گیا؟ کیا کوئی امید کی جائے ہے کہ کوئی ہمارا واقف اس سوال کا جواب دے سکتا ہے۔ ہم گر نہیں۔''

المرايد على المرايد ال

'' میں دعوی ہے کہتا ہول کہ حضرت آ دم ہے لے کراس وقت تک کے کسی مفتری کی نظیر دو جس نے پچپیں (۲۵) برس پیشتر اپنی گمنا می کی حالت میں ایسی پیشگو ئیاں کی ہوں اور یوں روز روشن کی طرح پوری ہوگئی ہوں۔ اگر کوئی شخص ایس نظیر پیش کردے ا\_ فرمایا:

منیں اللہ جل شان کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ منیں اس کی طرف سے ہول ۔وہ خوب جانتا ہے کہ میں مفتری نہیں کذاب نہیں۔ اگرتم مجھے خدا تعالیٰ کی قتم پر بھی اور ان نشانات کو بھی جواس نے میری تائید میں ظاہر کئے دیکھ کر مجھے کد اب اور مفتری کہتے ہوتو پھرمئیں تنہیں خدا تعالی کی قتم دیتا ہوں کہ کسی ایسے مفتری کی نظیر پیش کرو کہ باوجوداس کے ہرروز افتر اءاور کذب کے جووہ اللہ تعالی پر کرے پھراللہ تعالی اس کی تائیداورنفرت کرتا جادے۔ جائے توبیتھا کہ أے ہلاک کرے۔ مگریبال اس کے برعس معاملہ ہے۔میں خدا تعالی کی قتم کھا کر کہتا ہوں کمیں صادق ہول اوراس كى طرف سے آيا ہول مگر مجھے كذ اب اور مفترى كہاجاتا ہے۔اور پھراللہ تعالى ہر مقدمهاور ہر بلامیں جوقوم میرے خلاف پیدا کرتی ہے مجھے تفرت دیتا ہے۔اوراس ے مجھے بچاتا ہے۔ اور پھرایی نفرت کی کہ لاکھوں انسانوں کے دل میں میرے لئے محبت ڈال دی۔ مئیں اس پراپنی سیائی کو حصر کرتا ہوں۔ اگرتم کسی ایسے مفتری کا نشان دے دو کہ وہ کذ اب ہواور اللہ تعالی پراس نے افتر اء کیا ہواور پھر اللہ تعالی نے اس کی الیی نفرتیں کی ہوں اور اس قدر عرصہ تک اے زندہ رکھا ہواور اس کی مُر ادوں كو بوراكيا مود كهاؤر (ليكجرلدهياند روحاني خزائن جلد ٢٠ ١٠٢٥) 9۔ ''لاله شرمیت کے لئے بیکانی ہے کداول تواس نے میراوہ زمانہ دیکھا جبکہ وہ میرے ساتھ اکیلا چند دفعہ امرتسر گیا تھا۔ اور نیز براہین احمد یہ کے چینے کے وقت وہ میرے ساتھ بی یا دری رجب ملی کے مکان پر کئی دفعہ گیا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ اس وقت میں ایک گمنام آ دمی تھا۔ میرے ساتھ کی کوتعلق نہ تھااوراس کوخوب معلوم ہے کہ برابین اتدیے کے چھینے کے زمانہ میں یعنی جبکہ یہ چیٹاؤئی ایک دنیا کے رجوع کرنے کے

افتراء ہوتاتو کب کا تباہ ہوجاتا۔ کیا کسی ایے مفتری کا نام بطور نظیر پیش کر کے ہوجی کو افتراء اور دعویٰ ولی اللہ کے بعد میری طرح ایک زباند دراز تک مہلت دی گئی ہو۔ وہ مہلت جس میں آج تک بقدر زباند وی محمدی سلی اللہ علیہ وسلم یعنی قریبا چوہیں برس گزر گئے اور آئندہ معلوم نہیں کہ ابھی کس قدر ہیں۔ اگر پیش کر کے ہوتو تہہیں خداتعالیٰ کی ہم ہے کہ ایے مفتری کا نام لواور اس مخفی کی مت افتراء کا جس قدر زبانہ ہواس کا میر نے زبانہ بعث کی طرح تحریری ہوت دواور لعنت اس مخفی پرجو مجھے جوٹا جانتا ہے اور پھر پینظیر مع ہوت پیش نہ کرے۔ وَ إِنْ لَمْ مَنْ فَعَلُواْ وَ لَنْ تَفْعَلُواْ وَ لَنْ تَفْعَلُواْ النّارَ الَّتِی وَقُودُ فَهَا النّاسُ وَ الْحَجَارَةُ ۔اور ساتھ اس کے بیجی بتلاؤ کہ کیا تم کی ایے مفتری کو بطور نظیر پیش کر سے ہوجس کے کھلے کھلے نشان تحریر اور کیا تم کی ایے مفتری کو بطور نظیر پیش کر سکتے ہوجس کے کھلے کھلے نشان تحریر اور جراروں شہادتوں کے ذریعہ سے میری طرح بیابی ہوت بی پینی چھروں۔''

(مجموعداشتهارات جلدسوم صفحه ٣٩٨،٣٩٨)

-46,3% -4

"اگریہ بات سی ہے کہ کوئی شخص نبی یارسول اور مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کرکے اور کھلے کھلے طور پر خدا کے نام پر کلمات لوگوں کو سنا کر پھر باوجود مفتری ہونے کے برابر تیس برس تک جوزمانہ وتی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے زندہ رہا تو بیں ایسی نظیر چیش کرنے والے کو بعداس کے کہ مجھے میرے جوت کے موافق یا قرآن کے جبوت کے موافق بی قرآن کے جبوت کے موافق جوت کے موافق میں ان کوافقتیار ہوگا کہ وہ روپیے باہم تقیم کرلیں۔اس اشتہار کے نکانے کی تاریخ سے پندرہ روزتک ان کومہلت ہے۔"

(ضميمة تحفة كولا ويدروحاني خزائن جلد عاصفحها ٥)

مخالفين كاردمل

حضرت می موعود علیه السلام کے اس چیلنج کے بعد آپ کے ایک مخالف حافظ محمد یوسف ضلعدار نے بعض مولویوں کی تحریک پراس چیلنج کوتو ژنے کا اعلان کر دیا اور لا ہور میں بعض احمد ی

احباب کی موجود گی میں بیربیان دیا کہ:

''ایسے کئی لوگوں کا نام میں نظیراً پیش کرسکتا ہوں جنہوں نے نبی یا رسول یا مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا اور تھیس برس تک یا اس سے زیادہ عرصہ تک لوگوں کو سناتے رہے کہ خدا کا کلام ہمارے پر نازل ہوتا ہے جالانکہ وہ کاذب تھے۔''

اس پر حضرت مسیح موعود علیه السلام نے ایک اشتہار اُنعامی پانچ صدروپید بنام حافظ محد یوسف ضلعدار نہر شالع فرمایا جس میں حافظ محد یوسف صاحب علاوہ ہندوستان کے بڑے بڑے بڑے علاء ومشارکے اور سجادہ نشینوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ۔

''اگریہ بات سے کے کہ کوئی شخص نبی یارسول اور مامورمن اللہ ہونے کا دعویٰ کر کے اور کھلے کھلے طور پر خدا کے نام پر کلمات لوگوں کو سنا کر پچر باوجود مفتری ہونے کے برابر شمیس برس تک جو زمانہ وجی آ شخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے زندہ رہا تو بیس ایسی نظیر پپٹی گرنے والے کو بعد اس کے کہ مجھے میر نے ثبوت کے موافق یا قرآن کے جبوت کے موافق بی قرآن کے شبوت کے موافق ثبوت دے دے پانسور و پیدنقذ دوں گا۔اورا گرا ایسے لوگ کئی ہوں تو ان کو افتارہ وگا کہ وہ روپیہ باہم تقسیم کرلیس۔اس اشتہار کے نکلنے کی تاریخ سے پندرہ روز تک ان کومہلت ہے کہ دنیا ہیں تلاش کر کے ایسی نظیر پیش کریں۔''

(ضمیمة تخذ گولژ وید روحانی خزائن جلد کاصفحه ۵) (اربعین نمبر۳ روحانی خزائن جلد کاصفحه ۳۰) حضرت مسیح موعود علیه السلام کے ندگورہ بالاچیلنج کے بعد بعض علاء نے اکبر بادشاہ اور روثن دین جالندھری کے نام چیش کئے کہ ان دونوں نے جھوٹے الہام کا دعویٰ کیا اور ہلاک نہ بارے بیس براہین احمد سے بیس درج ہو پھی تھی بیس صرف اکیلا تھا۔ تواب تم کھاوے کہ کیا اس کے لیے بیٹیگوئی اس نے پوری ہوتی دکھے لی یانہیں؟ اور تتم کھا کر کے کہ کیا اس کے نزدیک بید کام انسان سے ہوسکتا ہے کہ اپنی ناداری اور گمنای کے زمانہ بیس دنیا کے سامنے قطعی اور بیٹی طور پر بیہ پیٹیگوئی پیش کرے کہ خدا نے مجھے فرمایا ہے کہ تیزے پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ تو گمنام نہیں رہے گا۔ لاکھوں انسان تیری طرف رچوع کریں گے۔ اور کئی لاکھ دو پیہ تجھے آئے گا۔ اور قریبا تمام و نیا بیس عزت کے ساتھ تو مشہور کیا جائے گا۔ اور پھر اس پیٹیگوئی کو خدا پوری کر دے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس نے جھے پرافتر اء کیا ہے اور جھوٹ بولا ہے اور چھوٹ کی نجاست کھائی ہے۔ اور نیز خدا اپنی پیٹیگوئی وری ہوئی ہو اور نیز خدا اپنی پیٹیگوئی وری ہوئی دیے لیانہیں؟ اور کیا اس کے پاس کوئی ایس نظیر ہے کہ کہ اس نے بیٹیگوئی پوری ہوئی دیے لیانہیں؟ اور کیا اس کے پاس کوئی ایس نظیر ہے کہ کی جھوٹے نے خدا کا نام لے کرا ایس پیٹیگوئی کی ہواور وہ پوری ہوگئی ہو۔ اور جائے کہ اس کی نظیر کو چیش کرے۔''

( قادیان کے آربیاورہم \_روحانی خزائن جلد ۲۰ صفح ۳۳۳) انجام آئقم میں فرمایا۔

"د نیا مین بتم کوئی ایسی کتاب دکھانہیں سکتے جس میں صاف اور بے تناقض لفظوں میں سیکھلا کھلا دعویٰ ہوکہ بیضدا کی کتاب نہ ہو بلکہ سیکھلا کھلا دعویٰ ہوکہ بیضدا کی کتاب نہ ہو بلکہ کسی مفتری کا افتر او ہواورا کی تو ماس کوعزت کے ساتھ مانتی چلی آئی ہو۔"

(انجام آتھم ۔ روحانی خزائن جلد الصفح ۲۲،۲۲ ح)

اس اشتبار کے جواب میں حضرت سے موعود علیہ السلام نے ''تخفۃ الندوہ'' کے نام ہے ایک رساله شائع فرمایا جس میں حافظ صاحب کے اشتہار پر انتہائی عالمانہ تیمرہ کرتے ہوئے فرمایا۔ " حافظ صاحب یا در کھیں کہ جو کچھ رسالہ قطع الوتین میں جھوٹے مدعیان نبوت کی نسبت بےسرویا حکایتیں تکھیں گئی ہیں وہ حکایتیں اس وقت تک ایک ذرہ قابل اعتبار نہیں جب تک بدنابت نہ ہو کہ مفتری اوگوں نے اپنے اس دعوے پر اصرار کیااور توبہ نہ کی۔اور بیاصرار کیونکر ثابت ہوسکتا ہے جب تک ای زمانہ کی تحریر کے ذریعہ سے بیا امر ثابت نہ ہو کہ وہ لوگ ای افتراء اور جھوٹے دعوی نبوت پر مرے اور ان کا اس وقت کسی اس وقت کے مولوی نے جناز ہنہ پڑھااور نہ وہ سلمانوں کے قبرستان میں دفن کئے گئے اور ایسا ہی بید کا بیتی ہرگز ثابت نہیں ہوسکتیں جب تک بیثابت نہ ہو کہ ان کی تمام عمر کے مفتریات جن کوانہوں نے بطور افتر اء خدا کا کلام قرار دیا تھا وہ اب کہاں ہیں اور ایسی کتاب ان کی وحی کس کس کے پاس ہے تااس کتاب کود یکھا جائے کہ کیا انہوں نے مجھی کسی قطعی بقینی وحی کا دعوی کیا وراس بنا پراہے تیش ظلی طور پریا اصلی طور پر نبی اللہ کھبرایا ہے اور اپنی وحی کو دوسرے انبیاء کی ہم السلام کی وحی کے مقابل یر منجانب الله ہونے میں برابر سمجھا ہے۔ تقول کے معنے اس برصادق آئیں۔ حافظ صاحب کومعلوم نہیں کہ تقول کا حکم قطع اور یقین کے متعلق ہے۔''

( تخفة الندوه \_ روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحه ۹۵ )

تقریباً سوسال گزرنے کے باوجود مخالفین کو اس چیلنج کوتوڑنے والی ایک مثال بھی پیش کرنے کی تو فیق نہیں مل سکی۔

قبل اس کے کہ رسالہ' وقطع الوتین' اور بعض دیگر مخالفین کی کتب میں پیش کردہ جھوٹے مدعیان نبوت پر الگ الگ بحث کر کے ان کا بطلان ثابت کریں، پہلے آیت لیو تسقول علینا

ہوئے۔اس پر حضرت سے موعود علیہ السلام نے فرمایا۔

" بھلااگریہ ہے ہے کہ ان لوگوں نے نبوت کے دعوے کئے اور تھیں برس تک ہلاک نہ ہوئے تو پہلے ان لوگوں کی خاص تحریر ہے ان کا دعویٰ ثابت کرنا چاہئے۔ اور وہ الہام پیش کرنا چاہئے جوالہام انہوں نے خدا کے نام پرلوگوں کوسنایا۔ یعنی بیکہا کہ ان لفظوں کے ساتھ میرے پر وقی نازل ہوئی ہے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ اصل لفظ ان کی وقی کے کامل ثبوت کے ساتھ پیش کرنے چاہئیں۔ کیونکہ ہماری تمام بحث وتی نبوت میں ہے جس کی نبیت بیضروری ہے کہ بعض محکمات پیش کرکے بیا کہنا جائے کہ بیضوت میں ہے جو ہمارے پر نازل ہوا ہے۔''

(تتمدار بعين \_روحاني خزائن جلد ١٥صفحه ٢٥٧)

اس کے بعد ۱۷ را کتوبر ۱۹۰۲ء کو ایک اشتہار حضرت میں موعود علیہ السلام کوموصول ہوا جو حافظ محد بوسف صاحب ضلعدار نبر کی طرف ہے آپ کے نام شائع کیا گیا تھا۔ اس رسالہ میں حافظ صاحب نے حضور کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ '۔

''میں ایک دفعہ زبانی اس بات کا اقر ارکر چکا ہوں کہ جن لوگوں نے نبی یارسول یا اور
کوئی مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ لوگ ایسے افتر او کے ساتھ جس سے لوگوں کو
گراہ کرنا مقصود تھا تئیس برس تک (جو آنخضرت اللہ کے ایام بعثت کا زمانہ ہے)
دندہ رہے بلکہ اس سے بھی زیادہ''

اور پرمافظ صاحب استای اشتبار میں لکھتے ہیں۔

''ان کے اس قول کی تائید میں ان کے دوست ابوسحاق محمد دین نام نے '' وقطع وتین'' نام ایک رسالہ بھی لکھا تھا جس میں مدعیان کا ذب کے نام معدمت وعویٰ تاریخی کتابوں کے حوالہ سے درج میں ۔'' (بحوالہ تھنة الندوہ۔روحانی خزائن جلد ۱۹۴۹ سفة ۹۴۰۹) الطَّالِمِیْنَ (انبیاء رکوع ۲) کہ جو شخص کیے کہ میں خدا ہوں اللہ تعالیٰ کے سواتو ہم اس کو جہنم کی سزادیتے ہیں۔ ایسے ظالموں کوہم ای طرح سزادیا کرتے ہیں۔

پس اس آیت کریمہ ہے تابت ہوا کہ مدعی الوہیت کیلئے ضروری نہیں کہ اسے اس دنیا ہیں سزادی جائے۔ بلکہ بیکا ذہب مدعی نبوت کیلئے اللہ تعالیٰ نے لازی اور ضروری قرار دیا ہے کہ اسے ای دنیا ہیں سزادی جائے کیونکہ کوئی انسان خدانہیں ہوسکتا اور الوہیت کا دعویٰ عقلندوں کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتا۔ گرنی چونکہ انسان ہی ہوتے ہیں اس لئے ان سے دوسر ہے لوگوں کو دھوکا میں نہیں ڈال سکتا۔ گرنی چونکہ انسان ہی ہوتے ہیں اس لئے ان سے دوسر ہے لوگوں کو دھوکا کینے کا امکان ہے۔ اس لئے خداای دنیا ہیں اس کوسر ادیتا ہے۔ چنا نچہ علا مدا ہو محمد ظاہری نے بھی اپنے کا امکان ہے۔ اس لئے خداای دنیا ہیں اس کوسر ادیتا ہے۔ چنا نچہ علا مدا ہو محمد ظاہری نے بھی اپنی کتاب 'الفصل فی الملل و الاھواء و النحل ''ہیں لکھا ہے۔۔

"و مدعى الربوبيت في نفس قوله بيان كذبه قالوا فظهور الاية عليه ليس موجبا بضلال من له عقل وامًّا مدعى النبوة فلا سبيل الى ظهور الايات عليه لانه يكون مضلا لكل ذي عقل"

(الفصل فی الملل و الاهواء و النحل حلد ۱ صفحه ۱۰۰)

یعنی مدعی الوہیت کا دعویٰ ہی خوداس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔اس لئے اس
ہے کی نشان کا ظہور کسی صاحب عقل کو گمراہ نہیں کرسکتا۔ گرکاذ ب مدعی نبوت ہے
نشان ظاہر نہیں ہوسکتے کیونکہ وہ ہرصاحب عقل کو گمراہ کرنے کا باعث ہوگا۔
گویا خدا تعالیٰ نے ہر دو دعووں کے مدعیوں کی سزا میں فرق رکھا ہے۔ پس ایک دوسر سے پر
آپال کرنا خلطی ہے۔ لہذا آئو تَقَوَّلُ کے مطالبہ پر فرعون یا بہاء اللہ کے نام چیش کرنا خلطی ہے۔
آبت آئو تَقَوَّلُ عین بیان فرمودہ شرائط کو بیان کرنے کے بعداب ان مدعیان کی حقیقت کو
آپال کی ایتا ہے جن کو مخالفین نے حضرت سے موعود کے چینے کے بالقابل چیش کیا۔

بعض الاقاویل میں بیان فرمودہ شرائط کا ذکر کر ناضروری جھتے ہیں تا کہ واضح ہوجائے کہ ایے لوگوں کی مثالیں اس چیلنج کے بالقابل پیش نہیں کی جاسکتیں۔

سورۃ الحاقہ رکوع۲ کی جن آیات کریمہ ہے حضرت سے موعود علیہ السلام نے اپنی صدافت کا استدلال فرمایا ہے ان آیات میں جن شرائط کا ذکر کیا گیا ہے وہ حسب ذیل ہیں:۔

اول: ۔ افظ تَفَوَّلُ باب تَفَعُلُ ہے ہے جس میں تکلف اور بناوٹ پائی جاتی ہے۔اس کے مدعی نبوت والہام کیلئے ضروری ہے کہ وہ اپنے دعویٰ میں تکلف اور تعمد ہے کام لے مجنون اور ویوانہ اس آیت کی زومیں نبیس آ سکتے کیونکہ اس کا قول وفعل تعمد کی بنا پرنبیس ہوتا اور شریعت اسلامی میں بھی مجنون قابل مؤاخذہ نبیس ہے۔

دوم:۔ وہ مدی بستی باری تعالی کا قائل ہواوراس کے علیحدہ وجود کا اقراری ہواورا پئی باتوں کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرتا ہو۔ جولوگ خدا تعالی کے ہی قائل نہیں یا محض اپنی باتوں کو الہام سے تعبیر کرتے ہیں وہ اس آیت کی زوے باہر ہوں گے جیسا کہ آیت کا لفظ 'عَلَیْنَا'' صاف ہٹا رہا ہے۔

سوم:۔ ایسے مدعی کیلئے از روئے آیت قرآنی چوتھی شرط میہ ہے کہ وہ اپنے اس دعویٰ کوعلی
الاعلان چیش کرے اور لوگ اس کی ہاتوں کے باعث گمراہ ہوتے ہوں۔اگر وہ اس وعوے کو
چھپاتا ہے یا تحدی کے ساتھ پیش نہیں کرتا یا لوگ اس کے باعث فتنہ میں نہیں پڑتے تو وہ مدعی بھی
اس سزاکے بنچے نہ آئے گا۔

پنجم: ۔ ایسا شخص مدعی الوہیت نہ ہو۔ گویا خدا تعالیٰ کواپنے وجودے الگ ہستی خیال کرنے والا ہو۔ مدعی الوہیت کیلئے قرآن کریم میں الگ سزا کا ذکر موجود ہے۔ چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایسے شخص کے متعلق فرما تا ہے:

وَ مَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَّهُ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجُزِيْهِ جَهَنَّمُ. كَذَالِكَ نَجُزِي

146

## الاهمراکش نے اے دارالسلطنت ہے نکال دیااور جبل سوس میں جاکر بغاوت کرتارہا۔ ۴۔ اس نے خود دعویٰ مہدویت بھی نہیں کیا۔البتہ بعض لوگوں نے اے مہدی قرار دیا جیسا کہ

"فقام اليه عشرة رجال احدهم عبدالمومن فقالوا لا يوجد الا فيك فانت المهدى" (كامل ابن الاثير حلد ١٠ صفحه ٢٠)

ين اس كوس ساتقى بو كي جن ميس سائير عبدالموس تقارانبول ني اسكها كما كوش اس كوس ساقتى بوگ جن ميس بائي نبيس جا تيس دلبذا تو بي مهدى به اگراس كادعوى مهدى كوش بائي نبيس جا تيس دلبذا تو بي مهدى به اگراس كادعوى مهدويت ثابت بوجى جائت بحى وه "لمو تنقول" والى آيت كتحت فيس آگراس كادعوى مهدويت ثابت بوجى جائي تب بحى وه "لمو تنقول" والى آيت كتحت فيس آسكنا جب تك كرجهو ألهام يادى كامرى شهوراوراس كى كى كتاب ساس كالهام يادى كامرى شهوراوراس كى كى كتاب ساس كالهام يادى كوش به تنه ياجات ميس كالهام يادى كامرى شدهوراوراس كى كى كتاب ساس كالهام يادى كوش به تنه ياجات ميس كالهام يادى كامرى شده ياده كامرى شده يادها كالمي كامرى دوراس كى كى كتاب ساس كالهام يادى كوش به تنه يادها كامرى دوراس كى كوش به تنه كياجات داكيا جات به كامرى دوراس كالهام يادى كامرى دوراس كامرى كامرى كامرى دوراس كامرى كامرى

### ٣- عبدالمون

ابن تو مرت کوعبدالمومن نے مہدی قرار دیا اورعبدالمومن کو ابن تو مرت نے اپنا جائشین بنا لیا۔ گویا ''من ترا حاجی بگویم تو مراملا بگو' والا معاملہ ہے۔ محض خلیفہ یا جائشین کہلا نازیر بحث نہیں آ سکتا جب تک کہ دعوی الہام ووحی مع جملہ شرائط آیت مذکورہ پیش نہ کی جائیں۔ لہذا عبدالمومن کا ذکر بھی اس ذیل میں بے تعلق ہے۔

## ٣ ـ صالح بن طريف

ا۔ سالح بن طریف نے اپنا کوئی الہام پیش نہیں کیالبذا'' لو تقول ''نہ ہوا۔ ۱۔ اس نے محض خیال کیا تھا کہ خودمبدی ہے:۔

"ثم زعم انه المهدى الذي يخرج في آخر الزمان"

#### ا\_ ابومنصور

مخالفین ابومنصور کو امام ابن تیمید کی کتاب منهاج السند کے حوالہ سے پیش کرتے ہیں جبکہ منهاج السند میں ایک جگہ بھی اس کے دعوی نبوت اور ۲۷ برس تک مہلت پانے کا ذکر نبیس ۔ اور شد ہی اُنے کئے کئی الہام کا ذکر ماتا ہے۔

منهاج السنة اورديگر کتب تاریخ ہے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک ملحدانسان تھا اور رافضی خیالات کی ترویج چاہتا تھا۔ پھر قدرے الوہیت کا دعوے دار بن گیا۔ چنانچہ الاستاذ ابومنصور البغد ادی اپنی شہرہ آفاق کتاب'' الفرق بین الفرق'' میں ابومنصور العجلی مدمی ندکور کے متعلق ککھتے ہیں۔

"و ادعى هذا العجلى انه خليفة الباقر ...... وقف يوسف بن عمر الثقفي و اتى العراق .... فاخذ ابا منصور العجلي و صلبه.

(الفرق بين الفرق صفحه ١٣٩ \_ ايديشن ١٩٣٨ ء)

پس ابومنصور کا دعوی نبوت ہرگز ثابت نہیں ہوتا اور نداس کا کوئی الہام پیش کیا گیا ہے۔وہ صلیب دیا گیااوراپنے کیفر کر دارتک پہنچ گیا۔پس ایسے خص کوپیش کرنا سرامر حماقت ہے۔

#### ٢- محربن تومرت

ا۔ محمد بن تو مرت کا ذکر تاریخ کامل ابن اثیر جلد • اصفحہ ا ۲۰ وغیرہ میں ملتا ہے مگر اس کا دعویٰ نبوت کہیں بھی مذکورنہیں۔ ہاں اس نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت ضرور کی اور ۴۵، ۵، میں ۔ ابن خلقان نے''وفیات الاعیان'' پرایک روایت درخ کی ہے کہ:۔
''عبیداللہ مہدی کو دوسرے یا تیسرے سال السع نے جوسلجامہ کا حاکم تھا قید خانہ میں قتل کر دیا تھا اور پھرایک شیعہ نے بعد میں جبوٹ موٹ ایک دوسرے آ دمی کوعبیداللہ قرار دے دیا۔

#### ٢- بيان بن سمعان

یدند دی وی ، ندری الهام اور ندری نبوت ب- بان اس کی بعض وابیات قتم کے عقائد سے مگروہ ' ندقول '' کی آیت کے ماتحت کسی طرح نبیس آسکتا۔ یہاں پر توسوال صرف ' ندقول علمی الله '' ب ند کہ غلط عقائدر کھنے کا۔ امام ابن تیمیہ منہائ الند میں اس کے غلط خیالات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ:۔

فقتله خالد بن عبدالله القسّرى. لعنی اس کے غلط عقائد کے باعث عبدالله قسری نے اسے قبل کر دیا۔ (منہاج السنہ جلداصفحہ ۲۳۸ طبع اولی مطبوعہ مصرا ۱۳۳۱ھ) مفتع

### ۷۔ مقنع

مقع ۱۵۹ ھے میں ظاہر ہوا اور ۱۹۲ ھے میں چارسال بعد اس نے خود زہر کھا کرخود کشی کرلی اور اس کا سرقلم کیا گیا۔ (تاریخ کامل ابن الاثیر جلد ۲ صفحہ ۱۹) پس ایسے محص کی نظیر چیش کرنا بہت بڑی حماقت کے مترادف ہے۔

#### ٨\_ ابوالخطاب الاسدى

ا۔ بیدی الوہیت تھانہ کہ مدی الہام یا مدی نبوت ۱۔ وہ قل ہوا۔ چنانچیشن الاسلام امام ابن تیمیدا پنی کتاب منہاج السند میں اس کے متعلق لکھتے (تاریخ ابن خلدون مولفه علامه عبدالرحمٰن بن خلدون جلد ۲ صفحه ۲۰۰۵) یعنی اس نے خیال کیا که وہ مہدی جو آخری زمانه میں ظاہر ہونے والا تھا وہ میں ہوں۔

مراس نے بھی کوئی البام پیش نہیں کیا۔

۔ اس نے اپنے دعوی مہدویت کا بھی اعلان بھی نہیں کیا۔ بلکہ اس کو مخفی رکھتا تھا۔ چنا نچہ مقدمہ ابن خلدون میں لکھا ہے۔

"و اوصی (صالح بن طریف) بدینه الی ابنه الیاس و عهد الیه بمولاة صاحب الاندلس من بنی امیة و باظهار دینه اذا قوی امرهم و قام بامره بعد ابنه الیاس و لم یزل مظهرا للاسلام مسرا لما اوصاه به ابوه من کلمة کفرهم.

(تاریخ ابن خلدون حلد ۷ صفحه ۷۰۰۷) یعنی صالح بن طریف نے اپنے دین کی اپنے بیٹے کووصیت کی اور کہا کہ اندلس کے عام ہووی رکھنا اور جب تمہاری حکومت مضبوط ہوجائے تواس دین کا ظاہر کرنا۔ چنا نچاس کے بعداس کا بیٹا الیاس والی ہوا اور وہ بمیشہ اسلام کوظاہر کرتا رہا اور باپ کے وصیت کردہ فد ہو کو چھیا تارہا۔

گویاصالح بن طریف نے اس دعویٰ کو عام پلک میں بیان نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اخفاء سے کام لیتار ہااور اس اخفاء کی حالت میں مرگیا اور پھراس کے بیٹے نے بھی اس کا اظہار نہیں کیا بلکہ وو سب اسلام کا بی اظہار کرتے رہے پس صالح دن طریف کوبطور نظیر چیش کرنا درست نہیں۔

### ۵- عبيداللدين مهدى

ا۔ عبیداللہ بن مہدی نے بھی نبوت کا دعویٰ نبیس کیا۔ ۲۔ اس کا کوئی الہام ثابت نبیس۔

150

-: 0

"و عبدوا ابا الخطاب و زعموا انه اله و خرج ابو الخطاب على ابى جعفر المنصور ...... فقتله عيسى ابن موسى في الكوفة."

(منہاج النة جلداصفحہ ۳۳ طبع اولی ۱۳۲۱ همطبع الکبری الامیریہ بولاق مصرمجمیہ ) یعنی لوگ ابوالخطاب کو خدا کر کے پو جنے لگے۔ اور یہ خیال کیا کہ وہ خدا ہے۔ پھر ابوالخطاب نے ابوجعفر پرحملہ کیا۔ پس عیسلی بن مویٰ نے کوفہ میں اسے قبل کر دیا۔

#### ٩\_ احد بن كيال

ا۔ اس نے نہ دعویٰ نبوت کیااور نہ ہی وحی والہام ہونے کا دعویٰ کیا۔ ۲۔ وہ بخت نا کام و نامراد ہوا۔ چنانچی ''الملل والنحل'' میں لکھا ہے۔ "لما وقفوا علی بدعته تبرؤا منه و لعنوه"

(الملل و النحل جلد ٢ صفحه ١ ا برحاشيه الفصل في الملل و النحل طبع بالمطبعة الادبية بسوق الخضار القديم بمصر ١٣٢٠) يعنى اس كنتبعين كو جب اس كى بدعت كاعلم بهوا تو انهول نے اس سے برأت كا اظہاركيا اور اس براعت بجيجى \_

## ۱۰ مغیره بن سعد عجلی

اس کے متعلق بھی کسی جگہ سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ اس نے وجی والہام یا نبوت کا دعویٰ گیا۔ پس اس کو پیش کرنا بھی جہالت ہے۔

پس مندرجہ بالا کا ذبول میں ہے ایک بھی ایسا وجو دنبیں جو ' کمو تقول '' کی باطل شکن تحدی کے سامنے تھم سکے۔ان میں سے ابومنصور مقنع اور ابوالخطاب الاسدی کا دعویٰ الوہیت ثابت

ہادر باقیوں میں ہے کسی ایک کا بھی اپنادعویٰ ماموریت یا نبوت ورسالت موجود نبیں جے اس کے تعلم کھلا اور برملا پیش کیا ہو۔

بعض نادان اس چینی کے جواب میں فرعون مصراور بہاء اللہ ایرانی کے نام پیش کردیا کرتے اللہ اس اس کا جواب ہم ''لمو تقول ''والی آیت کی شرائط کے شمن میں لکھ آئے ہیں کہ اس آیت کے تحت صرف مدعی نبوت ورسالت اور ماموریت آئے ہیں۔الوہیت کا دعوید اراس آیت کے اللہ نہیں آسکتا کیونکہ خدا تعالیٰ کا قانون ہر دو کا ذبول کیلئے الگ الگ ہے۔اللہ تعالیٰ نے مدی الوہیت کیلئے است کا ذبہ کیلئے تو اس دنیا میں قطع و تین اور ناکامی کی سزامقرر فرمائی ہے جبکہ مدعی الوہیت کیلئے اس کی سزامقرر فرمائی ہے جبکہ مدی الوہیت کیلئے اس کی سزامقرر فرمائی ہے۔ پس ''لسو تسقول '' کے مطالبہ پر فرعون مصریا بہاء اللہ کا ذکر کرنا سام نادانی ہے۔

پی مذکورہ بالاساری بحث ہے صاف ٹابت ہوگیا کہ آیت ''ولیو تیقیول عیاب ''کا مطلب تفاییر، لغت، گذشتہ آسانی کتب اور واقعات کی تائید ہے یہی ہے کہ مفتری کو تیس سال کی مہلت نہیں مل علق ۔ اور نہ قیامت تک مل علک گاہ ہوسکتا گیا۔ آسان وزمین کا ٹل جاناممکن ہے گرخدا کا بینوشتہ نہیں ٹل سکتا ور نہ بیت قانون باطل ہوسکتا گیا۔ آسان وزمین کا ٹل جاناممکن ہے گرخدا کا بینوشتہ نہیں ٹل سکتا ور نہ بیت قانون باطل ہوسکتا

### بعض اعتراضات

دعفرت سے موعود علیہ السلام کے مذکورہ آیات سے استدلال پر بعض مخالفین نے بعض علمی الرالی اوعیت کے اعتراضات اٹھائے ہیں جن کا جواب دیناضروری سجھتا ہوں۔

#### اعتراض

أيت "لو تقول علينا" ميں صرف آنخضرت صلى الله عليه وسلم خاطب بيں -اس سے

چاہے تھیں۔ اور تم قبول کرتے ہو کہ اس کی کوئی نظیر نہیں بلکہ بہت ی الی نظیریں موجود ہیں کہ لوگوں نے تعیس برس تک بلکہ اس سے زیادہ خدا پر افتراء کئے اور ہلاک نہ ہوئے تواب بتلاؤ کہ اس اعتراض کا جواب کیا ہوگا؟''

(اربعین نمبر ۴ روحانی خزائن جلد ۱۷ صفحه ۴۳۵، ۴۳۵)

#### اعتراض

#### جواب

مُتَاعٌ فِی الدُّنْیَا ہے مرادلمی مہات نہیں بلکہ تھوڑی مہات ہے جیسا کہ ایک دوسری آیت نظاہر ہے۔ فرمایا:

"إِنَّ اللَّهِ فِينَ يَفُتَّرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيْلٌ وَ لَهُمُ عَذَابٌ الِيُمُّةِ" (النحل ركوع: ١٥)

الآيت كاتر جمد خود مولف محديد پاكث بك سخة ٢٥٢ بركرت موئ لكفته بين: الله يتنقق مفترى نجات نبين پاكش بك انبين فع تفور المها ورعذ الب در دناك " "خقيق مفترى نجات نبين پاكس كے انبين فع تفور المها ورعذ الب در دناك " فرنسيكة قرآن كريم نے مفترى كيلئے لجى مہلت كہيں بھى بيان نبين قرمائى جو تھيں سال تك الله و جائے - ہاں تقور ى مہلت جو ہمارى بيان كرده مہلت سے كم جو تو اس ہے ہمين انكار الله و جائے - ہاں تقور ى مہلت بو ہمارى بيان كرده مہلت سے كم جو تو اس ہے ہمين انكار الله بالل قراريائے كى الله الله قراريائے كى الله الله قراريائے كى ۔

كيونكر سمجها جائ كدا كركونى دوسرافخص افتر اوكر عنو و وبحى بلاك كيا جائ گا-جواب

گوکداس آیت میں مدلول آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہیں گردلیل کی قوت چونکہ عام ہوئی اللہ علیہ وہ گوکداس آیت میں مدلول آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ اللہ منسوب کرے وہ لہی مہلت نہیں ہا سکتا۔ بلکہ جلد ہلاک ہوجا تا ہے۔ قرآن کریم کی بعض دیگر آبات سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہاں پرافتر اوکر نے ولا ہڑ شخص مراد ہے جیسا کہ اللہ تعالی ایک موقعہ پر فرما تا ہے کہ قد حال من افتر ای (طه: ۱۲) لیعنی مفتری نامرادم کا اور پھر دوسری جگہ فرما تا ہے:۔
و مَنْ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرَی عَلَی اللّٰهِ کَذِبًا اَوْ کَذَّبَ بِایَاتِهِ (الانعام: ۲۲)
لیعنی اس شخص سے ظالم ترکون ہے جو خدا پر افتر اکرتا ہے یا خدا کی آیتوں کی تکذیب لیعنی اس شخص سے ظالم ترکون ہے جو خدا پر افتر اکرتا ہے یا خدا کی آیتوں کی تکذیب

کرتا ہے۔

ہل قرآن کریم کی بیسیوں آیات ہے بیٹابت ہے کہ مفتری علی اللہ کوسزا دینے اور جلد

ہلاک کرنے والا قاعدہ عام ہے نہ کہ بیتھم صرف آنخضرت صلی اللہ علی وسلم کیلئے خاص ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس اعتراض کے جواب بیس فرماتے ہیں۔

''خدا تعالیٰ کا بیقول محل استدلال پر ہے اور مجملہ دلاکل صدق نبوت کے بیجی ایک

دلیل ہے اور خدا تعالیٰ کے قول کی تصدیق جھی ہوتی ہے کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہلاک

ہو جائے ورنہ بیقول مشکر پر پچھ جحت نہیں ہوسکتا اور نداس کیلئے بطور دلیل تضہر سکتا ہو بلکہ دو ہیے کہ سکتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبھیس برس تک ہلاک نہ ہونا اس بلکہ دو ہیے جہ سے خدا اس و بیا ہی کہ اس وجہ ہے کہ خدا پر افتر اوکرنا الیا گناہ نہیں

ہو جاری ہوتی کہ وہ صادق ہے بلکہ اس وجہ ہے کہ خدا پر افتر اوکرنا الیا گناہ نہیں

اس پر جاری ہوتی کہ مفتری کو ہلاک کرے کیونکہ اگر میکوئی گناہ ہوتا اور سنت اللہ

اس پر جاری ہوتی کہ مفتری کو ای دنیا میں سزا دینا چاہئے تو اس کیلئے نظیریں ہوئی

### اعتراض

بعض خالفین کہا کرتے ہیں کہ' لَو تَدَقَول ''والی آیت تو مدعیان نبوت کیلئے ہے۔ گرمرزا ساحب نے دعوی نبوت ۱۹۰۱ء میں کیا ہے۔

#### جواب

ہمارا بیمطلب ہرگزنہیں کہ حضرت بانی سلسلہ ۱۹۰۱ء سے پہلے نبی نہ تھے بلکہ عقیدہ تو بیہ کہ حضورہ تو بیہ کہ حضورہ ا کہ حضور براہین احمد بیہ کے زمانہ ہیں بھی نبی تھے کیونکہ حضرت اقدس کا الہام' کھنو الَّذِی اَرُسَلَ دَسُولَتْ بِاللَّهُ دَی'' براہین احمد بیمیں موجود ہے جس میں حضور کورسول کر کے پکارا گیا ہے اور حضور نے اس الہام کوخدا کی طرف منسوب کیا ہے۔

دراصل بیابجھن لفظ نبی کی تعریف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ لفظ نبی کی تعریف جوغیراحدی
الماء کے زددیک مسلم تھی وہ بیتھی کہ '' نبی'' کیلئے شریعت کالا نا ضروری ہے۔ نیزیہ بھی ضروری ہے
کہ دہ کی دوسر سے نبی کا تالع نہ وہ۔ اس تعریف کی رو سے حضرت مرزا صاحب نہ ا ۱۹۰ء سے
سلے نبی ہتے اور نہ بعد میں کیونکہ آپ کوئی نئی شریعت نہ لائے ہتے اور آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم
کے تالع بھی ہتے۔ پس چونکہ حضرت سے موجود علیہ السلام تشریعی نبی نہ ہتے اس لئے اوائل میں
سموراس تعریف نبوت کی رو سے اپنی نبوت کی نفی کرتے رہے جس سے بعض لوگوں کو دھوکہ لگا
ہے حالانکہ حضرت میچ موجود علیہ السلام کی اس انکار سے مراد محض اس قدرتھی کہ میں صاحب
ساوراس تنہی ہوں۔

لیکن بعد میں جب'' نی'' کی تعریف حضور پر واضح ہوگئی اور اس تعریف کو آپ نے مخالفین مار ب واضح فرما دیا کہ نبی کیلے شریعت کا لانا ضروری نہیں اور نہ بیضروری ہے کہ وہ صاحب الریت نبی کا متبع ہو بلکہ کثرت مکالمہ ومخاطبہ مشتمل برکثرت امور غیبید کا نام نبوت ہے تو اس

### اعتراض

بعض خالفین بیاعتراض کرتے ہیں کہ حضرت یکی علیہ السلام شہید کئے گئے تھے۔ اوران کو دعویٰ کے بعد ۲۳ برس کی مہلت نیل سکی؟

#### جواب

ہماراد عوی تو بہے کہ جھوٹا مدعی نبوت بعداز دعوی الہام ووحی ۲۳ برس کی مہلت نہیں پاسکتا۔
اورا گرکوئی مدعی نبوت بعداز دعوی الہام ووحی ۲۳ برس تک زندہ رہے تو وہ یقیینا سچا ہے کیس اس کا افرا گرکوئی مدعی نبوت بعداز دعوی الہام ووحی ۲۳ برس تک زندہ رہے تو وہ یقیینا سچا ہے کیس اس کا جواب مولوی ثناء اللہ امرتسری نے خوب دیا ہے۔
میس کلیتا نہیں۔ چنا نبچہ اس اعتراض کا جواب مولوی ثناء اللہ امرتسری نے خوب دیا ہے۔
میس کا ذب مدعی نبوت کی ترتی نہیں ہوا کرتی بلکہ وہ جان سے مارا جاتا ہے''
اس پرمولوی صاحب حاشیہ میں لکھتے ہیں۔

"اس سے بیندکوئی سمجھے کہ جو نجی آل ہوا جھوٹا ہے بلکدان میں عموم مطلق ہے۔ یعنی بیہ ایسا مطلب ہے کہ جو خص زہر کھاتا ہے مرجاتا ہے۔ اس کے بیم عنی ہرگز نہیں کہ ہر مرف والے نے زہر بھی کھائی ہے بلکہ بیہ مطلب ہے کہ جو کوئی زہر کھائے گا وہ ضرور مرب گا اور اگر اس کے سوابھی کوئی مرب تو ہوسکتا ہے کہ اس نے زہر نہ کھائی ہو۔ مرب گا اور اگر اس کے سوابھی کوئی مرب تو ہوسکتا ہے کہ اس نے زہر نہ کھائی ہو۔ یہی تمثیل ہے دعویٰ نبوت کا ذبہ شل زہر کے ہے۔ جو کوئی زہر کھائے گا ہلاک ہوگا۔ اگر اس کے سوابھی کوئی ہلاک ہوتو ممکن ہے۔ ہاں بیہ نہ ہوگا کہ زہر کھانے والا فاق اگر اس کے سوابھی کوئی ہلاک ہوتو ممکن ہے۔ ہاں بیہ نہ ہوگا کہ زہر کھانے والا فاق رہے۔ "

بابششم

قرآن کریم اور دیگرمقدس کتب دیگرمقدس کتب

تعریف کی روے آپ نے اپنے آپ کو نبی اور رسول کہا۔ اب ظاہر ہے کہ ۱۹۰۱ء سے پہلے کی تعریف نبوت کے روے حضرت صاحب بھی بھی نبی نہ تھے اور نہ صرف حضرت صاحب بلکہ آپ سے پہلے ہزاروں انبیاء جوصاحب شریعت ندیتے وہ بھی نبی ثابت نہیں ہوتے کیونکہ وہ بھی کوئی نئی شریعت نہ لائے تھے لیکن ا • 19ء کے بعد کی تشریح کی روے ا • 19ء ہے پہلے بھی حضور نبی تھے۔ پس حضرت سے موعود علیہ السلام کا صاحب شریعت نبی ہونے ہے انکار اور اس کو کفر قرار دینا ابتداء سے انتہاء تک ثابت ہے۔ ہاں غیرتشریعی نبوت کا آپ کو دعویٰ تھا اور اس دعوے ہے حضور نے بھی انکارنہیں کیا۔ ندا ۱۹۰ء سے پہلے ندا ۱۹۰ء کے بعد۔ چنانچہ آپ نے لکھا۔ "جس جس جگدمیں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنول سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کوئی شریعت لانے والانہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں مگران معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتداء سے باطنی فیوض حاصل کر کے اورائے لئے اس کا نام یا کراس کے واسطہ ہے خداکی طرف ہے علم غیب یایا ہے رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے مجھی انکارنہیں کیا بلکہ انہی معنوں سے خدانے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ " (ایک غلطی کاازاله ـ روحانی خزائن جلد ۱۸صفحه ۲۱۱،۳۱)

پس حضرت بانی سلسلہ پر بیاعتراض؛ کرنا کہ آپ نے ۱۹۰۱ء بیس نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس
لئے آپ خود اس اصول کے مطابق صادق قرار نہیں پاتے بالکل غلط اور غیر سجج ہے۔ کیونکہ آپ
نے اپنی کتاب براہین احمد بیہ میں جو ۱۸۸۱ء بیس شائع ہوئی بیس کئی ایسے البہامات درج فرمائے
ہیں جن بیس آپ کی نسبت نبی اور رسول کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ صرف آپ ان الفاظ کی
مروجہ تعریف کی وجہ سے مختلف تعبیر فرماتے رہے جس سے آپ کے منصب نبوت کی نسبت کوئی
اعتراض پیدائییں ہوسکتا۔

## ﴿ قرآن كريم كاويكرمقدس كتب على مقابله ﴾

حضرت میچ موعود علیہ السلام کی بعثت کی اصل غرض قرآن کریم کی تبلیغ واشاعت اور دیگر
ادیان کی مقدس کتب پراس کی عظمت کو قائم کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ساری زندگی قرآن کریم ہی
آپ کی تمام تر توجہ کا مرکز بنار ہاجس کا انداز ہ آپ کے اس شعرے بخوبی لگایا جا سکتا ہے
دل میں بہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں
قرآں کے گرد گھوموں کعبہ میرا بہی ہے

جس وقت آپ کی بعثت ہوئی ہے وہ زمانہ تھا جبکہ آریہ عاج ، برہموساج اور عیسائی تحریکیں بڑی متحرک تھیں اوران کا ساراز ورمسلمانوں کے خلاف صرف ہور ہا تھا۔ اور قرآن کریم اور ہائی اسلام پر ہرطرف ہے بارش کے قطروں کی ما ننداعتر اضات ہور ہے تھے۔ مسلمان مخالفین اسلام کی ہملوں کے آگے بالکل بے دست و پاشخص کی ما نند ہوکررہ گئے تھے اور خود مسلمان اسلام کی نشأ ق ثانیہ ہے قطعاً ناامید اور اس کی دوبارہ زندگ ہے مایوس ہو چکے تھے۔ اور قرآن مجید کی نشأ ق ثانیہ اور آئی خفرت سلمان الله علیہ وہلم کی صدافت خود مسلمان کہلانے والوں پر مشتبہ ہور ہی تھی اور کئی ان جی حالات میں حضرت بانی سلسلہ اور کئی ان جی حیالیت میں حضرت بانی سلسلہ اور کئی ان جی حیالیت میں حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمد ہینے یہ با تگ دہل بیا علان فر مایا کہ:۔

'' خداوند تعالی نے اس احقر عباد کواس زمانہ میں پیدا کر کے اور صد ہا نشان آسانی اور خوار ق فیجی اور معارف و حقائق مرحمت فرما کر اور صد ہا دلائل عقلیہ قطعیہ پرعلم پخش کر سے ارادہ فرمایا ہے کہ تا تعلیمات حقة قرآنی کو ہرقوم اور ہر ملک میں شائع اور رائج فرمائے اور ایک اور رائج فرمائے اور ایک مخالف اپنے مغلوب اور فرمائے اور ایک مخالف اپنے مغلوب اور لاجواب ہونے کا آپ گواہ ہوجائے۔' (براجین احمدیہ دوحانی خزائن جلداصفی میں عاصفی میں کے ایک کا آپ گواہ ہوجائے۔' (براجین احمدیہ دوحانی خزائن جلداصفی میں عالیہ کا ایک گواہ ہوجائے۔' (براجین احمدیہ دوحانی خزائن جلداصفی میں کے ایک کو میں کا ایک کو ایک کو بروحانی خزائن جلداصفی میں کا ایک کو ایک کو بروحانی خزائن جلدا صفی میں کا ایک کو بروحانی خزائن جلدا صفی میں کا ایک کو بروحانی خزائن جلدا صفی میں کو بروحانی کو بروحانی خزائن جلدا صفی میں کو بروحانی کر کے بروحانی کو بروحانی ک

حضرت میں موجود علیہ السلام کی کتب اور اشتہارات اس بات پر گواہ بین کہ آپ ندہبی مباحثات میں شیر ببر کی طرح گر ہے اور تمام مخالفین اسلام کو مقابلہ کیلئے لاکار ااور بار بارچیلنے دیا کہ آؤاورا پی اپنی البامی کتابوں کا قرآن مجیدے مقابلہ کرلواور بصورت مغلوبیت آپ نے ہزار ہا رو بے دینے کا وعدہ بھی کیا۔لیکن کسی کو آپ کے مقابلے پرآنے کا یارانہ ہوا۔ ذیل میں وہ تمام چیلنے پیش کئے جارہے بیں جو آپ نے مخالفین قرآن کو اپنی اپنی البامی اور مقدس کتب کا قرآن کر بھی ہے۔مقابلہ کر کے مقابلہ کرنے کے لئے دیئے۔

# فضائل القرآن میں مقابلہ کے پہنچ

حفزت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام قبول کرنے کے دعدہ کے ساتھ قر آن کریم ہے ہر فتم کی دین صدافت پیش کرنے کا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا۔

(برابین احدید\_روحانی خزائن جلدنمبراصفحة ۲۷۲ تا ۲۸۲۲)

ایک پادری صاحب نے ۱۳ ماری ۱۸۸۱ء کے پرچہ نورافشاں میں بیسوال پیش کیا کہ حیات اہری کی نبعت کتاب مقدی میں کیا نہ تھا کہ قرآن یا صاحب قرآن لائے اور قرآن کن کن امروں اور تعلیمات میں انجیل پر فوقیت رکھتا ہے۔ تایہ ٹابت ہو کہ انجیل کے اتر نے کے بعد قرآن کے نازل ہونے کی بھی ضرورت تھی۔ ای طرح آیک عربی رسالہ موسوم بہ ''عبدالمسے بن احاق الکندی''ای غرض ہے افتراکیا گیا کہ تا انجیل کی ناقص اور آلودہ تعلیم کو سادہ لوجوں کی نظر میں سک طرح قابل تعریف شہرایا جاوے اور قرآنی تعلیم پر بے جاالزامات لگائے جا کیں۔ اس پر معرت سے موعود علیہ السلام کی غیرت جوش میں آئی اور آپ نے قرآن کریم کی تعلیم ہے ایک درہ کا ہزارم حصد نقص نکالنے یا قرآن کریم کے بالمقابل کسی دوسری الہامی کتاب ہے کسی ایس فولی کے پیش کرنے پر جوقرآنی تعلیم کے برخلاف ہواور اس سے بہتر ہوتو آپ سزائے موت فولی کے پیش کرنے پر جوقرآنی تعلیم کے برخلاف ہواور اس سے بہتر ہوتو آپ سزائے موت قرل کریس گے۔ چنا نجے آپ نے فرمایا۔

''اگرکوئی شخص ایک ذرہ کا بزارم حصہ بھی قرآن شریف کی تعلیم میں پھونکال سکے یااس

کا پن کسی کتاب کی ایک ذرہ خوبی ثابت کر سکے کہ جوقرآ نی تعلیم کے برخلاف ہواور

اس ہے بہتر ہوتو ہم سزائے موت بھی قبول کرنے کو طیار ہیں۔اب منصفو!! نظر کرو۔اور

خدا کے واسطے ذرہ دل کو صاف کر کے سوچو کہ ہمارے خالفوں کی ایمانداری اور خدا تری

من قدر خود لا جواب رہنے کے پھر بھی فضول گوئی ہے باز نہیں آتے۔

آ و عیسائیو ادھر آؤ نور حق دیکھو راہ حق پاؤ

جس قدر خوبیاں ہیں فرقاں میں انجیل میں تو دکھلاؤ ''

جس قدر خوبیاں ہیں فرقاں میں انجہ سے دوحانی خزائن جلد نمبر اصفحہ ۲۹۸۔ ۲۲)

عقائد حقد کے اثبات میں کوئی ایسی دلیل جس کے پیش کرنے سے قرآن عافل رہا ہو پیش ارنے کا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا:۔ ذاتی اعجاز قرآن شریف کا ثابت ہوتا ہے اور اس کے روحانی خواص بیابی شوت سینجے جیں۔ قرآن شریف تو حید کے کامل اور پرزور بیان میں اینے اصول کومعقول اور مدلل طور پر ثابت کرنے میں ، اخلاق فاصلہ کے تمام جرائیات کے لکھنے میں ، اخلاق ذمیمہ کے معالجات لطیفہ میں، وصول الی اللہ کے تمام طریقوں کی توضیح میں، نجات کی سچی فلاعنی ظاہر کرنے میں، صفات کاملہ الہید کے اکمل واتم ذکر میں، مبدء ومعاد کے پر حکمت بیان میں، روح کی خاصیتوں اور قوتوں اور طاقتوں اور استعدادوں کے بیان میں، حکمت بالغدالہید کے تمام وسائل پراحاط کرنے میں، تمام اقسام کی صداقتوں پر مستل ہونے میں، تمام نداہب باطلہ کوعقلی طور پررد کرنے میں، حقوق عباد اللہ کے قائم كرنے ميں، تا ثيرات و تنويرات روحانيه ميں اور پھر بايں ہمه صبح اور بليغ اور رنگين عبارت میں اس کمال کے درجہ تک پہنچا ہوا ہے کہ ہریک حصداس کے بیان کا ان بیانات میں سے درحقیت مجز وعظیمہ ہے جس کا مقابلہ نہ کوئی آ رہے کرسکتا ہے نہ کوئی عیسائی اور نہ کوئی یہودی اور نہ کوئی اور شخص جو کسی ند ب کا پابند ہے۔اس جگہ وید سراسر بے تمر ہے اور توریت والجیل سراسر بے اڑ۔ یہی وجہ ہے کہ کی کتاب نے بیہ وعوى نبيس كيا جوقر آن شريف نے كيا جيسا كدوه خود فرماتا ب\_قل لئن اجتمعت الجن و الانس على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا \_ يعنى ان كوكبدد \_ كدا كرسب جن وانس اس بات يرشفق موجائيں كەقرآن كى كوئى نظير پيش كرنى جائے توممكن نہيں كە كرىكيى \_ اگر چەبعض بعضوں کی مدد بھی کریں۔اور جو کچے قرآن شریف کے ذاتی معجزات اس جگہ ہم نے تحریر کئے ہیں اگر کسی آ رہیدوغیرہ کواپنے دل میں کچھ تھمنڈیا سر میں کچھ غرور ہواور خیال ہوکہ میم مجز ونہیں ہے بلکہ ویدیااس کی کوئی اور کتاب جس کووہ الہامی سجھتا ہے

" پس الہی عقل از قبیل خارق عادت ہے جس کے استدلال میں کوئی غلطی نہیں اور جس نے علوم ندکورہ سے ایک ایسی شائستہ خدمت کی ہے جو بھی کسی انسان نے نہیں کی اوراس كے شوت كے لئے يمي كافى بكددلائل وجود بارى عز اسماوراس كى توحيدو خالقیت وغیرہ صفات کمالیہ کے اثبات میں بیان قرآن شریف کا ایسامحیط وحاوی ہے جس سے بڑھ کرمکن ہی نہیں کہ کوئی انسان کوئی جدید بربان پیش کر سکے۔اگر کسی کو شک ہوتو وہ چند دلائل عقلی متعلق اثبات ہتی باری عزاسمہ یااس کی تو حیدیا خالقیت یا کسی دوسری البی صفت کے متعلق بطور امتحان پیش کرے تا بالقابل قرآن شریف میں ہے وہی دلائل یاان ہے بڑھ کراس کو دکھلائے جائیں جس کے دکھلانے کے ہم آب ہی ذمہ دار ہیں۔غرض یہ دعویٰ اور یہ تعریف قرآنی لاف گذاف نہیں بلکہ حقیقت میں حق ہاور کوئی شخص عقائد حقہ کے اثبات میں کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کر سكتاجس كے پیش كرنے سے قرآن شريف عافل رہا ہو۔ قرآن شريف بآواز بلند بميوں جگداين احاطة امد كا دعوى چيش كرتا ہے۔ چنانچ بعض آيات ان بيس سے ہم اس حاشيد من درج بھي كر يكے ہيں۔ سواگركوئي طالب حق آ زمائش كا شائق موتو ہم اس كى تىلى كامل كرنے كے لئے مستعدا ورطيارا ور ذمه دار بيں مگرافسوں توبيہ كداس برغفلت اور لا پرواہی اور بے قدری کے زمانہ میں ایسے لوگ بہت ہی تھوڑے ہیں جو صدق ولی سے طالب حق ہوکراس خاصیت عظمیٰ و معجزہ کبریٰ کی آزمائش جا ہیں۔" (سرمه چثم آربیدروجانی خزائن جلدنمبراصفی ۲۷۷-۲)

حضرت میچ موعودعلیہ السلام نے جملہ مذاہب کے بیر دکاروں کواپنی اپنی الہامی کتابوں ۔ قرآنی معجزات کا مقابلہ کرنے کا چیلنج ویتے ہوئے فرمایا۔

"كياان قرآني معجزات كاكوئى كتاب جوالهامى كهلاتى بمقابله كرعكتى بجن

اس کا مقابلہ کر سکتی ہے توا ہے اختیار ہے کہ آزما کردیکھ لے۔ اور ہم وعدہ کرتے ہیں

کہ اگر کوئی خالف ممتاز اور ذی علم لوگوں میں ہے ان مجزات قرآن یہیں ہے کی مجزہ

کا انگاری ہواور اپنی کتاب البامی میں زور مقابلہ خیال کرتا ہوتو ہم حسب فرمائش اس

گوئی قتم اقسام مجزات ذاتیہ قرآن شریف میں ہے تحریر کرکے کوئی مستقل رسالہ
شائع کردیں کے پھراگراس کی البامی کتاب قرآن شریف کا مقابلہ کر سکے تواسے حق

پنچتا ہے کہ تمام مجزات قرآنی ہے منکر ہوجائے اور جوشرط قرار دی جائے ہم ہے

پوری کرلے'۔ (سرمہ چشمہ آریہ۔ روحانی خزائن جلد نمبر ۲ صفح ۲۷ تا ۲۷ کا ۲۷)

قرآن کریم کے خلاف اعتراض خابت کرنے پر فی اعتراض پیاس روپیہ بطور تا وان دیے کا اعلان کرتے ہوئے والیا:۔

روسی ہوتا اس کی عقل بھی ہوتا ہیں خدائے تعالیٰ کا خون نہیں ہوتا اس کی عقل بھی بہا عث تعصب اور عناد کی زہروں کے نہایت ضعیف اور مردہ کی طرح ہوجاتی ہا اور معرفت کی ہووہ اس کی نظر تھیم میں سراسر عیب دکھائی وی چی ہو بات عین حکمت اور معرفت کی ہووہ اس کی نظر تھیم میں سراسر عیب دکھائی وی چی ہے۔ سوای خیال سے بیا شتہار جاری کیا جاتا ہے اور ظاہر کیا جاتا ہے کہ جس قدر اصول اور تعلیمیں قرآن شریف کی ہیں وہ سراسر حکمت اور معرفت اور سچائی سے بھری ہوئی ہیں اور کوئی بات ان میں ایک ذرہ مؤاخذہ کے لائق نہیں اور چونکہ ہرایک منہ ہوئی ہیں اور کوئی بات ان میں ایک ذرہ مؤاخذہ کے لائق نہیں اور چونکہ ہرایک مغیر کی بیفت کا معرض بحث میں لانا ایک بڑی مہلت کو چاہتا ہے اس لئے ہم اس بارہ میں قرآن شریف کے اصولوں کے منکرین کو ایک نیک صلاح دیتے ہیں کہ اگران کو اصول اور شریف کے اصولوں کے منکرین کو ایک نیک صلاح دیتے ہیں کہ اگران کو اصول اور تعلیمات قرآنی پڑے کہ دہ اول بطور خود خوب سوچ کر دو تین تعلیمات قرآنی پڑے کہ دہ اول بطور خود خوب سوچ کر دو تین ایسے بڑے سے بڑے سے بڑے کہ دہ اول بطور خود خوب سوچ کر دو تین ایسے بڑے سے بڑے سے بڑے اس کی جوان کی دائے ہیں

سباعتراضات الى نبت ركھے ہوں جوايك بہاڑ كوذرہ سے نبت ہوتى ہے یعنی ان کے سب اعتر اضوں ہے ان کی نظر میں اقویٰ واشد اور انتہائی درجہ کے ہوں جن پران کی نکته چینی کی پرزور نگامیں ختم ہوگئی ہون اور نہایت شدت ہے دوڑ دوڑ کر انہیں پر جاکھبری ہوں۔ سوایسے دویا تین اعتراض بطور نمونہ پیش کر کے حقیقت حال کو آ زمالینا جائے کہ اس سے تمام اعتراضات کابا سانی فیصلہ ہوجائے گا۔ کیونکہ اگر بڑے اعتراض بعد تحقیق ناچیز نکاتو پھر چھوٹے اعتراض ساتھ بی نابود ہوجا کیں گے اوراگرہم کافی وشافی جواب دینے سے قاصرر ہاور کم سے کم بیثابت ندکر دکھایا کہ جن اصولول اورتعلیمول کوفریق مخالف نے بمقابلہ ان اصولوں اورتعلیموں کے اختیار كرركها وه ان كے مقابل يرنهايت درجدرذيل اور ناقص اور دور از صداقت خيالات ہیں تو ایسی حالت میں فریق مخالف کو در حالت مغلوب ہونے کے فی اعتراض پیاس روپیه بطور تاوان دیا جائے گا۔ نیکن اگر فریق مخالف انجام کار جھوٹا نکلا اور وہ تمام خوبیال جوہم اپنے ان اصولوں یا تعلیموں میں ثابت کر دکھلا دیں بمقابل ان کے وہ ا ہے اصولوں میں ثابت ندکر سکا تو پھر یا در کھنا جائے کدا ہے بلاتو قف مسلمان ہونا پڑے گا اور اسلام لانے کے لئے اول صاف اٹھا کرای عہد کا اقر ارکر ناہو گا اور پھر بعد میں ہم اس کے اعتراضات کا جواب ایک رسالہ مستقلہ میں شائع کرادیں گے۔اور جواس کے بالمقابل اصولوں پر ہماری طرف ہے تملہ ہواس جملہ کی مدافعت میں اس پر لازم ہوگا کہ وہ بھی ایک منتقل رسالہ شائع کرے اور پھر دونوں رسالوں کے جیھنے كے بعد كسى ثالث كى رائے يريا خود فريق مخالف كے صلف اٹھانے ير فيصلہ ہوگا جس المرح وہ راضی ہوجائے۔لیکن شرط یہ ہے کہ فریق مخالف نامی علماء میں سے ہواور ا ہے ندہب کی کتاب میں مادہ علمی بھی رکھتا ہواور بقابل ہمارے حوالہ اور بیان کے اپنا

بیان بھی بحوالداپی کتاب کے تحریر کرسکتا ہو۔ تا ناحق ہارے اوقات کو ضائع نہ کرے۔ اوراگراب بھی کوئی نامنصف ہمارے اس صاف صاف منصفانہ طریق ہے گریز اور کنارہ کر جائے اور بدگوئی اور دشنام دہی اور تو بین اسلام ہے بھی باز نہ آوے تو اس ہے صاف ظاہر ہوگا کہ وہ کی حالت میں اس لعنت کے طوق کو اپنے گئے ہے اتارنانہیں چاہتا کہ جو خدائے تعالی کی عدالت اور انصاف نے جھوٹوں اور بدنیانوں اور بدنیانوں اور انجیلوں اور معصوں کے گردن کا ہار کر رکھا ہے۔ والسلام علی من التبع الهدی۔

بالآخرواضح رہے کہاس اشتہار کے جواب میں ۲۰ ستبر ۱۸۸۱ء سے تین ماہ تک کسی پنڈت یا پادری جواب دہندہ کا انتظار کیا جائے گا اورا گراس عرصہ میں علاء آریہ وغیرہ خاموش رہے تو انہیں کی خاموشی ان پر ججت ہوگی۔

المشتهر

خاكسار غلام احمله و لف رساله سرمه چثم آربيه (سرمه چثم آربید روحانی فزائن جلد نمبر ۳۱۳،۳۱۳)

تمام نداہب کے پیرد کاروں کو اسلام، قر آن، آنخضرت الله اور اپنے متعلق اعتراضات پیش کرنے پر جواب دینے کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا:۔

''ہم نے ادادہ کیا ہے کہ موجودہ زمانہ میں جس قدر مختلف فرقے اور مختلف رائے کے آدی اسلام پریاتعلیم قرآنی پریا ہمارے سیدومولی جناب عالی رسول الله صلی الله علیہ وسلم پراعتراض کرتے ہیں یا جو کچھ ہمارے ذاتی امورے متعلق نکتہ چینیاں کررہ یا جو کچھ ہمارے ذاتی امورے متعلق نکتہ چینیاں کررہ یا جو کچھ ہمارے البامات اور ہماری البامی دعاوی کی نسبت ان کے دلوں میں شبہات اور وساوس ہیں ان سب اعتراضات کو ایک رسالہ کی صورت پر نمبر وار مرتب کرے اور وساوس ہیں ان سب اعتراضات کو ایک رسالہ کی صورت پر نمبر وار مرتب کرے

چھاپ دیں اور پھر انہیں نمبروں کی ترتیب کے لحاظ ہے ہرایک اعتراض اور سوال کا جواب دینا شروع کریں۔ لہذا عام طور پرتمام عیسائیوں اور ہندوں اور آریوں اور بہودیوں اور مجوسیوں اور جوسیوں اور جریوں اور برہمیوں اور طبیعوں اور فلف اور مخالف الرائے مسلمانوں وغیرہ کو مخاطب کر کے اشتہار دیا جاتا ہے کہ ہرایک شخص جواسلام کی نبست یا قرآن شریف اور جمارے سیداور مقتدا اور خیرالرسل کی نبست یا خود ہماری نبست ہارے الہامات کی نبست یا خود ہماری نبست ہمارے منصب خداداد کی نبست ہمارے الہامات کی نبست کچھ اعتراضات مختاہ ہوتو اگر وہ طالب حق ہے تو اس پر لازم و واجب ہے کہ وہ اعتراضات خوشخط قلم سبت ہمارے ہمارے الہامات کی نبست کھا است خوشخط قلم سبت ہمارے ہمارے

"بالآخریس این برایک مخالف کو مخاطب کر کے علائی طور پر متنبہ کرتا ہوں کہ اگر وہ فی الواقع اپنی کتابوں کو منجانب اللہ سجھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ وہ اس ذات کامل سے صادر ہیں جواپنی پاک کتاب کواس شرمندگی اور ندامت کا نشانہ بنانا نہیں چاہتا کہ اس کی کتاب صرف بیہودہ اور ہے اصل دعووں کا مجموعہ تظہر ہے جمن کے ساتھ کوئی مجموعہ تظہر ہے جمن کے ساتھ کوئی شہوت نہ ہوتو اس موقعہ پر ہمارے دلائل کے مقابل پر وہ بھی دلائل پیش کرتے رہیں کیونکہ بالتقابل باتوں کو دیکھ کرجلد حق سمجھ آجاتا ہے اور دونوں کتابوں کا مواز نہ ہوکر شعیف اور قوی اور ناقص اور کامل کا فرق ظاہر ہوجاتا ہے لیکن یا درکھیں کہ آپ ہی الی نہ بن ہیٹھیں بلکہ ہماری طرح وعوی اور دلیل اپنی کتاب میں سے پیش کریں اور الیل نہ بن ہیٹھیں بلکہ ہماری طرح وعوی اور دلیل اپنی کتاب میں سے پیش کریں اور الیل نہ بن ہیٹھیں بلکہ ہماری طرح وعوی اور دلیل اپنی کتاب میں سے پیش کریں اور الیل نہ بن ہیٹھیں بلکہ ہماری طرح وعوی اور دلیل اپنی کتاب میں سے پیش کریں اور الیل نہ بن ہیٹھیں بلکہ ہماری طرح وعوی اور دلیل اپنی کتاب میں سے پیش کریں اور الیل نہ بن ہیٹھیں بلکہ ہماری طرح وعوی اور دلیل اپنی کتاب میں سے پیش کریں اور الیل نہ بن ہیٹھیں بلکہ ہماری طرح وعوی اور دلیل اپنی کتاب میں سے پیش کریں اور الیل نہ بن ہیٹھیں بلکہ ہماری طرح وعوی اور دلیل اپنی کتاب میں سے پیش کریں اور الیل نہیں بیٹھیں بلکہ ہماری طرح وعوی اور دلیل اپنی کتاب میں سے پیش کریں اور

ے اس کے قویٰ کی تربیت کرتے ہیں۔ان پر کوئی اعتر اض نہیں ہوسکتا۔ ہاں! اسلام کے جواعتر اض غیر مذاہب پر ہیں وہ ان کا جواب نہیں دے سکتے۔'' (ملفوظات نیاایڈیشن جلد نمبر اصفحہ ۱۸۸، ۱۸۸)

## توریت وانجیل کا قرآن سے مقابلہ کی وعوت

جیسا کہ گذشتہ صفحات میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت میچ موعود علیہ السلام کی بعثت کے وقت عیسا کہ گذشتہ صفحات میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت میچ موعود علیہ السلام اور قرآن پاک وقت عیسا ئیت بڑی سرگرم ممل تھی۔ جگہ جگہ بائیل سوسائیلیاں قائم تھیں اور اسلام اور قرآن پاک کو مختلف انواع کے اعتراضات کا نشانہ بنائے ہوئے تھی۔ اس لئے حضرت میچ موعود علیہ السلام نے دیگر ندا ہب کی طرح عیسائی ونیا کو بھی مقابلہ کیلئے للکار ااور توریت اور انجیل کا قرآن کریم کے مقابلہ کیلئے للکار ااور توریت اور انجیل کا قرآن کریم کے مقابلہ کیلئے دیے ہوئے فرمایا:۔

اسواتوریت اورانجیل قرآن کا کیا مقابلہ کریں گی۔اگر صرف قرآن شریف کی کہلی سورت کے ساتھ ہی مقابلہ کرنا چاہیں بینی سورۃ فاتحہ کے ساتھ جو فقط سات آیتیں ہیں اور جس ترتیب انسب اور ترکیب محکم اور نظام فطرتی ہے اس سورت میں صد با حقائق اور معارف دینیہ اور روحا نی مسیس درج ہیں ان کوموی کی کتاب یا یہ وع کے چند ورق انجیل ہے نگالنا چاہیں تو گویا ساری اگر کوشش کریں تب بھی یہ کوشش لا حاصل ہوگی۔اوریہ بات لاف وگز اف نہیں بلکہ واقعی اور حقیقی کی بات ہی کہ توریت اور انجیل کوعلوم حکمیہ میں سورہ فاتحہ کے ساتھ بھی مقابلہ کرنے کی طاقت میں ہیں۔ ہم کیا کریں اور کیوکر فیصلہ ہو۔ پاوری صاحبان ہماری کوئی بات بھی نہیں مانے۔ بھلاا گر ای توریت یا انجیل کو معارف اور حقائق کے بیان کرنے اور خواص کلام الوہیت ظاہر کرنے اور خواص کلام الوہیت ظاہر کرنے کی ساتھ ہے ہیں تو ہم بطور انعام پانسور و پیرنفتر ان کو دینے کیلئے طیار ہیں۔اگر وہ اپنی کل صحیح میں اور ہتر ہوت اور خواص کلام الوہیت دکھلا سے ہوں تی ،وہ حقائق اور معارف شریعت اور مرتب اور منتظم در حکم کیا گرائی میں میں جوسورہ فاتحہ میں ہے ہم چیش کریں اور اگر میدرو پید

مباحث کے نظام کو محفوظ رکھنے کے لئے نیہ بات بھی الازم پکڑیں کہ جس دلیل سے اب
ہم شروع کرتے ہیں ای دلیل کا وجود اپ بالقابل رسالہ میں اپنی کتاب میں سے
نکال کر دکھلا دیں علی ہذا القیاس ہمارے ہر یک نمبر کے نگفتے کے مقابل ای دلیل کو
اپنی کتاب کی جمایت میں چیش کریں جو ہم نے اس نمبر میں چیش کی ہو۔ اس انتظام
سے بہت جلد فیصلہ ہوجائے گا کہ ان کتابوں میں سے کوئی کتاب اپنی سچائی کو خابت
کرتی ہے اور معارف کا لا انتہاء سمندر اپ اندر رکھتی ہے۔ اب ہم خدا تعالی سے
توفیق پاکراول نمبر کوشروع کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا الہی سچائی کوفاتح کر اور
باطل کو ذیل اور مغلوب کرکے دکھلاو لا حول و لا قبو قالا باللہ العلی العظیم،
اھین "۔

(نور القرآن روحانی خزائن جلد نمبر ہو صفح سے العظیم)

آپ نے جہاں قرآن کریم ہے ہریک صدافت ثابت کرنے کی مخافین کو دعوت دی ہے وہاں یہ بھی چیلنے دیا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے مسائل پر کسی نوع کا اعتراض وار ذہیں ہوسکتا۔ ہلکہ اس کے بالمقابل اسلام کے جواعتراض غیر مذہب پر ہیں وہ ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ چنا مجھ آپ نے فرمایا۔

'ایبابی دوسرے مسائل غلامی اور جہاد پر بھی ان کے اعتراض درست نہیں۔ کیونکہ توریت بین ایک لمبا سلسلہ ایسی جنگوں کا چاتا ہے، حالانکہ اسلام کی لڑائیاں ڈیفینیو (دفاعی) تھیں اور وہ صرف وس سال ہی کے اندرختم ہوگئیں۔ میں دعوے ہے کہتا ہوں کہ بید سائل ان کی کتابوں بیں ہے نکال سکتا ہوں اور ایسے ہی میرادعویٰ ہے کہ تمام صداقتیں قرآن کریم بیں موجود ہیں۔ اگر کوئی مدعی ایسی صداقت بیش کرے کہ وہ قرآن بین نہیں، میں اے نکال کردکھانے کو تیار ہوں۔ اسلامی شریعت نے وہ تمام مسائل لئے ہیں جوطبعی اور فطرتی طور پر انسان کے لئے مطلوب ہیں اور جو ہر پھلو

## ڈرائینگ ماسٹرلالەمرلىيدھر

ضلع ہوشیار پور میں آریوں کے ایک مذہبی سے الراور مدارالمہام اللہ مرلیدھر تھے جوآریہ ان کے بڑے ہی سرگرم عمل رکن تھے۔حضرت سے موعود علیہ السلام جب پسر موعود کے متعلق پیشکوئی کی اشاعت کے بعد چند دنوں کیلئے ہوشیار پور میں قیام فرما ہوئے تو اس دوران اللہ مرلیدھرے حضرت سے موعود علیہ السلام کا ایک مذہبی مناظرہ بھی عمل میں آیا جس کی تفصیل آپ نے اپنی معرکۃ الآراء کتاب 'سرمہ چشم آریئ' میں تحریر فرمادی ہے۔اس مناظرہ میں ہونے والی بحث کے نتیجہ میں حضرت سے موعود علیہ السلام نے اللہ مرلیدھرکوقر آن اور وید کے مقابلہ پر مبنی ارت ذیل چیلنے فرمائے۔

روحوں کے متعلق آریوں کا بیعقیدہ ہے کہ روحیں غیر مخلوق اور غیر محدث چیز ہیں۔ آریوں کے اس عقیدہ کے خلاف حضرت سے موعود علیہ السلام نے بیچیلنج دیا کہ اس عقیدہ کا ویدوں سے اثبات کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا۔

''اگر ماسٹر صاحب کا وید بھی پچھ کم البی رکھتا ہے تو انہیں لازم ہے کہ اس وقت بمقابلہ قرآن شریف کے وید کے وہ دلائل عقلیہ پیش کریں جن کی رو سے غیر مخلوق اور غیر محدث ہونا روحوں کا ثابت ہوتا ہے بلکہ اس جگہ ہم مکر دگذارش کرنا چاہتے ہیں کہ بہتر یوں ہے کہ ماسٹر صاحب بغرض مقابلہ وموازنہ فلسفہ وید وقرآن شریف ہم کو اجازت دیں کہ تا ہم ایک علیحدہ رسالہ روحوں کی مخلوقیت اور ان کی خواص اور قوتوں اور طاقتوں کے بارے میں اور دیگر نگات اور لطائف علم روح کے متعلق اس شرط سے اور طاقتوں کے بارے میں اور دیگر نگات اور لطائف علم روح کے متعلق اس شرط سے لکھیں کہ کی بات اور کی دلیل کے بیان کرنے میں بیانات قرآنی سے باہر نہ جا کیں لیک بیان کرنے میں بیانات قرآنی سے باہر نہ جا کیں لیمن وی دلائل و براہیں مخلوقیت ارواح پیش کریں جوقرآن شریف نے آپ پیش کے بین اور وہی دقائق ومعارف علم روح تکھیں جوقرآن شریف نے خود تکھے ہیں۔

تھوڑا ہوتو جقد رہارے لئے ممکن ہوگا ہم ان کی درخواست پر بڑھا دیں گے۔ اور ہم صفائی فیصلہ کیلئے پہلے سورہ فاتحہ کی ایک تغییر طیار کر کے چھاپ کر پیش کریں گے اور اس بیس وہ تمام حقائق ومعارف وخواص کلام الوہیت بتفصیل بیان کریں گے جوسورہ فاتحہ بیس مندرج ہیں۔ اور پاری صاحبوں کا بیفرض ہوگا کہ توریت اور انجیل اور اپنی تمام کتابوں بیس سے سورہ فاتحہ کے مقابل پر حقائق اور معارف اور خواص کلام الوہیت جس سے مراد فوق العادۃ کا بہر کی کام بیس بیش کر کے دکھلا کیس۔ اور اگر وہ ایسا مقابلہ کریں اور تمان منصف غیر تو موں بیس سے کہد دیں کہ وہ لطائف اور معارف اور خواص کلام الوہیت جوسورہ فاتحہ بیس خوسورہ بیس خاب ہو کہ ان کی افریت ہیں کہ دہ طائف اور معارف اور خواص کلام الوہیت جوسورہ فاتحہ بیس خابت ہیں تو ہم پانسور و پیے جوسورہ فاتحہ بیس خابت ہیں تو ہم پانسور و پیے جو پہلے فاتحہ بیس خابت ہیں تو ہم پانسور و پیے جو پہلے فاتحہ بیس خابت ہیں تو ہم پانسور و پیے جو پہلے فاتحہ بیس خابت ہیں تو ہم پانسور و پیے جو پہلے فاتحہ بیس خابت ہیں تو ہم پانسور و پیے جو پہلے فاتحہ بیس خابت ہیں تو ہم پانسور و پیے جو پہلے فاتحہ بیس خاب کے لئے ان کی اطمینان کی جگہ پر جمع کرایا جائے گا دے دیں گے۔''

(سراج الدین عیسائی کے چارسوالوں کا جواب روحانی خزائن جلد نبر ۱۳ اصفح ۳۹۳) ویداور قرآن کریم کا موازنه

عیسائیت کی طرح آربداور برہموساخ تحاریک بھی اس زمانہ میں بڑی متحرک تعیں اور اسلام کے خلاف بخت طور پرنبردآ زماتھیں۔اور قرآنی تعلیمات کوطرح طرح کے اعتراضات کا اسلام کے خلاف بخت طور پرنبردآ زماتھیں۔اور قرآنی تعلیمات کوطرہ طرح کے اعتراضات کا نشانہ بن رہی تھی۔اس صورت حال کے چیش نظر حضرت سے موجود علیہ السلام نے سب سے پہلے نم کورہ بالا انہیں دو تحریکوں کا پیچھا کیا اور ویدوں کی تعلیمات وعقائد پر ایس کر می تنقید کی کہ آر بول کو پیچھا چیرانا مشکل ہوگیا۔ آپ نے بار بار ویدوں کوقر آنی تعلیمات سے مقابلہ وموزانہ کر لے کی آربیہ کا اربیہ کا رویدوں کو قرآنی تعلیمات می مقابلہ وموزانہ کر لے میں ایسے چیننج چیش کئے جارہے ہیں جو آپ نے آریوں کو ویدوں کا قرآن سے مقابلہ اور دولوں کس کے تعلیمات کا موازنہ کرانے کے سلسلہ ہیں دیئے۔

صلی الله علیه وسلم کو کیفیت روح سے پچھ خبر نہ تھی مگر وید کے حیاروں رشیوں کی خبر تھی تو اس بات كا تصفيه نهايت مهل اورآسان ب\_وه يه بكه ماسر صاحب مقابله كرنے کے وعدہ پر ہم کوا جازت دیں تا ہم علم روخ کو جوقر آن شریف میں لکھا ہے جس ہے معرفت كامله نبى صلى الله عليه وسلم كوكماليت قرآن شريف ثابت موتى إيكم متعل رسالہ میں مرتب کر کے بحوالہ آیات قرآنی شائع کردیں اور جب بیرسالہ ہاری طرف سے جھپ کرشائع ہوجائے تواس وقت ماسٹرصاحب پرواجب ولازم ہوگا کہ اس کے مقابل پروید کی شرتیوں کے ساتھ ایک رسالہ مرتب کریں جس میں روح کے بارے میں وید کی فلا عنی بیان کی گئی ہو کہ وہ کیونکر غیر مخلوق اور خدا کی طرح قدیم اور خدا ہے الگ چلی آتی ہے اور اس کے خواص کیا کیا ہیں مگر ہم دونوں فریقوں پر لازم ہوگا کہ اپنی اپنی کتاب سے باہر نہ جائیں اور کوئی خود تر اشیدہ خیال پیش نہ کریں بلکہ وبی بات پیش کریں جواین کتاب البامی نے پیش کی ہاوراس آیت یاشرتی کوب پنته خاص معدر جمد کھے بھی دیں تا کہ ناظرین رائے لگاسکیں کہ آیا وہ بات اس نے نکلتی ہے یانبیں۔ سواگراس شرط سے ماسٹر صاحب مقابلہ کر دکھا ئیں یا گوئی اور شخص جو آربوں کے متاز علماء میں سے ہوتو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسے شخص کوخواہ ماسر صاحب ہوں یامنتی اندرمن صاحب مراد آبادی یامنتی جیونداس صاحب سیرٹری آربیہ ساج لا بهوریا کوئی اور صاحب جواس گروه میں مسلم العلم بهوں سوروپیہ نفتر انعام دوں

(سرمہ چثم آربیدوحانی خزائن نمبر ۱۳ صفحہ ۱۵۰۱) قرآن کریم کے بالتقابل وید ہے بہشت میں وصال الهی اورلذات روحانی کا ذکر ثابت کرنے پرلالہ مرلیدهرکوسورو پیانعام دینے کا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا:۔ اوراگر ماسٹر صاحب کا اعتراض ہے بیہ مطلب ہے کہ اسلامی بہشت میں صرف

علی بذاالقیاس۔ماسٹرصاحب بھی بمقابل ہمارے ایسا ہی کریں یعنی وہ بھی روحوں کی غیر تلوقیت بدلائل عقلیہ ثابت کرنے اور علم روح کے بیان کرنے میں وید ہی کی شریعتوں کے بابندر ہیں اور وہی دلائل وغیرہ تحریر میں لاویں جو ویدنے پیش کئے ہیں اورجم دونون فريق صرف حواله آيت ياشرتي يركفايت ندكرين بلكداس آيت ياشرتي کو بتام مع ترجمہ ویت ونشان وغیرہ تحریجی کر دیں۔اس طور کے مباحثہ وموزانہ ہے غالب ادرمغلوب میں صاف فرق کھل جائے گا اور جوان دونوں میں سے حقیقت میں خدا کا کلام ہے وہ کامل طور پران باتوں میں عہدہ برآ ہوگا اور اینے حریف کو شکست فاش دے گا اور اس کی ذلت اور رسوائی کوظا ہر کرے گالیکن ہم بطور پیشگوئی پیجی کہد دیتے ہیں کہ ایسا مقابلہ ویدے ہونا ہرگز ممکن ہی نہیں کیونکہ ویدایتے بیانات میں سراس غلطی پر ہےاور وہ بوجہ انسانی خیالات ہونے کے پیطافت اور قوت بھی نہیں رکھتا ب كەخداوندىلىم دىكىم كى ياك وكامل كلام كامقابلەكرىكے ـ ناظرىن سمجھ كتے ہیں كە ہم نے علی التساوی پیشرط پیش کی ہے یعنی اپنے نفس کے لئے اس طرز کے مقابلہ میں کوئی ایبا فائد مخصوص نہیں رکھا جس سے فریق ٹانی منتفع نہ ہوسکتا ہو۔ پس اگراب بھی ماسٹر صاحب کنارہ کر گئے تو کیا بیاس بات پر دلیل کافی نہیں ہوگی کہ انکا ویدان كمالات اورخوبيون اورياك سچائيون سے بكلى عارى اورخالى بـ"

(سرمدچشم آرید۔روحانی خزائن جلدنمبر تاصفحہ ۱۱۵۱۵) اس کے بعد حضرت سے موجود علیہ السلام نے مرلید هر کوقر آن کریم کے بالتقابل وید ہے ملم روح بیان کرنے پرسور و پیدا نعام دینے کا چیلنے دیتے ہوئے فرمایا:۔ ''بالآخر ہم یہ بھی لکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ماسٹر صاحب کے دل میں یہ خیال ہے کہ قرآن شریف میں علم روح بیان نہیں کیا گیا اور وید میں بیان کیا گیا ہے اور آنخضرت

د نیوی نعمتوں کا ذکر ہے وصال اللی اور روحانی لذات کا کہیں ذکر نہیں تو ہم اس جھڑے ہیں کہ ماسر صاحب کی اخبار جھڑے در بعدے فیصلہ کرنے کے لئے بیا عمدہ طریق بیجھتے ہیں کہ ماسر صاحب کی اخبار کے ذریعہ سے ذریعہ سے ذریعہ سے کہ قرآن کے ذریعہ سے کہ تا اللی اورلذات روحانی کا کہیں ذکر نہیں ۔ مگر وید میں ایسا بہت کچھ

ذکر ہے تو اس صورت میں ہم وعدہ کرتے یں کہ صرف تین یا جار ہفتہ تک ایک مستقل رسالہ ای بارہ میں بغرض مقابلہ وید وقر آن طیار کر کے جہال تک ہو سکے بہت جلد چھوا دیں گے اور سور و پید بطور انعام ایک نامی اور فاضل برہموصا حب کے پاس جو آریوں کے بھائی بند ہیں امانت رکھ دیں گے۔ پھراگر ماسٹر صاحب بیابندی این

عیاروں ویدوں کی سنگتا کے جن کو وہ الہامی سجھتے ہیں روحانی لذات اور وصال ربانی

کے بارے میں جونجات یابوں کو حاصل ہوگا، قر آن شریف کا مقابلہ کر کے دکھلا دیں اور وہ برہموصاحب اس کی تائیداور تصدیق کریں تو وہ سوروپیہ ماسٹر صاحب کا ہوگا

ورند بجائے اس سورو پید کے ہم ماسر صاحب سے پچھنیس ما تکتے صرف یمی شرط

كرتے بين كدمغلوب مونے كى حالت ميں ايسے ويد سے جو بار بارانبيس ندامت

دلاتا ہے دست بردار ہوکراسلام کی تجی راہ کوا فتیار کرلیں۔(یار غالب شوکہ تا غالب

شوی) اوراگر ماسٹر صاحب اس رسالہ کی اشاعت کے بعد ایک ماہ تک خاموش رہے

اوراييامضمون كسى اخبار ميں اور ندائي كسى رسالہ ميں شائع كيا تواے ناظرين آپ

لوگ مجھ جانمیں وہ بھاگ گئے۔"

(سرمه چثم آربیه دروحانی خزائن جلد نمبر تاصفی ۱۵۲،۱۵۵)

تمام آربیکووید کا قرآن سے مقابلہ کی دعوت

آ ربیاج کے پیروکارا پے آپ کومواحد بیان کرتے ہیں مگران کی الہامی کتاب ویدیں

لا میدے متعلق کوئی تعلیم نہیں۔ چنانچے حضرت سیح موعود علیہ السلام نے ای حقیقت کے پیش نظر لمام آریہ کو ویدے تو حید ثابت کرنے کا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا:۔

"تمام دنیا کے پردے میں گھوم آؤ۔ تمام قوموں ہے پوچھ کرد کھولو۔ کوئی قوم الی نہ پاؤ گے کہ جو وید کو پڑھ اور اس کوم و صدانہ تعلیم سمجھے۔ ہم کی گئے گئے ہیں اور زیادہ باتوں میں وقت کھونا نہیں چاہتے کہ جو پھر قر آن شریف کوئی ورق ہے تو حید کے معارف آفاب عالمتاب کی طرح ظاہر ہوتے ہیں اگر کوئی شخص وید کے ہزار ورق ہے بھی نکال کر دکھلا دے تو ہم پھر بھی مان جا کیں کہ بال وید میں تو حید ہا اور جو چاہے سا اور خدا کے طور پرمقرر بھی کرا ہے۔ ہم قیمیہ بیان کرتے ہیں اور خدا کے اس اور خدا کے اور جو ہیں اور خدا کے واحد لاشریک کی تم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم بہر حال ادائے شرط مقررہ پر ہیں اور خدا کے واحد لاشریک کی تم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم بہر حال ادائے شرط مقررہ پر جی طور سے فیصلہ کرنا چاہیں حاضر ہیں لیکن ناظرین خوب یا در کھیں اور اے آریہ کے نوعمرو نوگر فقارو! ہم بھی یا ور کھو کہ وید ہیں ہرگز تو حید کھن نہیں ہے۔ وہ جا بجا کے نوعمرو نوگر فقارو! ہم بھی یا ور کھو کہ وید ہیں ہرگز تو حید کھن نہیں کرسکتا اور زمانہ آتا مشرکانہ تعلیم سے مخلوط ہے۔ ضرور مخلوط ہے۔ کوئی اس کو بری نہیں کرسکتا اور زمانہ آتا جا تا ہے کہ اس کے سارے پردے کھل جا کیں۔ سوتم لوگ اس خدا سے ڈروجس کی عدالت کے سارے پردے کھل جا کیں۔ سوتم لوگ اس خدا سے ڈروجس کی عدالت کے سارے پردے کھل جا کیں۔ سوتم لوگ اس خدا سے ڈروجس کی عدالت کے کوئی میں ہو سکتے۔"

(سرمه چثم آربیه روحانی خزائن جلدنمبر۲صفحه۲۱۷)

حضرت مین موجود علیہ السلام نے فرمایا کہ وید برکات روحانیہ اور محبت الہیہ تک پہنچانے ہے السر اور عاجز ہے کیونکہ وید طریقہ حقد خداشنای ومعرفت نعماء النی و بجا آوری اعمال صالحہ و السیال اخلاق رضیہ ورز کیفس عن رذائل نفسیہ جیسے معارف کے سیح طور پر بیان کرنے ہے بعلی السیل اخلاق رضیہ ورز کیفس عن رذائل نفسیہ جیسے معارف کے سیح طور پر بیان کرنے ہے بعلی الروم ہے۔ چنانچہ آپ نے انہیں وجوہات کے پیش نظر مندرجہ بالا تمام امور میں ویدوں کا آن سے مقابلہ کرانے کا چینے دیتے ہوئے فرمایا:۔

بابهفتم

عر بی دانی

"خدا تعالی نے الہام سے مجھے خبر دی تھی کہ تجھے عربی زبان میں ایک اعجازی بلاغت و فصاحت دی گئی ہے اوراس کا مقابلہ کوئی نہیں کرےگا۔"
(سراج منیرصفحہ سے روحانی خزا کین جلد نمبر ۱۳)

''کیا کوئی آریہ صفحہ زمین پر ہے کہ ہمارے مقابل پران امور میں وید کا قرآن سے مقابلہ کر کے دکھلا دے؟ اگر کوئی زندہ ہوتو ہمیں اطلاع دے اور جس امر میں امور دینیہ میں سے جا ہے اطلاع دے تو ہم ایک رسالہ بالتزام آیات بینات و دلائل عقلیہ قرآنی تالیف کر کے اس غرض سے شائع کر دیں گے کہ تا ای التزام سے وید کے معارف اور اس کی فلائی وکھلائی جائے۔ اور اس تکلیف کثی کے عوض میں ایے وید خوان کے لئے ہم کی فدر انعام بھی کسی ثالث کے پاس جمع کرا دیں گے جو عالب خوان کے لئے ہم کسی فدر انعام بھی کسی ثالث کے پاس جمع کرا دیں گے جو عالب موتا ہمارے وقت کو ناخی صائع نہ کرے۔''

(سرمہ چشم آربیہ۔روحانی خزائن نمبر ۲۹۸۵،۲۹۵) بیدامر قرآن کریم کی عظمت اور حضرت مسیح موعود علیدالسلام کے ساتھ تائیدالہی کا منہ بولٹا شبوت ہے کہ کسی آربیکو بھی کسی ایک چیلنے کوتو ژنا تو کجا صرف قبول کرنے کی تو فیق بھی نیل سکی۔ فالحمد لله علی ذلک۔

White the particular the state of

# ﴿ عربی دانی میں مقابلہ کے چینے ﴾

حضرت سے موعود علیہ السلام نے نہایت فضیح و بلیغ عربی زبان میں ہیں ہے زیادہ کتا ہیں السیس اور خالف علاء کو ہزار ہا روپیہ کے انعامات مقرد کر کے مقابلہ کیلئے بلایا۔ گرکسی کو بھی القابل کتاب یا رسالہ لکھنے کی جرأت نہ ہو گئی بلکہ آپ کے مقابلہ میں عربی زبان میں کتب و رسائل لکھنے کی بجائے بالکل ویسے ہی اعتراضات کرنے شروع کر دیئے جیسے آنخضرت صلی اللہ ملہ وسلم کے مخالفین نے قرآنی چیلنج کے جواب میں کئے تھے۔ چنانچہ مولوی محد حسین بٹالوی اللہ وسلم کے مؤاود علیہ السلام کے عربی کام کاذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:۔

''حقیقت شناس اس عبارت سے اس کا جابل ہونا اور کو چہ عربیت سے اس کا نابلہ ہونا اور دعوی الہام میں کا ذب ہونا نکالتے ہیں اور وہ خوب سیجھتے ہیں کہ بیر عبارت عربی کی عربی اور اس کی فقرہ بندی تحصل ہے معنی تک بندی ہے۔ اس میں بہت سے کا درات والفاظ کا دیائی نے از خود گھڑ لئے ہیں۔ عرب سے وہ منقول نہیں اور جو اس کے عربی الفاظ و فقرات ہیں ان میں اکثر صرف ونحو وادب کے اصول وقواعد کی رو سے اس قدر منظیاں ہیں کہ ان اغلاط کی نظر سے ان کو صفح شدہ عربی کہنا ہے جانہیں اور سے اس کے در قم کوعربی سے جائل اور کلام الہی ہے مشرف و مخاطب ہونے سے عاطل کہنا ان کے دراقم کوعربی سے جائل اور کلام الہی ہے مشرف و مخاطب ہونے سے عاطل کہنا کریا ہے۔'' (اشاعة النہ جلدہ انبر ۱۳ اس کے ۱۳ ہیں عربی زبان میں آپ تصنیف فرماتے گھڑ کا فیمین نے آپ پر بی بھی الزام لگایا کہ جو کتا ہیں عربی زبان میں آپ تصنیف فرماتے اس وہ خود نہیں لکھتے بلکہ دوسروں ہے کھواتے ہیں اور ایک شامی عرب اپنے پاس رکھتا ہے جو اس کی کھے ہیں۔ اس کے لکھتے ہیں۔

مولوی محرصین بٹالوی نے جب حضرت مسیح موعود علیدالسلام کی عربی تخریرات پر تنقید کی اور ایٹ آپ کو بہت برداعر بی دان خلا ہر کیا تو اس کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیدالسلام نے اے عربی دانی میں مقابلہ کا درج ذیل چیلنے دیا:۔

"فالامر الذي يستجى الساس من غوائل تزويراته و هباء مقالاته ان نعرض عليه كلاما منا و كلاما آخر من بعض العرب العرباء. ونلبس عليه اسمنا و اسم تلك الادباء - ثم نقول انبئنا بقولنا و قول هؤلاء ان كنت في زرايتك من الصادقين فان عرف قولي و قولهم و اصاب فيما نوئ - و فرق كفلق الحب من النوى - فنعطيه خمسين روفية صلة منا او غرامة و نحسب منه ذالك كرامة و نعده من الادباء الفاضلين و نقبل انه كان في ما زرى من الصادقين فان كان راضيا بهذا الاختبار و متصديا لهذا المضمار - فليخبرنا بنية صالحة بهذا الاختبار و متصديا لهذا المضمار - فليخبرنا بنية صالحة كالابرار - و ليشع هذا العزم في الجرائد و الاخبار كاهل الحق و اليقين - " (جَة الشروطاني ثرائن جلدا العقرا)

ترجمہ: ۔پی وہ بات جولوگوں کواس کے (بٹالوی) جھوٹ ہے نجات دے گی ہے ہے کہ ہم اس پر اپنا کلام اور بعض دوسرے ادیب عربوں کا کلام پیش کریں اور اپنا اور ان کا نام اس پر پوشیدہ رکھیں اور پھراس کو کہیں کہ ہمیں بتلا کہ ان بیس ہے ہمارا کلام کون سا ہے اور ان کا کلام کون سا ہے اگر تو سچا ہے ۔ پس اگر اس نے میرا قول اور ان کا قول شناخت کر لیا اور گھٹی اور دانہ کی طرح فرق کر کے دکھلا دیا پس ہم اس کو پچاس دو پہلے طور انعام یا ناوان دیں گے اور بیاس کی کرامت بھی جائے گی ۔ اور ہم سے روپیہ بطور انعام یا ناوان دیں گے اور بیاس کی کرامت بھی جائے گی ۔ اور ہم سے ادباء فاضلین میں سے شار کریں گے اور بیاس کی کرامت بھی جائے گی ۔ اور ہم سے ادباء فاضلین میں سے شار کریں گے اور بیاس کے کہ وہ عیب گیری میں راست

"امرتسر کے گلی کو چوں میں بیخبر مشہور تھی کہ اس قصیدہ ہمزید کے صلہ میں کا دیاتی نے شامی صاحب کو دوسور و پ دیئے جیں۔ میں نے شامی صاحب سے خبر کی حقیقت دریافت کی تو انہوں نے اس سے انکار کیا اور ان کے بیان سے معلوم ہوا کہ اس مدح و تا سکید کے صلہ میں کا دیاتی نے کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرا دینے کا ان کو وعدہ دیا تھا۔ وہ اس وعدہ کے بحروسہ پر قادیان میں چار مہینے کے قریب رہے۔ اس عرصہ میں کا دیاتی نے ان سے عربی قطم ونٹر میں بہت کے تیکھوایا۔"

(اشاعة السنجلده تمبر واصفحه ١٥٥ تا ١٢١١- ح)

بعض مخالف علماء نے آپ پر میر بھی اعتراض کیا کہ آپ نے مقامات حریری اور مقامات ہمدانی وغیرہ کتب سے فقرے سرقہ کر کے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں۔ ایسے تمام الزامات اور اعتراضات کے جواب میں ایک تو آپ نے مخالف علماء کو آسنے سامنے بیٹھ کرفصیح و بلیغ عربی زبان میں تغییر تو ایک اور کتب لکھنے کے کئی چیلنج دیئے جن کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے عربی دانی میں مقابلہ کے بھی متعدد چیلنج دیئے جوحب فیل ہیں۔

"و من آیاته انه علمنی لسانا عربیة و اعطانی نکاتا ادبیة و فضلنی علی العالمین المعاصرین و فان کنت فی شک من آیتی و تحسب نفسک حدی بلاغتی فتحام القال و القیل و اکتب بحذائی الکثیر او القیل و جدد التحقیق و دع ما فات و بارزنی موطن و عین له المیقات و علی و علیک ان نحضر یوم المیقاة بالرأس و العین و نناضل فی الاملاء کالخصمین و فان زدت فی البلاغة و حسن الاداء و جنت بکلام یسر قلوب الادباء و فاتوب علی یدک من کلما ادّعیت حو احرق کیل کتاب اشعته او اخصیت و والله انی افعل کذالک و احرق کیل کتاب اشعته او اخصیت و والله انی افعل کذالک فانظر انی اقسمت و آلیت" (انجام آگتم درومانی ترائن جلدااصفی ۱۳۸۸،۲۳۷)

حفرت می موعود علیه السلام نے نہ صرف مسلمان علاء ومشائخ کوعربی دانی میں مقابلہ کی است دی بلکہ ایسے عیسائی پادریوں کو بھی مقابلہ کی دعوت دی جنہوں نے اسلام کوترک کر کے سائیت قبول کر لی۔ چنانچہ حضرت میں موعود علیہ السلام نے ضمیمہ نز ول المسیح میں جوطویل عربی السلام سے قبول کر لی۔ چنانچہ حضرت میں موعود علیہ السلام نے ضمیمہ نز ول المسیح میں جوطویل عربی السیدہ صرف پانچ دان میں لکھ کرشائع کیا اس کے بالمقابل مسلمان علماء کے علاوہ عیسائی پادریوں السیدہ سرف پانچ دان میں لکھ کرشائع کیا اس کے بالمقابل مسلمان علماء کے علاوہ عیسائی پادریوں السیدہ سرف پردی ہزار روبیہ انعام دینے کا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا:۔

" چونکه گالیاں اور تکذیب انتہاء تک پہنچ گئی ہے جن کے کاغذات میرے پاس ایک بڑے تھیلہ میں محفوظ ہیں اور بیلوگ اینے اشتہارات میں بار بار گذشتہ نشانوں کی تكذيب كرتے اورآ ئندەنشان ماتكتے ہيں اس لئے ہم بينشان ان كوديتے ہيں اوراييا ای عیسائیوں نے بھی مجھے مخاطب کر کے بار باراکھا ہے کہ انجیل میں ہے کہ جھوٹے سے آئیں گے اور اس طرح پر انہوں نے مجھے جھوٹا مسے قرار دیا ہے حالانکہ خود ان دنوں میں خاص لنڈن میں عیسائیوں میں سے جھوٹامسے پکٹ نام موجود ہے جوخدائی اور میسجیت کا دعوی کرتا ہے اور انجیل کی پیشگوئی کو پورا کر رہا ہے۔لیکن آئندہ اگر کوئی مجهة اردينا چاہ تواے لازم ہے كەمىرے نشانوں كامقابله كرے۔ عيسائيوں ميں اس بہت سے مرتد مولوی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر یادری صاحبان اس تكذيب ميں سے بيں تو وہ ايسا قصيدہ ان مولو يوں سے يانچ دن تك بنواكر دس بزار رو پیے جھے کے لیں اور مشن کے کا مول میں خرچ کریں مگر جو مخص تاریخ مقررہ کے بعد کھ بھواس کرے گا یا کوئی تحریر دکھلائے گا ،اس کی تحریر کسی گندی نالی میں پھینکنے کے لائق ہوگی۔منہ "

(ضميمه نزول المسيح \_روحاني خزائن جلد ٨١صفحه ٢٥١١ ح)

گوتھا۔ پس اگراس آ زمائش کے ساتھ راضی ہواور اس میدان کیلئے تیار ہوتو بھلے مانسوں کی طرح ہمیں خبر دے اور چاہئے کہ اس قصد کو یقین کرنے والوں کی طرح اخباروں میں شائع کردے۔

بيرمهرعليشاه كوعرني داني ميس مقابله كي دعوت

پیرمبرطی شاہ گولاوی نے اپنی کتاب "سیف چشتیائی" میں حضرت سے موعود علیہ السلام کی فضیح و بلیغ عربی زبان میں کاھی گئی کتاب "اعجاز آمسے" کی عربی زبان پر تنقید کرتے ہوئے اس کی فلطیاں نکا لنے کی ناکام کوشش کی۔ اس پر حضرت سے موعود علیہ السلام نے پیرصاحب کو پہلے اپنی عربی دانی ثابت کرنے کی دعوت دیتے ہوئے یہ اعلان فرمایا کہ اگر پیرصاحب پہلے کوئی عربی دانی ثابت کرنے کی دعوت دیتے ہوئے یہ اعلان فرمایا کہ اگر پیرصاحب پہلے کوئی عربی رسالہ لکھ کراپنی عربی دانی ثابت کریں تو بعد میں ان کو "اعجاز آسے" کی عربی غلطیاں ثابت کریں تو بعد میں ان کو "اعجاز آسے" کی عربی غلطیاں ثابت کرلے پر فی فلطی یا نجی روپیدا نعام دینے کا دعدہ کرتے ہوئے فرمایا:

1000 - 3 may 21 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 -

بالبهشتم

د گرمتفرق علمی چیلنج

# ﴿ آربیساج کے عقائد سے متعلق علمی چیلنج ﴾ 1-ارواح بے انت ہیں

ارواح کے متعلق آ رہے ہاج والوں کا پیعقیدہ ہے کہ ارواح بے انت ہیں اور نیزید کہ پرمیشر کو بھی ان کی تعداد کا میچے علم نہیں۔ حضرت سے موعود علیہ السلام نے بدد لائل اس عقیدہ کاروفر ماتے اوے اس عقیدہ کے اثبات پر سلغ پانچصد رو پیدانعام دینے کا درج ذیل اعلان فر مایا:۔ "اگر گوئی صاحب آریهاج والول میں سے بیابندی اصول مسلمدانے کے کل دلائل مندرجه ''سفير مند'' و دلائل مرقومه جواب الجواب مشموله اشتهار بذا كے تو ژ كريير ثابت كروے كدارواح موجوده جوسوا جارارب كى مدت ميں كل دوره اپنا يوراكرتے ي بانت بين اورايشوركوتعدادان كانامعلوم ربابوا بي مين اس كوملغ يانسوروپييه بطور انعام کے دول گا۔ اور درصورت توقف کے شخص مثبت کو اختیار ہوگا کہ مدد عدالت وصول كرے ." (مجموعه اشہارات جلد نمبر اصفح ١٠٢) "١٨٧٨ء مين راقم اس كاجوآ ربيهاج كي نسبت پرچه فروري اور بعداس كے سفير مندمين بدفعات درج مو چکا ہے، اقرار جے قانونی اورعبد شرعی کر کے لکھ دیتا ہوں کہ اگر باوا نرائن سنگھ صاحب یا کوئی اورصاحب منجلہ آریہ ساج کے جوان سے منفق الرائے ہول جماری ان وجو ہات کا جواب جوسوال مذکورہ میں درج ہے اور نیز ان ولائل کے تروید جوتھر ومشمولداشتہار بدامیں مبین ہے پورا پوراادا کر کے بدلائل حقد یقنید بیثابت کردے کدارواح بےانت ہیں اور پرمیشورکوان کی تعداد معلوم نہیں تو یں پانچیورو پیافقداس کوبطور جرمانہ کے دوں گااور درصورت ندادا ہونے روپیا کے

منٹ میں جواب دے سکتے ہیں ریگز ارش ہے کہ اب اپنی اس استعداد علمی کو بروئے فضلائے نامدار ملت سیحی اور برہموساج کے دکھلا دیں۔''

(پرانی تحریریں \_روحانی خزائن جلد اصفی۵)

#### س-ویدول کےرشیوں کاملہم ہونا

آ ریوں کا بیعقیدہ ہے کہ چاروں وید چاررشیوں پر الہاماً نازل ہوئے۔حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ ریوں کو اپنے اس عقیدہ کو ثابت کرنے کا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا:۔
''ہندوں کو آگ وغیرہ اپنے دیوتاؤں ہے بہت پیارر ہا ہے اور رگوید کی پہلی شرتی اگنی ہے ہی شروع ہوتی ہے۔سوجن چیزوں ہے وہ پیار کرتے تھے انہیں چیزوں پر

ویدوں کا نازل ہوناتھوپ دیا ورنہ ویدوں میں تو کہیں نہیں لکھا کہ حقیقت میں ایسے چارآ دمی کسی ابتدائی زمانہ میں گذرے ہیں اورانہیں پر وید نازل ہوئے ہیں اوراگر

لکھا ہے تو پھرآ ریوں پر واجب ہے کہ ویدوں کے روے ان کاملیم ہونا اور ان کا

سوائح عمری کسی رسالہ میں چھپوا دیں۔ آریوں کا بیاعتقادی مسئلہ ہے کہ ابتدائے دنیا میں نہ صرف ایک دوآ دی بلکہ کروڑ ہا آ دمی مختلف ملکوں میں مینڈ کوں کی طرح زمین

ك بخارے بيدا ہو گئے تھے۔ان ميں ے آربيدليس كے جارر شي ملبم اور باقى سب

مخلوقات الہام سے بدنصیب اور ان ملہموں کے حوالے کر دی گئی تھی۔اس صورت

میں ضرور لازم آتا ہے کہ اپنے ملہموں کی تمیز وشاخت کے پرمیشر نے ان رشیوں کو

کوئی ایسے نشان دیئے ہوں جن سے دوسرے لوگ جوای زمانہ میں پیدا ہوئے تھے

ان کوشناخت کر سکیں اور اگرا ہے نشان دیئے تھے تو وید میں سے ثابت کرنی جاہئے۔"

(سرمه چشمه آربیدروحانی خزائن جلد اصفی ۲۸۵،۲۸۳)

آربياج والول كاليعقيده كدرشي تمام ممالك كي اصلاح كيلية مامور موئ تق يرتقيد

مجیب مثبت کواختیار ہوگا کہ امداد عدالت نے وصول کرے۔ تقید جواب کی اس طرح عمل میں آ وے گی جیسے تقیح شرا کظ میں اوپر لکھا گیا ہے اور نیز جواب باوا صاحب کا بعد طبع اور شائع ہونے تیمرہ ہماری کے مطبوع ہوگا۔''

(مجموعه اشتهارات جلدنمبراصفحه)

#### ٢-تناسخ

حضرت مسیح موعود علیه السلام نے آربیہ تاج کے مسئلہ تنائخ کے روبیں ایک مضمون تحریر فرمایا اور پنڈت کھڑک سنگھ اور بعض دیگر معروف آربیاعا، وفضلا، کو اپنے دلائل بابطال تنائخ کا رو کرنے پرمبلغ پانچ صدروپیانعام دینے کا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا:۔

''بلکہ میں عام اعلان دیتا ہوں کہ مجملہ صاحبان مندرجہ عنوان مضمون ابطال تنائخ جو

ذیل میں تحریر ہوگا، کوئی صاحب ارباب فضل و کمال میں سے متصدی جواب ہوں۔
اور اگر کوئی صاحب بھی باوجوداس قدرتا کید مزید کے اس طرف متوجہ نہیں ہوں گے
اور دلائل جُوت تنامخ کے فلفہ متدعویہ وید ہے چیش نہیں کریں گے یا درصورت عاری
ہونے وید کے ان دلائل سے اپنی عقل سے جواب نہیں دیں گے تو ابطال تنامخ کی
ہیشہ کے لئے ان پر ڈگری ہوجائے گی۔اور نیز دعویٰ ویدکا گویا وہ تمام علوم وفنون پر
مضمن ہے محض بے دلیل اور باطل تفہرے گا۔ اور بالاً خر بغرض توجہ دہائی ہے بھی
گزارش ہے کہ میں نے جوئیل اس نے فروری ۱۹ کیا۔ عیں ایک اشتہار تعدادی پانسو
روپیہ بابطال مسئلہ تناشخ دیا تھا وہ اشتہار اب اس ضمون سے بھی بعینہ متعلق ہے۔اگر
دلائل مندرجہ وید سے دیکر اپنی عقل سے توڑ دیں گے تو بلاشہ رقم اشتہار کے مستحق
دلائل مندرجہ وید سے دیکر اپنی عقل سے توڑ دیں گے تو بلاشہ رقم اشتہار کے مستحق
مظہریں گے اور بالحضوص بخدمت کھڑک شکھ صاحب جن کا ہے دوئون ہے کہ بم پاچ

190

ال ضم کے نیوگ کو بھی ثابت کر دیا ہے کہ خاوند والی عورت اولا د کے لئے غیر سے نطفہ لیوں اور غیراس سے اس مدت تک بخوشی ہم بستر ہوتار ہے جبتک کہ چندلا کے پیدا نہ ہولیں تو ہم اس بیان کے خلاف واقعہ نکلنے کی صورت میں نفذ سور و پیدا شتہار میں کبھی ہیں جاری کرنے والوں کو دیدیں گے۔ اور اس وقت وہ گالیاں جو اشتہار میں کبھی ہیں ہمارے جن میں راست آئیں گی۔ اگر روپیہ طنے میں شک ہوتو ان چاروں صاحبوں میں سے جو شخص چاہے باضابطر سید دینے کے بعد وہ روپیہ اپنے پاس جمع کرالے اور میں سے جو شخص چاہے باضابطر سید دینے کے بعد وہ روپیہ اپنے پاس جمع کرالے اور میں سے ہو شخص چاہے باضابطر سید دینے کے بعد وہ روپیہ اپنی بیان جو کرائیوں اور نہیں ہی تبوت دیں کہ خاوند والی عورت کا نیوگ جا ہر نہیں اور آگر اس رسالہ کے شائع ہونے سے ایک ماہ کے عرصہ میں جواب نہ ویں تو ان کی ہوئے سے ایک ماہ کے عرصہ میں جواب نہ ویں تو ان کی ہمت دھری ثابت ہوگی اور ثابت ہوگا کہ در حقیقت وہ لوگ آپ ہی خبیث النفس اور فقد کی متعصب اور غلط بیان ہیں جو کسی طرح ناپا کی کے راہ کو چھوڑ نائیس چاہے۔ "
قدیمی متعصب اور غلط بیان ہیں جو کسی طرح ناپا کی کے راہ کو چھوڑ نائیس چاہے۔ "

#### ۵۔ نحات

کتی یعنی نجات کے متعلق آر بیساج کاعقیدہ ہے کہ اعمال چونکہ محدود ہیں اس لئے محدود اعمال کا غیر محدود بدلہ نہیں ہوسکتا۔ لہذا نجات دائی نہیں ہوسکتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آر بیکوا ہے اس خیال کی تائید میں ویدوں سے کوئی شرقی پیش کرنے کا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا:۔
'' بھلاکوئی ایسی شرقی پیش تو کروجس میں پرمیشر نے کہا ہو کہ میں دائی نجات دینے پر قادرتو تھالیکن میں نے نہ جا ہا کہ محدود اعمال کا غیر محدود بدلہ دوں۔ ہم ایسے کسی آر بیسی کو ہزار روپ یہ نقدرد سے کوئیا رہیں۔'' (چشمہ معرفت۔ روحانی خزائن جلد ۲ ساسفی ۱۳ سے کہ کوئیرار روپ یہ نقدرد سے کوئیا رہیں۔'' (چشمہ معرفت۔ روحانی خزائن جلد ۲ ساسفی ۱۳ سے کوئیا رہیں۔'' (چشمہ معرفت۔ روحانی خزائن جلد ۲ ساسفی ۱۳ ساسفی ۱۳ سے کوئیرار روپ یہ نقدرد سے کوئیا رہیں۔'' (چشمہ معرفت۔ روحانی خزائن جلد ۲ ساسفی ۱۳ ساسفی ۱۳

#### كتي موئ فرمايا:

# آریہ ماج کے ایک بہت ہی معروف پنڈت دیا نند نے اپنے ایک مضم یا میں ازروئے وید نیوگ کا اثبات کرتے ہوئے بیوہ اور بے اولا و خاوند والی عورت کے لئے نیوگ جائز قرار دیا۔ حضرت سے موعود علیہ السلام نے پنڈت دیا نند کے اس عقیدہ کو تنقید کا نشانہ بنایا تو بعض آریوں نے خاوند والی عورت کیلئے نیوگ کو ناجائز قرار دیا۔ اس پر حضرت سے موعود علیہ السلام نے در ن ذیل چیلنے دیے ہوئے فرمایا:۔

"اس لئے ہم اس رسالہ کے ساتھ ایک سوروپید کا اشتہار بھی دیتے ہیں کداگریہ بات خلاف نگلے کہ پنڈت دیا نند نے دید کے حوالہ سے نہ صرف بیوہ کا غیر سے بغیر نکاح کے ہمستر ہونا ستیارتھ پر کاش میں لکھا ہے بلکہ عمدہ دید کی شرتیوں کا حوالہ دے کر زن آربیدورج بیں۔ یایوں کہو کہ جس قدر آربیہ یا بی کہلانے والے مرد ہوں یا عورت

ہوں، برٹش انڈیا میں موجود بیں فیصدی ان میں سے پانچ ایسے پنڈت پائے جاتے

ہیں جو چاروں و پیشکرت میں جانے ہیں۔ اگر چاہیں تو میں کسی سرکاری بنک میں سے

روپیہ جمع کراسکتا ہوں۔' (شیم دعوت۔ روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحہ ۲۵)

آربیداور پادر یوں کو بالمقابل اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں اور کمالات پیش کرنے کا چیلنج
دیتے ہوئے فرمایا:۔

" قانون سنڈیشن ہمارے گئے بہت مفید ہے۔ صرف ہم ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
دوسرے فدہوں کو ہلاک کرنے کے لئے یہ بھی ایک ذریعہ ہوگا۔ کیونکہ ہمارے پاس
تو حقائق اور معارف کے خزانے ہیں۔ ہم ان کا ایک ایسا سلسلہ جاری رکھیں گے جو
کبھی ختم نہ ہوگا۔ گرآ رہ یا پاوری کون سے معارف پیش کریں گے۔ پاور یوں نے
گزشتہ پچاس سال کے اندر کیا دکھایا ہے۔ کیا گالیوں کے سواوہ اور پچھ پیش کر سے
ہیں جوآ سندہ کریں گے؟ ہندوؤں کے ہاتھوں ہیں بھی اعتراضوں کے سوااور پچھ بیش
ہوں جوآ سندہ کریں گے؟ ہندوؤں کے ہاتھوں ہیں بھی اعتراضوں کے سوااور پچھ بین
خوبیاں بیان کرنے کو بلایا جائے تو ہمارے مقابلہ میں ایک ساعت بھی نگھر سکے۔"
فوبیاں بیان کرنے کو بلایا جائے تو ہمارے مقابلہ میں ایک ساعت بھی نگھر سکے۔"
( ملفوظات نیاایڈیشن جلدا صفح اللا)

مولوی محرحسین بٹالوی کودیئے گئے بعض علمی چیلنج

لفظ"الدجال" كمتعلق چيلنج

" اگر مولوی محد حسین صاحب بٹالوی یا ان کا کوئی ہم خیال بیٹابت کر دیوے کہ

#### ٧ ـ ويدول كى الهامى حيثيت

حضرت می موجود علیہ السلام نے ویدوں کی الہامی حیثیت پر تنقید کرتے ہوئے آریوں کو وید ہے کسی ایسی صرف ایک شرقی چیش کرنے کا چیلنے دیا جو پوری ہوچکی ہو فر مایا:۔

''پیں اگر وید میں بقینی علم کی تعلیم دینے کے لئے کوئی چیشکوئی بیان کی گئی ہے اور وہ پوری ہوچکی ہے اور ایک گنوار ناوان پوری ہوچکی ہے تو اس شرقی کو چیش کرنا چاہے ور نہ وید کے بیان اور ایک گنوار ناوان کے بیان میں پچھ فرق نہیں۔ اور بیر ضروری امر ہے کہ جو کتاب خدا کی کتاب کہلاتی ہے وہ خدا کا عالم الغیب ہونا صرف زبان سے بیان نہ کرے بلکہ اس کا شہوت بھی دے۔ کوئکہ بغیر شبوت کے نرا میہ بیان کہ خدا عالم الغیب ہونا صرف زبان کے بیان نہ کرے بلکہ اس کا شہوت بھی دے۔ کوئکہ بغیر شبوت کے نرا میہ بیان کہ خدا عالم الغیب ہے انسان کے ایمان کوکوئی میں۔'

ترتی نہیں دے سکتا اور ایسی کتاب کی نسبت شبہ ہوسکتا ہے کہ اس نے صرف نی سنائی بیا تیں لکھی ہیں۔'

با تیں لکھی ہیں۔'

۷- تبدیلی مذہب کیلئے ویدوں کا پڑھناضروری نہیں

آریددهرم سے تعلق رکھنے والے بعض آریوں نے آرید ندہب کو خیر ہاو کہتے ہوئے اسلام تبول کرلیا۔ اس پر بعض آریوں نے ایسے نومسلم آریوں پر بیاعتراض کیا کہ ان کامسلمان ہونا تب سیجے ہوتا کہ اول وہ چاروں وید پڑھ لیتے اور پھرویدوں کے پڑھنے کے بعد چاہئے تھا کہ وہ آریددهرم کا اسلام سے مقابلہ کرتے۔ اس کے باوجوداگروہ پوری تحققیق و نفیش کے بعد اسلام کوت جانے ہوئے قبول کرتے تو اس صورت میں ان کامسلمان ہونا سیجے تشلیم کرلیا جاتا۔ اس اعتراض کی تروید فرماتے ہوئے حضور نے درج ذیل چیلئے دیتے ہوئے فرمایا:۔

اعتراض کی تروید فرماتے ہوئے حضور نے درج ذیل چیلئے دیتے ہوئے فرمایا:۔

''اور سے باتیں میری ہے تحقیق نہیں بلکہ میں آریہ صاحبوں کو ہزار رو پیے بطور انعام دینے کو طیار ہوں۔ اگر دہ میرے پر ثابت کردیں کہ جس قدر ران کی فہرست میں مردو

(ازالہاوہام۔روحانی خزائن جلد۳صفی ۱۰۴، ۲۰۳۰) حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لفظ'' الدجال'' کے متعلق چیلنج کو ایک دوسرے مقام پر

ابراتے ہوئے فرمایا:۔

''الدجال کے لفظ کی نبعت جمقد رآپ نے بیان کیا وہ سب لغو ہے۔ آپ نہیں جانے کہ دجال معہود کے لئے الدجال ایک نام مقرر ہو چکا ہے۔ دیکھوچے بخاری صفح ہوات کے دجال معہود کے کسی اور کی نبعت اطلاق ہونا ثابت کر دیں تو پانچ روپیدآپ کی نذر ہوں گے۔ ورنداے مولوی صاحب ان مفول ضدول سے باز آؤ۔ ان السمع و البصر والفؤاد کل اولئک کان فضول ضدول سے باز آؤ۔ ان السمع و البصر والفؤاد کل اولئک کان عند مسئو لا۔ آپ اگر کچھ صدیث بجھنے کا ملکہ رکھتے ہیں الدجال کے لفظ سے استعال سے جناری یا سے مسئو لا۔ آپ اگر کچھ صدیث بجھنے کا ملکہ درکھتے ہیں الدجال کے لفظ سے استعال سے جناری یا سے مسئو کی بخاری یا سے مسئو کی کا کام ہے جس کو صدیث بلکہ کی شخص کا کلام استعال سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بیآ پ بی کا فقرہ ہے آپ ناراض نہ ہوں۔ ایں ہمدسنگ بھونے سے کوئی تعلق نہ ہو۔ بیآ پ بی کا فقرہ ہے آپ ناراض نہ ہوں۔ ایں ہمدسنگ است کہ برسرے من زدی۔' (الحق مباحثہ لدھیانہ۔ روحانی ٹرائن جلد م صفحہ است کہ برسرے میں زدی۔' (الحق مباحثہ لدھیانہ۔ روحانی ٹرائن جلد م صفحہ است کہ برسرے میں زدی۔' (الحق مباحثہ لدھیانہ۔ روحانی ٹرائن جلد م صفحہ است کہ برسرے میں زدی۔' (الحق مباحثہ لدھیانہ۔ روحانی ٹرائن جلد م صفحہ است کہ برسرے میں زدی۔' (الحق مباحثہ لدھیانہ۔ روحانی ٹرائن جلد م صفحہ است کہ برسرے میں زدی۔' (الحق مباحثہ لدھیانہ۔ روحانی ٹرائن جلد م صفحہ است کہ برسرے میں زدی۔' (الحق مباحثہ لدھیانہ۔ روحانی ٹرائن جلد م صفحہ است کہ برسرے میں زدی۔' (الحق مباحثہ لدھیانہ۔ روحانی ٹرائن جلد م صفحہ میں سید موال سید میں سید میں سید موال سید میں سید موال سید میں سید میں سید میں سید موال سید میں سی

ا پنے دعویٰ کے خلاف دلائل پیش کرنے کی دعوت

" ہاں اگر مولوی صاحب نفس دعویٰ میں جو میں نے کیا ہے بالمقابل دلائل پیش کرنے ہے المقابل دلائل پیش کرنے ہے بحث کرنا چاہیں تو میں طیار ہوں اور اگر وہ خاص بحثیں جنگی درخواست اس تحریر

الدجال كالفظ جو بخارى اورمسلم مين آيا ہے بجز د جال معبود كے كسى اور د جال كے لئے بھی استعمال کیا گیا ہے تو مجھے اس ذات کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے که میں ایسے خص کو بھی جس طرح ممکن ہو ہزار روپیہ نقد بطور تاوان دوں گا۔ جا ہیں تو مجھ سے رجٹری کرالیں یا تمسک لکھالیں۔اس اشتہار کے مخاطب خاص طور پر مولوی محرحسین صاحب بٹالوی ہیں جنہوں نے غروراور تکبر کی راہ سے بیدعویٰ کیا ہے کہ توفی كالفظ جوقر آن كريم ميس حضرت سيح كى نسبت آيا ہاس كے معنے يورے لينے كے بیں یعنی جسم اور روح کو بہ بیئت کذائی زندہ ہی اٹھالینا اور وجود مرکب جسم اور روح میں ہے کوئی حصد متر وک نہ چھوڑ نا بلکہ سب کو بحیثیت کذائی اینے قبضہ میں زندہ اور تسیح سلامت لے لینا۔ سوای معنی ہے انکار کر کے بیشرطی اشتہار ہے۔ ایسا بی محض نفسانیت اورعدم واقفیت کی راہ ہے مولوی محمد حسین صاحب نے الدجال کے لفظ کی نسبت جو بخاری اورمسلم میں جا بجا د خال معہود کا ایک نام تھبرایا گیا ہے بیدوعویٰ کردیا ہے کہ الد جال د جال معہود کا خاص طور پر نام نہیں بلکہ ان کتابوں میں پیلفظ دوسرے د جالوں کے لئے بھی مستعمل ہے اور اس دعوی کے وقت اپنی حدیث دانی کا بھی ایک لمباچوڑا دعویٰ کیا ہے۔ سواس وسیع معنی الدجال سے انکارکر کے اور بید دعویٰ کر کے کہ لفظ الدجال كاصارف د جال معہود كے لئے آيا ہے اور بطور علم كے اس كے لئے مقرر ہوگیا ہے۔ بیشرطی اشتہار جاری کیا گیا ہے۔مولوی محد حسین صاحب اوران کے ہم خیال علماء نے لفظ توفی اور الد جال کی نسبت اپنے دعوی متذکرہ بالا کو بیابی شبوت پنچادیا تووہ ہزارروپیالینے کے ستحق تھہریں گے اور نیز عام طور پر بیاع جزیدا قرار بھی چنداخباروں میں شائع کردے گا کہ درحقیقت مولوی محرحسین صاحب اوران کے ہم خیال فاضل اور واقعی طور پرمحدث اورمفسرا وررموز اور د قائق قر آن کریم اور احادیث

روسروں کو تحقیراور ذات کی نظر ہے دیکھتے ہیں یہاں تک کدآپ کے خیال بیں امام اعظم کو بھی حدیث دانی میں آپ سے پچونبت نہیں۔ اس لئے بقول سعدی اللہ کے با تو ناگفتہ کار و لیکن چو گفتی دلیلش بیار چاہتا ہوں کہ چھسات حدیثیں بخاری اور مسلم کی کیے بعد دیگر ہے جن میں میری نظر میں تعارض ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اگر آپ ان میں تو فیق و تالیف امام میں تعارض ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اگر آپ ان میں تو فیق و تالیف امام ان خزیمہ کی طرح کردکھا کیں گے تو میں تا دان کے طور پر آپ کو پیس رو پید فقد دوں اگر اور نیز مدت العمر تک آپ کے کمالات کا قائل ہوجاؤں گا۔''

(الحق مباحثه لدهبیانه به روحانی خزائن جلد م صفحه ۱۰۴ تا ۱۰۴)

الوى بنالوى كو بالقابل انجيل كي تفسير لكهناكا جيلنج دية موئ فرمايا: \_

''شخ بطال محد حسین بطالوی جوابل قبلہ کوکا فرکہنے ہے باز نہیں آتا۔ اب اس تفسیر کے شائع ہونے سے پہلے ای انجیل کی تفسیر کھے تا اس کی علمی اور ایمانی قوت معلوم ہو ور ندالی لیافت قابل شرم ہے جسیا کہ اس نے عیسائیوں کے مباحثہ کی نبعت ہمارے پدرہ دن فی البدیہ تقریر پر ہماری ہی با تیس پڑ اپڑ اکر ڈھائی برس میں گھر میں بیٹھ کر گئت جینی کامضمون تیار کیا اور مرمر کردوسروں ہے مدد لے کر ہمارے پندرہ دن کی جگہ میں مہینے خرج کے ۔منہ۔ '' (مجموعہ اشتہارات جلد ساسفی ۱۳۱)

## گورنمٹ عالیہ کے سیج خیرخواہ کے پہچانے کیلئے ایک کھلا کھلا طریق آزمائش

الی الد حسین بٹالوی کی ہمیشہ بیہ کوشش رہی کہ کسی نہ کسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ اللہ کا دشمن اور بدخواہ ثابت کرے۔ تا گورنمنٹ عالیہ انگریزی کو آپ پر بدخن کر

میں کی گئی ہے بہند خاطر ہوں تو ان کیلئے بھی حاضر ہوں۔ اب انشاء اللہ یہ کاغذات حجیب جائیں گے اور مولوی صاحب نے جسقد رتیز زبانی سے ناحق کوحق قرار دیا ہے پلک کواس پررائے لگانے کیلئے موقعہ ملے گا۔ و آخو دعو انا ان الحمد لله رب العلمین۔خاکسار راقم غلام احمد ۲۹ جولائی افعالیاء۔''

(الحق مباحثة لدهيانه ـ روحاني خزائن جلد م صفحه ١٢٥)

## بظاہر متعارض چندا حادیث کی تطبیق کا چیلنج

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے ساتھ لدھیانہ ٹل مباحثہ کے دوران مولوی بٹالوی صاحب کو بظاہر متعارض چند بخاری اورمسلم کی احادیث میں تطبیق کردینے پرمبلغ بچیس روپے انعام دینے کا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا:۔

''امام ابن خزیر تو فوت ہوگے۔اب ان کے دعویٰ کی نسبت پچھکلام کر نابیفا کدہ ہے لیکن مجھے یاد ہے کہ آپ نے اپنے مضمون کے سنانے کے وقت بڑے جوش میں آ کر فر مایا تھا کہ ابن خزیر تو امام وقت تھے میں خود دعویٰ کرتا ہوں کہ دو متعارض حدیثوں میں جو دونوں صحح الا سناد تسلیم کی گئی ہوں تو فیق و تالیف دے سکتا ہوں اور ابھی دے سکتا ہوں۔ آپ کا یہ دعویٰ ہر چند اس وقت ہی فضول سمجھا گیا تھا لیکن برعایت شرائط قراریا فتہ مناظر واس وقت آپ کی تقریر میں بولنا ناجائز اور ممنوع تھا۔ پوئنگہ آپ کی خودستائی حدے گذرگئی ہے اور بخز و نیاز اور عبودیت کا کوئی خانہ نظر نہیں آتا اوراس وقت انسا اعلم کا جوش آپ کے نفس میں پایاجا تا ہے اس لئے میں نے مناصب سمجھا کہ ای دعویٰ کے رو ہے آپ کے کمالات کی آنہ مائش کروں جس مناصب سمجھا کہ ای دعویٰ کے رو ہے آپ کے کمالات کی آنہ مائش کروں جس آتے نارمائش کے خواہ خواہ آویزش کروں لیکن چونکہ آپ کر بیٹھے ہیں اور سے کارہ ہوں کہ کی ہے خواہ خواہ آویزش کروں لیکن چونکہ آپ کر بیٹھے ہیں اور

الهيد بطور تاوان آپ كوادا كردول گا- چنانچدآپ نے فرمايا:

"ماسوااس كة پرسوروپية تاوان قبور و به موجود به من اين پرسوروپية تاوان قبول كرتا مول اگر منصفين ال پرچه كو پره هر بيدائ ظاهر كري كه آپ نه ان اولياء كوجنهول في ايسارائ ظاهر كيا تفاك فراورشيطان هم رايا تفااوران كه ملهمات كوشيطانى مخاطبات مين داخل كيا تفاتو مين سوروپيد داخل كردول گا- آپ اين مثال كوشيطانى مخاطبات مين داخل كيا تفاتو مين سوروپيد داخل كردول گا- آپ اين مثال كرده ريويوك منشاء بها گنا چا بيخ بين اورايك پورانى قوم كى عادت پرتج يفول كردور مادر بين و انى لكم ذالك و لات حين مناص."

(الحق مباحثه لدهيانه - روحاني خزائن جلدم صفحة ١٢٣)

#### علماءندوه

حضرت مسیح موعود نے علماء ندوہ کو قادیان آ کراپنے دعویٰ کے اثبات میں دلائل سفنے کا چیلنج اپتے ہوئے فرمایا:۔

"اور پھر میرے مجزات اور دیگر نصوص قرآنیه اور صدیثیه کے طلب ثبوت کے لئے افض منتخب علماء ندوہ کے قادیان میں آویں اور مجھ ہے مجزات اور دلائل یعنی نصوص قرآنیه اور مجھ ہے مجزات اور دلائل یعنی نصوص قرآنیه اور صدیثیه کا ثبوت لیس۔ پھراگر سنت انبیاء علیم السلام کے مطابق میں نے پورا شہوت ندریا تو میں راضی ہوں گا کہ میری کتابیں جلائی جا کیں لیکن اس قدر محنت اٹھانا اللہ ہے باخدا کا کام ہے۔ " (تخدالندوہ۔ روحانی خزائن جلدہ اصفحہ اسلام کے اخدا کا کام ہے۔ " (تخدالندوہ۔ روحانی خزائن جلدہ اصفحہ اسلام

# عكيم محمود مرز اايراني

علیم محدود مرز اابرانی کو بالمقابل مضمون نویسی کے مقابلہ کا چیلنے دیتے ہوئے فر مایا:۔ ''آج پر چہ پیسا خبار ۲۵ اگست سم 19 ء کے پڑھنے سے مجھے معلوم ہوا کہ علیم سکے۔ چنانچہ اس صور تعال کے پیش نظر آپ نے گورنمنٹ کو بیمعلوم کرنے کیلئے کہ در حقیقت گورنمنٹ کا خیرخواہ کون ہے اور بدخواہ کون ہے درج ذیل تجویز پیش کی:۔

''سووہ طریق میری دانست میں بیہ کہ چندا سے عقائد جو غلط بھی ہے اسلامی عقائد سمجھے گئے ہیں اور ایسے ہیں کہ ان کو جوشن اپنا عقیدہ بناوے وہ گور نمنٹ کے لئے خطر باک ہے۔ ان عقائد کو اس طرح پر آلہ شناخت مخلص ومنافق بنایا جائے کہ عرب لیعنی مکہ اور مدینہ وغیرہ بلا داور کا بل اور ایران وغیرہ میں شائع کرنے کے لئے عربی اور فاری میں وہ عقائد ہم دونوں فریق لکھ کر اور چھاپ کر سرکار انگریزی کے حوالہ کریں تاکہ وہ ہے اطمینان کے موافق شائع کر دے۔ اس طریق سے جوشخص منافقانہ طور پر برتاؤر کھتا ہے اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ کیونکہ وہ ہرگز ان عقائد کو صفائی نے نہیں لکھے گا اور ان کا اظہار کرنااس کوموت معلوم ہوگے۔''

(هيقة المهدى \_روحاني خزائن جلد ١٩صفحه ٢٨٥)

#### بٹالوی صاحب کے ایک اعتراض کا جواب

201

#### ميال عبدالحق غزنوي

حضرت می موجود علیه السلام نے اپنے ایک حریف مولوی میاں عبدالحق غزنوی کوکسی ایسے مہادشہ کی نظیرالانے کا چیلئے دیے ہوئے جس میں کوئی دوسرا آپ پر غالب رہا ہوفر مایا:۔
''کیوں میاں عبدالحق کیا ہے تم نے کچ بولا ہے۔ کیا اب بھی اسعند الملسد علسی الکا ذہبین نہ کہیں۔ شاباش! عبداللہ غزنوی کا خوب تم نے نمونہ ظاہر کیا۔ شاگر دہوں تو ایسے ہول ۔ بھلا اگر ہجوتوان مجامع اور مجالس کی ذرہ تشریح تو کروجن میں میں شرمندہ ہول۔ اس قدر کیوں جھوٹ ہولتے ہو۔ کیا سرنانہیں ہے؟ بھلا ان مباحثات کی عبرات تو لکھوجن میں تم یا تہارا کوئی اور بھائی غالب رہا ورنہ نہ میں بلکہ آسان بھی عبرات تو لکھوجن میں تم یا تہارا کوئی اور بھائی غالب رہا ورنہ نہ میں بلکہ آسان بھی گیا درہا ہے کہ لعنہ اللہ علی الکاذبین ."

(تخذغزنوبيه ـ روحانی خزائن جلد۵ اصفحه ۵۳۲)

#### صرف عربي ام الالسنه

حضرت می موعود علیه السلام نے عربی زبان کے علاوہ کی دوسری زبان کوام الالنہ ثابت اللہ فی پرسلغ پانچ ہزاررہ ہے انعام دینے کا چیلنے دیتے ہوئے فرمایا:۔

الکین اب ہم پورے طور پر اتمام جمت کے لئے ایک ایساطریق فیصل لکھتے ہیں جس سے کوئی گریز نہیں کرسکتا اوروہ ہیہ کہ اگر ہم اس دعوے میں کا ذب ہیں کہ عربی میں وہ پانچ فضائل خصوصیت کے ساتھ موجود ہیں جوہم لکھ چکے ہیں اور کوئی سنسکرت دان افیرہ اس بات کو ثابت کرسکتا ہے کہ ان کی زبان بھی ان فضائل میں عربی کی شریک و افیرہ اس بات کو ثابت کرسکتا ہے کہ ان کی زبان بھی ان فضائل میں عربی کی شریک و مساوی ہے یا اس پر غالب ہے تو ہم اس کو پانچ ہزار روپید بلاتو قف دینے کے لئے مساوی ہے یا اس پر غالب ہے تو ہم اس کو پانچ ہزار روپید بلاتو قف دینے کے لئے قالعی اور حتی وعدہ کرتے ہیں۔'' (منن الرحمٰن ۔ روحانی خزائن جلد وصفے ۱۳۹)

مرزامحود نام ایرانی لا ہور میں فروکش ہیں۔ وہ بھی ایک مسیحیت کے مدعی کے حامی ہیں۔ وعویٰ کرتے ہیں اور مجھ سے مقابلہ کے خواہشمند ہیں۔ ہیں افسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس قدر شدت کم فرصتی ہے کہ میں ان کی اس درخواست کو قبول نہیں کرسکتا کیونکہ کل ہفتہ کے روز جلسہ کا ون ہے جس میں میری مصروفیت ہوگی۔اوراتوار کے دن على الصباح مجھے گوداسپور میں ایک مقدمہ کیلئے جانا جوعدالت میں دائر ہے ضروری ہے۔ میں قریباً بارہ دن سے لا مور میں مقیم موں۔ اس مت میں کی نے مجھ سے ایک درخواست نبیں کی اب جبکہ میں جانے کو ہوں اور ایک منٹ بھی مجھے کسی اور کام کے لئے فرصت نہیں تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس بے وقت کی درخواست سے کیا مطلب اور كياغرض ہے۔ليكن تاہم ميں مرزامحمود صاحب كوتصفيہ كے لئے ايك اور صاف راہ بتلاتا ہوں اور وہ بیہ ہے کہ کل سائتمبر کو جوجلہ میں میرامضمون پڑھا جائے گا وہ صفحون ایڈیٹر صاحب پیپہ اخبار اپنے پرچہ میں بتام و کمال شائع کر دیں۔ حکیم صاحب موصوف ہے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مضمون کے مقابلہ میں ای اخبار میں اپنا مضمون شائع کرا دیں۔اور پھرخود پلک ان دونوں مضمونوں کو پڑھ کر فیصلہ کر لے گی که کس شخص کامضمون رائتی اور حیائی اور دلائل قوید پر مبنی ہے۔اور کس شخص کامضمون اس مرتبہ ہے گرا ہوا ہے۔ میری دانست میں بیطریق فیصلہ ان بدنیائج ہے بہت محفوظ ہوگا جوآ جکل زیادہ مباشات ہے متوقع ہے۔ بلکہ چونکہ اس طرز میں روئے كلام عكيم صاحب كى طرف نہيں اور ندان كى نبت كوئى تذكرہ ہے اس لئے ايسا مضمون ان رنجشوں ہے بھی برتر ہوگا جو ہاہم مباحثات ہے بھی بھی پیش آ جایا کرتے ي - والسلام منه الراقم ميرزاغلام احمدقادياني

(ليكيحرلا مور\_روحانی خزائن جلد • ٢صفحه ٢٠١١)

ا ذمنی کی بزرگ کے تم قائل نہیں ہوتے پس تم اس کے کمالات کا نموندا پی زبان میں مجھ کو دکھاؤ اور اس کے مقابل پر مجھ کو دکھاؤ اور اس کے مفردات کے مقابل پر مفردات اور مرکبات کے مقابل پر مرکبات اور معارف کے مقابل پر معارف مجھ کو دکھلاؤ اگر تم سے ہو۔

اور ذلت کے بعدا نے عافلو کیا زندگی ہے۔ پس اگر ذرا بھی حیا ہے تو اٹھو یا کسی گہرے کو نمیں میں ڈوب کر ہلاک ہو جاؤ۔ شرم زدولوگوں کی طرح مر جاؤ۔ اور اگر مقابلہ کے لئے اٹھتے ہوتو میں تم کو بطور انعام پانچ ہزار روپید دوں گا بشرطیکہ تم موافق شرائط جواب دو۔'' (منن الرحمٰن ۔ روحانی خزائن جلد 4 سفیہ ۳۳۸)

#### يادرى عمادالدين

پادری مخاد الدین اور بعض دیگر عیسائی پادر یوں نے قرآن کریم کی بلاغت پر اعتراض کے۔ اس پر حضرت مسلح موعود علیه السلام نے پادر یوں کے اعتراضات کی حقیقت کھولتے کیلئے۔ اس پر حضرت مسلح موجودگی میں کسی قصہ کوعربی زبان میں بیان کرنے پر پہاس روپ الدی مادالدین کوعوام کی موجودگی میں کسی قصہ کوعربی زبان میں بیان کرنے پر پہاس روپ العام دینے کا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا:۔

"اورہم بہ یقین تمام جانے ہیں کداگرہم کسی حربی آدمی کواس کے سامنے ہو لئے کیلئے فیش کریں تو وہ عربول کی طرح اوران کے غذاق پر ایک جھوٹا ساقصہ بھی بیان نہ کر سے اور جہالت کے کچڑ میں پھنسارہ جائے۔ اورا گرشک ہے تو اس کوتتم ہے کہ آزما کرد کھی لے اورہم خوداس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اگر پاوری مخادالدین صاحب ہم کرد کھی لے اورہم خوداس بات کے ذمہ دار ہیں کہ اگر پاوری مخادالدین صاحب ہم سے درخواست کریں تو ہم کوئی عربی آدی بم پہنچا کر کسی مقررہ تاریخ پر ایک جلسہ کریں گے جس میں چندلائق ہندو ہول کے اور چندمولوی مسلمان بھی ہول کے اور پادام ہوگا کہ وہ بھی چند میسائی بھائی اینے ساتھ لے آویں اور مادالدین صاحب پر لازم ہوگا کہ وہ بھی چند میسائی بھائی اینے ساتھ لے آویں اور مسلمان بھی جواتی وقت ان کو ہتلایا

ای طرح عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کے کمالات پیش کرنے پر پانچ ہزاررہ پ انعام دینے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا:۔

''لیکن اب ہم پورے طور پر اتمام جت کے لئے ایک ایسا طریق فیصل لکھتے ہیں جس
سے کوئی گریز نہیں کرسکتا اور وہ ہیہ ہے کہ اگر ہم اس دعوے میں کاذب ہیں کہ عربی
زبان میں وہ پانچ فضائل خصوصیت کے ساتھ موجود ہیں جو ہم لکھ چکے ہیں اور کوئی
سنسکرت دان وغیرہ اس بات کو ثابت کرسکتا ہے کہ ان کی زبان بھی ان فضائل میں
عربی کی شریک ومساوی ہے یا اس پر غالب ہے تو ہم اس کو پانچ ہزار روپیے بلاتو قف
دینے کے لئے قطعی اور حتمی وعدہ کرتے ہیں۔''

(منن الرحمٰن \_روحانی خزائن جلد ۹ صفحه ۱۳۹) ای طرح عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے کمالات پیش کرنے پر پانچ ہزاررو پے انعام دینے کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا:۔

"فان كنتم لا تومنون ببراعة العربية و عزازتها و لا تقرون بعظمة جمازتها فاروني في لسانكم مثل كمالاتها و مفردات كمفرداتها و مركبات كمركباتها و معارف كمعارفها و نكاتها ان كنتم صادقين.

و لا حيوة بعد الخزى يا معشر الاعداء. فقوموا ان كانت ذرة من المحياء. او انجعوا في غيابة الخوقاء. و موتوا كالمتندّين. و ان كنتم تنهضون للمقابلة فاني مجيزكم خمسة الاف من الدراهم المروجه بعد ان تكملوا شرائط"

(منن الرحمن روحانی خزا کمین جلد نمبر ۵ صفح نمبر ۱۲۳۸\_۲۳۹) ترجمہ: \_ پس اگرتم عربی کی بزرگی اور ارجمندی پر ایمان نہیں لاتے اور اس کی تیز رو

# حصّه دوم

روحانی چیانی

''خدانے مجھے وعدہ دے رکھا ہے کہ بچھے ہے ہرایک مقابلہ کرنے والامغلوب ہوگا۔'' (تخد گولزویہ۔ دوعانی خزائن جلدے اسفی ۱۸۱) جائے گاعربی زبان میں بیان کریں اور پھروہی قصد وہ عربی صاحب کہ جو مقابل پر حاضر ہوں گاہ پی زبان میں بیان فرماویں۔ پھرا گرمنصفوں نے بیرائے دے دی کہ عادالدین صاحب نے ٹھیک ٹھیک عربوں کے غذاق پرعمدہ اور لطیف تقریری ہو جہ مشتمی کر لیس گے کہ ان کا اہل زبان پر عکتہ چینی کرنا پچھ جائے تجب نہیں بلکہ ای وقت بھاو وقت بچیاں روپیہ نفذ بطور انعام کو ان دیئے جائیں گے۔ لیکن اگر اس وقت عماد الدین صاحب بجائے فصیح اور بلیغ تقریر کے اپنے ژولیدہ اور غلط بیان کی بدبو پھی یا دی کے باا پی رسوائی اور نالیا قتی ہے ڈرکر کسی اخبار کے ذریعہ سے بیا طلاع بھی نہ دی کہ میں ایسے مقابلہ کے لئے حاضر ہوں تو پھر ہم بجز اس کے کہ لعنت اللہ علی الکاذ بین کہیں اور کیا کہد عظے میں۔ اور یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ اگر تما دالدین صاحب تھی یا در یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ اگر تما دالدین صاحب تولید تائی تھی یا ویں تب بھی وہ کسی اہل زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔''

(برابین احمد بید-روحانی خزائن جلداصفی ۲۳۵، ۴۳۵)

مراك عاباك فالمعادية "

بإباول

پیشگو نیال

وَمَا نُسُوسِلُ الْمُوسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنُدِرِينَ - وَمَا نُسُوسِلُ الْمُوسِلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنُدِرِينَ - هذا ) (الكهف: ۵۷) اورجم رسولول كوصرف بثارت دين والا اور (عذاب كي آمد ) آ گاه كرنے والا بنا كر بيجة بيں۔

# ﴿ پیشگوئیاں ﴾

الله تعالى قرآن كريم مين فرماتا بـ

عالم الغيب فلايظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول.

(الجن: ٢٤)

تر جمد۔ اللہ تعالی عالم الغیب ہے پس وہ اپنے غیب پر کسی کوغلبہ نہیں دیتا بجز اس شخص کے جواس کا برگزیدہ رسول وہ۔

اں آیت کریمہ میں غیبہ سے مراد خالص غیب ہے جس کاعلم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کوئییں ہوتا۔ ای غیب کے متعلق وہ فرما تا ہے۔

عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها لا هو (انعام: ۴ مر)

یعنی غیب کی تخیال خداتھا لی کے پاس میں اور غیب کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانا۔

پس جس شخص کو خالص غیب پر جے اللہ ہی جانتا ہے اطلاع دی جائے صاف ظاہر ہوگا کہ
ال کیلئے غیب کا خزانہ غیب کی چاہوں سے خدانے خود کھلا ہے۔ کوئی شخص ایسے خزانے کو چرانہیں
ملتا۔ پس جس شخص کو بکٹر ت امور غیبیہ پر اطلاع دی جائے اور وہ خبریں بھی عظیم الشان ہوں اور ماتا ۔ پس جس شخص کو بکٹر ت امور غیبیہ پر اطلاع دی جائے اور وہ خبریں تو یہ امور غیبیہ یا بالفاظ دیگر اللہ اور انقس سے تعلق رکھتی ہوں اور وہ وقوع میں بھی آ جا کیں تو یہ امور غیبیہ یا بالفاظ دیگر اللہ و کیاں اس شخص کے منجانب اللہ ہوئے پر الہی شہادت ہوتی ہیں۔

اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی ایک اور مقام پر فرما تا ہے۔

اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی ایک اور مقام پر فرما تا ہے۔

و ان یک صادفا بصبکم بعض الذی یعد کم. (مومن: ۲۹) یعنی اگریدرسول علی ہے تو پھراس کی پیشگو ئیول میں سے ضرور بعض تم کو پہنچ جا کیں گی۔ گویا اس آیت کریمہ میں پیشگو ئیول کو علامت صدق قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ

حضرت میں مود علیہ السلام نے اپنی پیشگو ئیوں کو بھی اپنی سچائی کیلئے بطور معیار صدافت پیش فرمایا۔ چنانچہ آپ کی ہزاروں کی افعداد میں ہررنگ میں پیشگو ئیاں پوری ہوئیں۔ آپ نے اپنی ذات ، اپنی اولاد ، اپنے خاندان گھر والوں دوستوں اور دشمنوں غرضیکہ ہر حصہ کے متعلق پیشگو ئیاں فرما ئیں اوروہ پوری ہوکر مومنوں کیلئے از دیاد ایمان کا موجب ہو گیں۔ لیکن آپ کے مخالفین ہمیشہ کی طرح انکار کرتے رہے اور کمال صفائی ہے پوری ہونے والی پیشگو ئیوں پر بھی طرح طرح کے بے جااعتراض کے جن کے جواب دیتے ہوئے آپ نے بے شارچیلنے دیے جن کے جواب دیتے ہوئے آپ نے بے شارچیلنے دیگے جن کے جواب دیتے ہوئے آپ نے بے شارچیلنے دیگے جن کے جواب دیتے ہوئے آپ نے بے شارچیلنے دیگے جن کے جواب دیتے ہوئے آپ نے بے شارچیلنے دیگے جن کے جواب دیتے ہوئے آپ نے بے شارچیلنے دیگے جن کے جواب دیتے ہوئے آپ نے بے شارچیلنے دیگے جن کے جواب دیتے ہوئے آپ نے بے شارچیلنے دیگے جن کے جواب دیتے ہوئے آپ نے بے شارچیلنے دیگے جن کے جواب دیتے ہوئے آپ نے بے شارچیلنے دیگے جن کے جواب دیتے ہوئے آپ نے بے شارچیلنے دیگے جن کے جواب دیتے ہوئے آپ نے بے شارچیلنے دیگے جن کے جواب دیتے ہوئے آپ نے بیگوں کی جواب دیتے ہوئے آپ کے بیشارچیل ہے۔

# طاعون کی پیشگوئی کے متعلق چیلنج

حضرت بانی سلسلہ احمد سے نے ۲ رفر وری ۱۸۹۸ء کوکشف میں دیکھا کہ ۔
''خدا تعالیٰ کے ملائک پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے پودے لگارہ ہیں اور وہ درخت نہایت بدشکل اور سیاہ رنگ اور خوفناک اور چھوٹے قدکے ہیں۔''
ہیں اور وہ درخت نہایت بدشکل اور سیاہ رنگ اور خوفناک اور چھوٹے قدکے ہیں۔''
( نزول المسیح ۔ روحانی خزائن جلد ۱۸ اصفح ۲۰۰۳)

آ محصور فرماتے ہیں۔

''لگانے والوں سے میں نے پوچھا کہ یہ کیے درخت بیں تو انہوں نے جواب دیا کہ بید طاعون کے درخت بیں جوعنقریب ملک میں پھیلنے والی ہے۔'' دیا کہ بیطاعون کے درخت بیں جوعنقریب ملک میں پھیلنے والی ہے۔'' (نزول اسلام اسلام کے درخت بیال میں کارول اسلام کے دروحانی خزائن جلد ۱۸صفحی ۴۰۰۹)

اس پیشگوئی کی اشاعت کیلئے آپ نے اس روز ایک اشتہار شائع فرمایا جس میں لوگوں کو مشورہ دیا کہ چونکہ اس پیشگوئی کے مطابق عنقریب نہایت وسیع پیانے پر طاعون سے خوالی ہے اس لئے طاعون کے ایام میں بہتر ہوگا کہ لوگ اپنی بستیوں سے باہر تھلے میدان میں قیام کریں۔ چونکہ اس اشتہار کے شائع ہونے کے وقت ملک میں طاعون کا نام ونشان بھی نہیں تھا اور بظام

اں کے پھیلنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا اس لئے علی جھڑات اور حضور کے مکذیبین ومکفرین کو حضور کے خلاف شور مچانے اور استہزاء کرنے کا ایک موقع میسر آگیا۔ چنانچ تحریر وتقریر کے فرایف شور مچانے اور استہزاء کرنے کا ایک موقع میسر آگیا۔ چنانچ تحریر وتقریر کے فرایف خوب بنسی اڑائی گئی۔ پیدا خبار نے جواس وقت کے مشہور اخباروں میں سے تھا لکھا۔

''مرزاای طرح لوگوں کو ڈرایا کرتا ہے۔ ویکھ لیمناخودای کوطاعون ہوگی۔' آ خرحضور کی پیشگوئی کے مطابق اس کے چند ماہ بعد پہلے جائندھراور ہوشیار پور کے احتلاع میں طاعون پھوٹی۔ لیکن چونکہ ابھی اس نے دوسرے علاقوں میں پوری طرح زور نہیں پکڑا تھا اس لئے شقی القلب علاء اور عوام نے بجائے اس وعید سے فائدہ اٹھانے اور تو بہاستغفار سے کام لینے کے تکذیب و تمسخر کی راہ اختیار کی تو خدائے ذوالجلال کا غضب اور بھڑ کا اور ۱۹۰۲ء میں ملاعون نے اس قدر زور پکڑا کہ لوگ کتوں کی طرح مرنے لگے اور گھروں کے گھر خالی ہوگئے۔ اور لاشیں گھروں میں مورنے لگیس۔

غور کا مقام ہے کہ ایک شخص جے لوگ نعوذ باللہ کذاب اور د جال کہتے تھے وہ ملک میں ملاءوں کی آمد ہے چارسال قبل جبکہ اس موذی مرض کا نام ونشان بھی اس ملک میں موجود نہ تھا ملاءون کی خبر دیتا ہے پھر ایسے وقت میں جب کہ مرض پوری شدت کے ساتھ ملک میں پھیل گئی اور لوگ کتوں کی خبر دیتا ہے پھر ایسے وقت میں ورا پنا اور اپنا گئی اور اپنا اور اپنا گھر اور اپنا مولد و مسکن کی مسمت و حفاظت گی الہامی خبر ان الفاظ میں دیتا ہے۔

الى احافظ كل من فى الله اله اله علوا من استكبار واحافظك خاصة"

(نزول المسيح. روحانى خزائن جلد ١ ٨ صفحه ١٠٠)

كه جولوگ تير عرك چارد يوارى مين بول كان كى حفاظت كرون گامگر وه لوگ

جوتكبر سے اپنے تيكن او نچاكرتے بين ۔ اور تيرى خاص طور پر حفاظت كرون گا۔

بظلم اولک گھم الامن وھم محتد ون ۔ پس کامل پیروی کرین والے اور ہرایک ظلم ہے بچنے والے جس کا علم محض خدا کو ہے بچائے جائیں گے اور کمز ورلوگ شہید ہوکر شہادت کا درجہ پاویں گے اور طاعون ان کے لئے تمحیص اور تطبیر کا موجب ٹھیرے

اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیه السلام نے تمام مسلمان ملبموں ، آریوں کے پنڈتوں اور عبائی پادریوں کو چیانج دیتے ہوئے فرمایا۔

(٣) تيسرى بات جواس وحى سے ثابت ہوئى ہے وہ يہ ہے كہ خدا تعالى،
بہرحال جب تك طاعون دنيا ميں رہے، گوستر برس تك رہے، قاديان كوأس كى
خوفناك تبابى سے محفوظ رکھے گا۔ كيونكہ بيأس كے رسول كا تخت گاہ ہے اور بيتمام
المتوں كے لئے نشان ہے۔

اگر خدا تعالیٰ کے اس رسول اور اس نشان ہے کسی کوا تکار ہواُور خیال ہو کہ فقط رسی نماز وں اور دعاؤں سے یا مسیح کی پرستش سے یا گائے کے طفیل سے یاویدوں کے ایمان سے باوجود مخالفت اور دشمنی اور نافر مانی اس رسول کے ، طاعون وُ ور ہو علی ہے تو یہ خیال بغیر ثبوت کے قابل پذیرائی نہیں۔ پس جو شخص ان تمام فرقوں میں سے اپنے یہ خیال بغیر ثبوت کے قابل پذیرائی نہیں۔ پس جو شخص ان تمام فرقوں میں سے اپنے ندا کی طرف بدیک سے اُلی کا شبوت دینا چاہتا ہے تو اب بہت عمدہ موقع ہے۔ گویا خدا کی طرف

( نزول المسيح \_روحانی خزائن جلد ۱۸صفحها ۴۰۰ )

پھریمی نبیس بلکہ اپنے مخالفین کو چیلنج کیا کہ اگر ان کا بھی خدا تعالیٰ ہے پھے تعلق ہے تو وہ بھی اس شم کا دعویٰ شائع کر کے دیکھ لیس۔ اگر ان کے مساکن طاعون ہے محفوظ رہے تو میں ان کو اولیاءاللہ میں ہے بمجھ لوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس سلسلہ میں چیلنج دیتے ہوئے فرمایا۔

"اس وقت میں نمونہ کے طور پر خدا تعالیٰ کا ایک کلام ان لوگس کے سامنے پیش کرتا بوں اور بالخوصص اس جگد مخاطب میرے مولوی ابوالوفا ثناء الله امرتسری اور مولوی عبدالجبار اورعبدالواحد اورعبدالحق غزنوي ثم امرتسري اورجعفرزنكي لابوري اور ڈاكٹر عبدالكيم خان اسشنث سرجن تراوزي ملازم رياست پٹياله بي اور وہ كلام يہ ہے ك خداتعالی نے مجھے خاطب کر کے فرمایا ہے۔ انی احافظ کل من الدار واحافظک خاصة ۔ رجمداس كابموجب تفہيم البي بيب كدمين برايك مخص كوجو تيرے كھر كے اندر ب طاعون سے بچاؤں گا اور خاص کر مجھے۔ چنانچہ گارہ برس سے اس پیشگوئی کی تصدیق ہور بی ہے اور میں اس کے کلام کے منجانب اللہ ہونے پرایا بی ایمان لاتا ہوں جیسا كه خدا تعالى كي تمام كتب مقدسه يراور بالخصوص قرآن شريف ير ـ اور مين گواي ديتا ہول کہ بیرخدا کا کلام ہے۔ اس اگر کوئی شخص مذکورہ بالا اشخاص میں سے جا جوشکص ان كالمرتك ب بياعقادر كها موكه بيانسان كاافتراء بواسازم بكه ووتم كها كران الفاظ كے ساتھ بيان كرے كه بيانسان كا افتراء ہے خدا كا كلام نبيس ولعنت الله على من كذب وحي الله عبيا كمين بهي قتم كها كركبتا مول كه بيضدا كا كام يو لعنت الله على من افترى على الله \_ اوريس اميد ركها مول كه خدااس راه ي كوئي فيصله كرے۔ اور يا درے كه ميرے كى كام ميں بدالفاظ نبيں بي كه برايك فخص جو بيعت كرے وہ طاعون ہے محفوظ رہے گا بلكہ بيد ذكر ہے كہ والذين امنوا ولم يلبسوا ايمانھم

پنڈت اور عیسائیوں کے پادری داخل ہیں پُپ رہے، تو ثابت ہوجائے گا کہ یہ سب اوگ جھوٹے ہیں اور ایک دن آنے والا ہے جو قادیان سوری کی طرح چک کر دکھلا دے گی کہ وہ ایک سچے کا مقام ہے۔''

( دافع البلاء\_روحاني خزائن جلدا٨١\_صفحه ٢٣١،٢٣٠)

"البتة اگرشك بوسطريق موسكتا ب كه جيسا كديس نے خدا سے الهام يا كرايك گروہ انسانوں کیلئے جومیرے قول پر چلنے دالے ہیں عذاب طاعون ہے بیخ کیلئے خوش خبری یائی ہے اور اس کوشائع کردیا ہے۔ ایسا بی اگر اپنی قوم کی بھلائی آپ لوگوں کے دل میں ہے تو آپ لوگ بھی اپنے ہم ند ہوں کیلئے غدا تعالی سے نجات کی بشارت حاصل کریں کہ وہ طاعون سے محفوظ رہیں گے اور اس بشارت کو میری طرح بذر بعد چھے ہوئے اشتہاروں کے شائع کریں تالوگ مجھ لیس کہ خدا آ یہ کے ساتھ ے۔ بلکہ بدموقعہ عیسائیوں کیلئے بھی بہت بی خوب ہے۔ وہ بمیشہ کہتے ہیں کہ نجات مسے ہے ہے اپس اب ان کا بھی فرض ہے کدان مصیبت کے دنوں میں عیسائیوں کو طاعون سے نجات دلاوی ان تمام فرقوں سے جس کی زیادہ سی گئی وہی مقبول ے-اب خدانے برایک کوموقعہ دیاہ کےخواہ مخواہ زمین برمباحثات ندریں۔ ا پنی قبولیت بڑھ کر دکھلاویں تا طاعون ہے بھی بچیں اوران کی سچائی بھی کھل جائے۔ بالخضوص ياوري صاحبان جود نيااورآ خرت مين سيح ابن مريم كوبي منجي قرارد \_ چکے ہیں۔ وہ اگردل سے ابن مریم کودنیاوآ خرت کا مالک سجھتے ہیں تو اب عیسائیوں کاحق ہے کہ اُن کے کفارہ نے مونہ نجات دیکھ لیں۔''

( کشتی نوح \_ روحانی خزائن جلد ۱۹صفحه ۹ )

ے تمام نداہب کی حالی یا کذب پہچانے کے لئے ایک نمائش گاہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور خدانے سبقت کر کے اپنی طرف سے پہلے قادیان کا نام لے دیا ہے۔اب اگر آربدلوگ ویدکوسیا سجھتے ہیں تو اُن کو جائے کہ بنارس کی نسبت جووید کے درس کا اصل مقام ہے ایک پیشگوئی کردیں کدأن كا پرمیشر بنارس كو طاعون سے بيالے گا۔اور سناتن دهرم والول كوجائ كركسي اليهشركي نسبت جس ميس كائيال بهت مول مثلاً امرتسر کی نسبت پیشگوئی کردیں کہ گؤ کے طفیل اس میں طاعون نہیں آئے گی۔اگراس قدر گؤ اپنامعجزه دکھادے تو کچھ تعجب نہیں کہ اس معجزه نما جانور کی گورنمنٹ جان بخشی كرد \_ ـ اى طرح عيسائيوں كو جائے كەكلكتەكى نسبت پيشگوئى كردي كداس ميں طاعون نبیں پڑے گی کیونکہ بڑا ابشے برٹش انڈیا کا کلکتہ میں رہتا ہے۔ای طرح میاں مش الدين اورأن كى جمايت اسلام كمبرول كوجائ كدلا موركى نسبت بيشكونى كردين كه وه طاعون معضوظ رب كا-اورمنشي البي بخش اكونشف جوالهام كا دعوي كرتے بيں أن كے لئے بھى يبى موقع بكدا بيا الهام سے لا ہوركى نسبت پيشكوئى كرك المجمن حمايت اسلام كويددوي -اورمناسب ب كه عبدالجبار اورعبدالحق شبر امرتسر کی نسبت پیشگوئی کردیں۔ اور چونکہ فرقہ وہابید کی اصل جرا دتی ہے اس کتے مناسب ہے کہ نذر حسین اور محمد حسین دتی کی نسبت پیشگوئی کریں کہ وہ طاعون سے محفوظ رے گی۔ پس اس طرح سے گویا تمام پنجاب اس مہلک مرض سے محفوظ ہوجائے گا۔اور گورنمنٹ کو بھی مفت میں شبکد وثی ہوجائے گی۔اورا گران لوگوں نے الیاند کیاتو پھریمی مجھا جائے گا کہ جا خداوہی خداہ جس نے قادیان میں اپنارسول

اور بالآخر یا در ب کداگر بیتمام لوگ جن میں مسلمانوں کے ملہم اور آریوں کے

ڈیٹعبداللہ اسلم کھم کے متعلق پیشگوئی

عبداللہ آتھم قریباً ۱۸۳۸ ویس بمقام انبالہ پیدا ہوا اور ۲۸ مارچ ۱۸۵۳ وکواس نے کراچی میں میں پہتمہ لیا ورای موقع پر اس نے اپنے نام کے ساتھ آٹم یعنی گنا ہگار کا لفظ لگایا۔ پہلے انبالہ تر نتاران اور بٹالہ میں تحصیلدار رہا پھر سیالکوٹ انبالہ اور کرنال میں اے ای ہی کے عہد ہ پر رہا اور پھر دیٹا کر ہونے کے بعد اس نے اپنی خدمات امر تسرمشن کو پر دکر دیں اور اسلام کے خلاف چند کت کا کھیں۔

۱۸۹۳ میں حضرت میں موجود علیہ السلام کا عیسائیوں سے ایک مباحثہ قرار پایا۔ عیسائیوں کی طرف سے ڈپٹی عبداللّٰہ آتھم مناظر مقرر ہوا۔ یہ مباحثہ امرتسر میں ہوااور پندرہ دن تک رہا۔ یہ مباحثہ جنگ مقدی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس مباحثہ کے آخری دن حضرت میں موجود علیہ السلام نے خدا تعالی سے خبر پاکر آتھم کے متعلق ایک پیشگوئی کا اعلان فرمایا کہ۔ ملیہ السلام نے خدا تعالی سے خبر پاکر آتھم کے متعلق ایک چیشگوئی کا اعلان فرمایا کہ۔ "اس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفریق عمداً حجوث کو اختیار کر رہا ہے اور

ال پیشگوئی کے اعلان پر بیہ پندرہ دن کی مقدی جنگ ختم ہوگئی اوراس پیشگوئی کے مقبیر کا لوگ انتظار کرنے گئے۔ اور اللہ تعالی کا چونکہ منشاء تھا کہ اس نشن کو ایک عظیم الشان صورت میں فلا ہر کرے اور اللہ تعالی کا چونکہ منشاء تھا کہ اس نشن کو ایک عظیم الشان صورت میں فلا ہر کرے اور اس کی صورت یوں ہوئی کہ جب پیشگوئی کی میعاد ختم ہوگئی اور آتھ مرجوع بجق کی وجہ سے پندرہ ماہ میں فوت نہ ہوا تو عیسائیوں نے شور مجانا شروع کر دیا کہ مرز اصاحب کی پیشگوئی میں بیضا کہ آتھ م اگر رجوع کر لے گا تو ہاویہ میں فلط نظل ۔ اس پر حضور نے انہیں سمجھایا کہ پیشگوئی میں بیضا کہ آتھ م اگر رجوع کر لے گا تو ہاویہ میں فلط نظل ۔ اس پر حضور نے انہیں سمجھایا کہ پیشگوئی میں بیضا کہ آتھ م اگر رجوع کر لے گا تو ہاویہ میں

کرائے جانے ہے بچایا جائے گا اوراگر رجوع نہیں کرے گا تو ہاویہ یمی گرایا جائے گا۔ چونکہ اس
کا خوف اور رجوع ثابت ہے اسے عرصہ میں اس نے اسلام کے خلاف کوئی لفظ نہیں ٹکالا۔ اس
لئے خدانے وق غفور ورجیم ہے اس کی موت ٹال دی گر عیسائیوں نے نہ ماننا تھانہ مانا۔ اور
دھڑے موجود علیہ السلام کے بعض خالف علماء بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور پیشگوئی
کے جبونا ثابت ہونے کا پروپیگنڈ اشروع کر دیا۔ اس پر بذریعہ اشتہاریہ علان فرمایا کہ اگر آتھم
اس بات پر حلف اٹھا جائے کہ اس پر پیشگوئی کا خوف عالب نہیں ہوا اور اس نے اپنے قلب میں
اس بات پر حلف اٹھا جائے کہ اس پر پیشگوئی کا خوف عالب نہیں ہوا اور اس نے اپنے قلب میں
اسلام اور بانی اسلام کے بارہ میں اپنے خیالات میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تو پھر اگر وہ ایک
سال کے اندراندر ہلاک نہ ہوجائے تو میں اسے ایک ہزار روپیہ افتر انعام دوں گا۔ پھر دوسر سے
اشتہار میں دو ہزار روپیہ اور تیسرے اشتہار میں تین ہزار روپیہ اور چوشے اشتہار میں چار ہزار
دوپید دینے کا وعدہ کیا۔ چنا نے فرمایا۔

"ہم اپی فتح یابی کا تطعی فیصلہ کرنے کیلئے اور تمام دنیا کو دکھانے کیا کے گوگرہم کو فتح نمایاں حاصل ہوئی۔ یہ ہمل اور آسان طریق تصفیہ پیش کرتے ہیں کہ اگر مسڑ عبداللہ آتھ مصاحب کے نزدیک ہمارایہ بیان بالکل کذب اور دروغ اور افتر اء ہے تو وہ مرد میدان بن کراس اشتہار کے شائع ہونے ہے ایک ہفتہ تک ہماری مفصلہ ذیل تجویز کو تبول کر کے ہم کو اطلاع دیں۔ اور تجویز یہ ہے کہ اگر اس پندرہ مہینہ کے عرصہ بیں کو تبول کر کے ہم کو اطلاع دیں۔ اور تجویز یہ ہے کہ اگر اس پندرہ مہینہ کے عرصہ بیل کمھی ان کو جافی اسلام کے خیال نے ول پر ڈرانے والا اثر نہیں کیا۔ اور نہ عظمت اور صدافت الہم مے گردا ہے فیال اور نہ خدا تعالی کے حضور میں اسلامی تو حید کو انہوں نے اختیار کیا۔ اور نہ ان کو اسلام پیشگوئی ہے ول میں ذرہ بھی خوف آیا۔ اور نہ طریق خلیت کے دو برو انہوں کے اعتقادے وہ ایک ذرہ متر لزل ہوئے۔ تو وہ فریقین کی جماعت کے دو برو شین مرتبہ انہیں باتوں کا انکار کریں۔ کہ میں نے ہرگز ایسانہیں کیا۔ اور عظمت اسلام شین مرتبہ انہیں باتوں کا انکار کریں۔ کہ میں نے ہرگز ایسانہیں کیا۔ اور عظمت اسلام شین مرتبہ انہیں باتوں کا انکار کریں۔ کہ میں نے ہرگز ایسانہیں کیا۔ اور عظمت اسلام شین مرتبہ انہیں باتوں کا انکار کریں۔ کہ میں نے ہرگز ایسانہیں کیا۔ اور عظمت اسلام شین مرتبہ انہیں باتوں کا انکار کریں۔ کہ میں نے ہرگز ایسانہیں کیا۔ اور عظمت اسلام شین مرتبہ انہیں باتوں کا انکار کریں۔ کہ میں نے ہرگز ایسانہیں کیا۔ اور عظمت اسلام

بلاشبہ جھوٹے تھبریں گے اور قطعان الائق تھبریں گے کہ جمیں سزائے موت دی جائے اور ہماری کتابیں جلادی جائیں اور ملعون وغیرہ ہمارے نام رکھے جائیں (ضمیمہ انوار الاسلام ۔ روحانی خزائن جلد ۹ صفحہ ۲۵)

"اس تحرير مين آئهم صاحب كيلئ تين بزار روپيد كا انعام مقرر كيا گيا ہے اور يد انعام بعدقتم بلاتوقف دومعترمتمول لوگول كاتح يرى صانت نامه لے كران كے حواله كياجاوے كا اورا كرچا بين توقتم سے پہلے بى باضابطة كرير لے كريدو پيان کے حوالہ ہوسکتا ہے یا ایسے دو شخصوں کے حوالہ ہوسکتا ہے جن کووہ پیند کریں اور اگر ہم بشرائط مذکورہ بالا روپید دینے سے پہلو تھی کریں تو ہم کاذب تھم یں گے مر چاہئے کہ ایسی درخواست روز اشاعت ہے ایک ہفتہ کے اہندر آ وے اور ہم مجاز ہوں گے کہ تین ہفتہ کے اندر کی تاریخ پر روپید لے کر آگھم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوجائیں ۔لیکن اگر آگھم صاحب کی طرف ہے رجٹر شدہ خط آنے کے بعد ہم تین ہفتہ کے اندر تین ہزار روپیے نقلا لے کرام تریا فیروز پوریا جس جگہ پنجاب کے شہرول میں ہے آگھم صاحب فرماویں ان کے پاس حاضر نه مول تو بلاشبه مم جھوٹے ہو گئے اور بعد میں ہمیں کوئی حق باتی نہیں رہ گاجو انبیں مزم کریں بلکہ خود ہم ہمیشہ کیلئے مزم اور مغلوب اور جھوٹے متصور ہوں (ضميمه انوار الاسلام \_روحاني خزائن جلد ٩ صفحه ١٤) " ناظرین! اس مضمون کوغورے پڑھو کہ ہم اس سے پہلے تین اشتہار انعامی زرکشر یعنی اشتبار انعامی ایک بزار روپیداور اشتبار انعامی دو بزار روپیداور اشتبار انعامی تین بزاررو پيمسرعبدالله أتحم صاحب كاتم كهان كيلي شائع كر يك بين اور بار باراكه ع ين كدا كرمسرة محم صاحب بمار البام عمكر بين جس مين خدا تعالى

نے ایک لحظ کیلئے بھی دل کونیں پکڑا اور میں گئے کابیت اور الوہیت کا زور ۔ قائل رہا ورقائل ہوں۔ اور ورقمن اسلام ہوں۔ اور اگر میں جبوٹ بولتا ہوں۔ تو میرے پر ایک بی برس کے اندر وہ ذات کی موت اور تبابی آ وے جس سے یہ بات خلق اللہ پر کھل جائے کہ میں نے جن کو چھپایا۔ جب مسٹر آ تھم صاحب بیدا قراد کریں۔ تو ہر ایک مرتبہ کے اقرار میں ہماری جماعت آ مین کہی ۔ تب اس وقت ایک ہزار روپید کا بدرہ باضابط تمسک لے کر ان کو دیا جائے گا اور وہ تمسک ڈاکٹر مارٹن کلارک اور پاوری عماد اللہ بین کی طرف سے بطور ضانت کے ہوگا۔ جس کا بیمضمون ہوگا۔ کہ بید ہزار روپید بطور امائت مسٹر عبد اللہ آ تھم صاحب کے پاس رکھا گیا۔ اور اگر وہ حسب ہزار دوپید بطور امائت مسٹر عبد اللہ آ تھم صاحب کے پاس رکھا گیا۔ اور اگر وہ حسب اقرار این کے ایک سال کے اندر فوت ہوگا۔ آتو اس روپید کوہم دونوں ضامن بلا توقف واپس کر دیں گے اور واپس کرنے میں کوئی عذر اور حیلہ نہ ہوگا۔ اور اگر وہ انگریزی مہینوں کے روسے ایک سال کے اندر فوت نہ ہوئے تو بیروپیدان کی انگر میزی مہینوں کے روسے ایک سال کے اندر فوت نہ ہوئے تو بیروپیدان کی ملک ہوجائے گا۔ اور ان کی فتح یائی کی ایک علامت ہوگا۔ "

(ضميمه انوارالاسلام -روحاني خزائن جلد ٩صفحه ٥٧،٥٧)

اب ہم یہ دوسرا اشتہار دو ہزار روپیدانعام کے شرط سے نکالتے ہیں اگر آتھم صاحب جلسہ عام میں تین مرتبہ تم کھا کر کہدویں کہ میں نے پیشگوئی کی مدت کے اندرعظمت اسلامی کو اپنے دل پر جگہ ہونے نہیں دی اور برابر دشمن اسلام رہا۔ اور حضرت عیسل کی اعبیت اور الوہیت اور کفارہ پر مضبوط ایمان رکھا تو ای وقت نقد دو ہزار روپیدان کو بہ شرائط اقر ار دادہ اشتہار ۹ سمبر ۱۹۹۳ء بلاتو قف دیا جائے گا اور اگر ہم بعد قتم دو ہزار روپید دینے میں ایک منٹ کی بھی تو قف کریں۔ تو وہ تمام لعنتیں جو نادان مخالف کررہے ہیں ہم پر دارد ہول گی اور ہم

پادری عبداللہ آتھم ہرکوشش اور حیلہ کے جواب میں قتم کھانے پر آمادہ نہ ہوا۔ بلکہ قتم نے کھانے کا بیعذب پیش کیا کہ ہمارے مذہب میں قتم کھانا ممنوع ہے۔ آتھم صاحب ہے جب قتم کھانے کا بیعذب پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا۔

"أكر مجهة متم دينا ب توعدالت مين ميري طلي كراي-"

(نورافشال ۱۱ كوير ۱۸۹٥ء)

ال بیان ہے اس کا مقصدیہ تھا کہ بغیر جرعدالت میں شم نہیں کھا سکتا۔ اس پر حضرت کی موجود علیہ السلام نے اس کا مقصل جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ جانتے تھے کہ شم کھا نا شہادت کی اس کے جو اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے تھے۔ الہی قانون قدرت اور انسانی صحیفہ فطرت اور

کی طرف ہے ہم پر بینظا ہر ہوا کہ آتھ مصاحب ایام پیشگوئی میں اس وجہ ہونتم الہی فوت نہیں ہو سکے کہ انہوں نے حق کی طرف رجوع کر لیا تو وہ جلسہ عام میں فتم کھالیں کہ یہ بیان سراسرافتر اہاوراگر افتر انہیں بلکہ حق اور منجا نب اللہ ہادر میں ہی جھوٹ بولٹا ہوں تو اے خدائے قادراس جھوٹ کی سزا مجھ پر بینازل کر کہ میں ایک سوال کے اندر سخت عذاب اٹھا کر مرجاؤں غرض بیتم ہے جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں سوال کے اندر سخت عذاب اٹھا کر مرجاؤں غرض بیتم ہے جس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں نذر کریں گے۔' (ضمیدانوارالاسلام۔ روحانی خزائن جلد وہ ۲۰ سمبر ۱۹۸۹ءان کی

حضرے میچ موعود علیہ السلام نے آتھم کے علاوہ دیگر عیسائی پاور یوں ، خالف مسلمان علاء
ہندو، آریہ اور سکھوں کو بھی آتھ کھم کو تم پر آ مادہ کروانے کا چیلنے دیا۔ چنا نچہ آپ نے فرمایا۔

''بلاآ خرہم یہ بھی لکتھے ہیں۔ کداگر اب بھی کوئی مولوی مخالف جواپنی بدیختی سے عیسائی
ہذہب کا مددگار ہے۔ یا کوئی عیسائی یا ہندویا آریہ یا کیسول والاسکھ ہماری فتح نمایاں کا

قائل نہ ہو۔ تو اس کیلئے طریق ہیہے۔ کہ مسرّعبداللہ آتھ مصاحب کو تم مقدم الذکر
کے کھانے پر آ مادہ کرے۔ اور ہزار روپیے نفتدان کو دلا دے جس کے دینے ہیں ہم ان

کے حلف کے بعد ایک منٹ کی تو قف کا بھی وعدہ نہیں کرتے۔ اور اگر ایسا نہ کرے۔

اور محض اوباشوں اور بازار یبد معاشوں کی طرح شخصابنی کرتا پھرے تو سمجما جائے گا

کہ دہ شریف نہیں ہے۔ بلکہ اس کی فطرت میں خلل ہے۔''

(ضميمة انوارالاسلام - روحاني خزائن جلد ٩صفحه ٢٠١٠)

بالآ خر حضرت مسيح موعود عليه السلام نے پادری فتح مسیح کو مخاطب کرتے ہوئے بطور پیشگوئی پیشگا دیا کہ کسی قیمت پر بھی ڈپٹی عبداللہ آ تھم متم نہیں کھا تیں گے۔ چنانچے فرمایا۔ ''سوہم اشتہار دیتے ہیں کہ فتح مسیح اگر سچے ہیں تو بذر بعد کی چھپی ہوئی تحریر کے ہم کو "-625

چنانچاس کے باوجود آتھم صاحب نے قتم نہ کھائی اور آخری چار ہزار روپیہ پر بنی انعامی اشتہارے چھ ماہ بعد ۲۷ مرجولائی ۱۸۹۲ء کو فیروز پور کے مقام پر فوت ہوگیا۔ آتھم کی موت کے بعد حضور نے اپنے تمام مخالفین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

"گرتاہم اگراب تک کی عیسائی کوآتھم کس اس افتر اپرشک ہوتو آسانی شہادت سے رفع شک کرالیوے۔ آتھم تو پیشگوئی کے مطابق فوت ہوگیا۔ اب وہ اپنے تئیں اس کا قائم مقام تخبرا کرآتھم کے مقدمہ میں قتم کھالیوے۔ اس مضمون ہے کہ آتھم پیشگوئی کی عظمت نے بیس ڈرا بلکہ اس پر بیہ چار حملے ہوئے تھے۔ اگر یہتم کھانے والا بھی ایک سال تک نے گیاتو دیکھو میں اس وقت اقر ارکرتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ ہے شائع کر دوں گا۔ کہ میری پیشگوئی فلط نکی۔ اس قتم کے ساتھ کوئی شرط نہ ہوگ ۔ بینباتی صاف فیصلہ ہوجائے گا۔ اور جو شخص خدا کے زدیک باطل پر ہے اس کا بطلان کھل صاف فیصلہ ہوجائے گا۔ اور جو شخص خدا کے زدیک باطل پر ہے اس کا بطلان کھل جائے گا۔''

'' میں یقیناً جانتا ہوں کہ اگر کوئی میرے سامنے خدا تعالی کی شم کھا کر اس پیشگوئی کے صدق ہے انکار کرے تو خدا تعالی اس کو بغیر سز انہیں چھوڑے گا خدا اس کو ذکیل کرے گا۔ روسیاہ کرے گا۔ اور لعنت کی موت ہے اس کو ہلاک کرے گا کیونکہ اس نے سچائی کو چھیانا چاہا۔ جو دین اسلام کے لئے خدا کے تھم اور ارادہ سے زمین پر ظاہر ہوئی۔ گرکیا بدلوگ شم کھالیں گے؟ ہرگر نہیں۔ کیونکہ بدجھوٹے ہیں۔''

(انجام آئھم۔روحانی خزائن جلدااصفحہ ۲۰۹،۲۰۸) "اوراگر تو تکذیب سے بازنبیں آتا ورخیال کرتا ہے کہ فتح نصاریٰ کے لئے ہوئی نہ انسانی کانشنس گواہ ہے کہ قطع خصومات کے لئے انتہائی حدقتم ہے۔ گورنمنٹ کے تمام عبد یدار فتم کھاتے ہیں بھرس، پولوس، اورخود سے فتم کھائی۔ فرشتے بھی قتم کھاتے ہیں خدا بھی قتم کھاتا ہے۔ نبیوں نے بھی قتم یس کھائی ہیں۔ آپ نے بیتمام امور حوالہ جات بائیل اپنی کتاب ضمیمہ انوار الاسلام صفحہ ۱۱۲ تا ۱۱۳ میں کھے گر اس کے باوجود آ تھم صاحب قتم افعانے کیلئے تیار نہ بوئے۔

جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعض خالف علماء اسلام نے بھی عیسائیوں کے ساتھ ال کر پیٹگوئی کے جھوٹا ہونے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ان بیس سے ایک مولوی مجھ تسین بٹالوئ بھی شامل تھے۔ حضرت سے موقود علیہ السلام نے جب آتھم کوشم کھانے کا چیلنج دیا تو مولوئ مجھ تسین بٹالوی نے آتھم کی وکالت کرتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا کہ عیسائی ند جب بیس قشم کھاٹا منع ہے۔ اس پرحضرت سے موقود علیہ السلام نے مولوی صاحب کو چیلنج دیے ہوئے فرمایا۔ منع ہے۔ اس پرحضرت سے موقود علیہ السلام نے مولوی صاحب کو چیلنج دیے ہوئے فرمایا۔ منا ہے۔ اس پرحضرت سے موقود علیہ السلام نے مولوی صاحب کو دیاتے دیے ہوئے فرمایا۔ منا گرمیاں مجھ تسین بٹالوی آتھم صاحب کی وکالت کر کے بیرائے ظاہر کرتے ہیں کہ عیسائی فد جب بیس شم کھانامنع ہے تو اس پر واجب ہے کہ اب عیسائیوں کے مددگار بن کراپی اس ہذیان کا پورا پورا ٹیوت دیں اوراس اشتہار کا روکھا کیں اور بجزاس کے اور کیا کہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔''

(ضیمہ انوارالاسلام۔روحانی خزائن جلد ۹ صفحہ ۱۱۵) بعض معترضین نے کہا ہوسکتا ہے کہ ایک برس میں انہوں نے مرہی جانا ہو۔ آپ نے ال کے جواب میں فرمایا۔

"اب تو خداؤں کی لا ائی ہے۔ بیشک ٹھیک نہیں کہ شاید برس میں مرناممکن ہے۔ اگر ای طرح کی قتم رائن کی آز مائش کیلئے ہم کودی جائے تو ہم ایک برس کیادس برس تک زید ہوں کے قتم کھا کتے ہیں۔ کیونکہ دین بحث کے وقت ضرور خدا تعالی ہماری مدد پھر بھی ان پر پھر برے ہوں یا اور کسی عذاب ہے وہ ہلاک کئے گئے ہوں اور اگر
کسی کی نظر میں کوئی بھی نظیر ہوتو پیش کرے اور یا در کھے کہ وہ ہرگز کسی ربانی کتاب
ہے پیش نہیں کر سکتے گا۔ پس ناحق ایک متنق علیماصدافت سے انکار کر کے اپنے تیس
جہنم کا ایندھن نہ بناویں۔منہ' (مجموعہ اشتہارات جلد اصفی مہم ح)
ا۔

''اگروہ کسی طرح اپنی ہے ایمانی اور یاوہ گوئی ہے باز نہ آ ویں تو ہم ان میں ہے شخ محد حسین بٹالوی اورمولوی عبدالجبارغ نوی ثم امرتسری اورمولوی رشیده احد گنگوہی کو اس فيصله كيلي منتخب كرتے بين كداكروہ متيوں ياان ميں سے كوئى ايك جارے اس بيان كامتكر مواوراس كابيد وي موكد كدكوني اليمالها مي پيشگوني عذاب موت كيليخ كوني تاریخ مقرر کئی گئی ہواس تاریخ کے بارے میں کدانعالی کا بیقانون قدرت قدیمہ نہیں ہے کہ وہ ایسے محض یا ایسی قوم کی توبہ یا خائف اور ہراساں ہونے ہے جن کی نسبت وہ وعدہ عذاب ہے دوسرے وقت میں جاپڑے تو طریق فیصلہ بیہے کہ وہ ایک تاریخ مقرر کر کے جلسہ عام میں اس بارہ میں نصوص صریح کتاب اللہ اور احادیث نبویداور كتب سابقه كى جم سين اور صرف دو گھنشہ تك جميں مہلت ديں تا جم كتاب اور سنت اور پہلی ساوی کتابوں کے دلائل شافیدا پنی تائید دعویٰ میں ان کے سامنے پیس کر دیں۔ پھراگروہ قبول کرلیں تو جائے کہ حیااور شرم کر کے آئندہ ایسی پیشگوئیوں کی تكذيب نهكري بلكه خودمؤيد اورمصدق بوكر دوسر معكرول كوسمجهات ربي اور خدا تعالی ہے دریں اور توی کا طریق خاتیار کریں اور اگران نصوص اور دلائل ہے منکر ہوں اور ان کا بیر خیال ہو کہ بیر دعوی نصوص صریحہ سے ثابت نہیں ہوسکا اور جو دلائل بیان کئے گئے ہیں وہ باطل ہیں تو ہم ان کیلئے دوسوروپید نقد کا انعام مقرر کرتے ہیں اسلام کیلئے۔ پس تیرے پرلازم ہے کہ تو جناب باری تعالیٰ کی قتم کھا جائے اور قتم کھا

کر کہے کہ اس مقدمہ بیس حق نصار کی کے ساتھ ہے اور خدا تعالیٰ ہے دعا کرے کہ وہ

آ سان سے تیرے پر ذلت کو مار نازل کرے۔ اگر حقیقت امر خلاف واقعہ ہو پس

اگر بعداس کے ایک برس تک جھے کو ذلت اگور رسوائی نہ ہوئی۔ پس بیس اقرر کرلول گا

کہ بیس جھوٹا ہوں اور جھے کو امام کی طرح جانوں گا اور اگر تو قتم نہ کھائیاور نہ باز آئے

پس جھے پر لعنت اے دیمن اسلام!' (جحة اللہ۔ روحانی خز ائن جلد ۱ اسفیہ ۲۰۹،۲۰۸)

ان تمام جیلنجوں کے باوجود کوئی شخص مردمیدان بن کرسا سے نہ آیا۔ نہ عیسائیوں بیس سے اور نہ ہی معانداور مکفر مولو یوں بیس سے داور اس طرح ایک رنگ بیس سب دشمنوں پر آپ لے اور نہ ہی معانداور مکفر مولو یوں بیس سے داور اس طرح ایک رنگ بیس سب دشمنوں پر آپ لے جت یور کی کردی۔

آ تھم کے بارہ میں پیشگوئی کے متعلق مسلمان علماءکودیئے گئے چیلنج پادری عبداللہ آتھم والی پیشگوئی وعیدی ہونے کی وجہ ہے تو ہہ کے نتیجہ میں ٹل گئی جس پر مسکرین نے پیشگوئی کے پورانہ ہونے کا شور مجایا تو اس پر حضرت سے موعود علیہ السلام نے مخالف علماء کوچیلنج دیتے ہوئے فرمایا۔

''اس عادت الله ہے تو سارا قرآن اور پہلی ساوی کتابیں بھری ہوئیں ہیں کہ عذاب کی پیشگوئیوں کی میعاد تو بہ اور استغفار ہے اور حق کی عظمت کا خوف اپنے دل پر ڈالنے نے ٹلتی رہی ہے جیسا کہ یونس نبی کا قصہ ہی اس پر شاہد ہے جن کی تو م کو قطعی طور پر بغیر بیان کسی شرط کے چالیس دن کی میعاد بتلائی گئی تھی لیکن حضرت آ دم سے لے کر ہمارے نبی سلعم تک ایسی کوئی نظیر کسی نبی کے عہد میں نبیں جلے گی اور نہ کسی ربانی کتاب میں اس کا پند ملے گا کہ سکی شخص یا کسی تو م نے عذاب کی خبر س کر اور اس کی میعاد ہے مطلع ہو کر قبل نزول عذاب تو بہ اور خوف الی کی طرف رجوع کیا ہواور کی میعاد ہے مطلع ہو کر قبل نزول عذاب تو بہ اور خوف الی کی طرف رجوع کیا ہواور

موافق صرف بدبیان کیا تھا کہ کوئی کافر اور فاس جب عذاب کے اندیشہ سے عظمت اورصدافت اسلام کا خف این دل میں ڈال لے اور اپنی شوخیوں اور بے با کیوں کی كى قدر رجوع كے ساتھ اصلاح كر لے تو خدا تعالى وعدہ عذاب د نيوى ميں تاخير ڈال دیتا ہے بہی تعلیم سارے قرآن میں موجود ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ کفار کا قول ذكركر كفرماتا بربنا اكشف عنا العذاب انا مومنون . ( الدخان: ١٣) اور پرجواب مين قرماتا بانا كاشفوا العذاب قليلا انكم عائدون (الدخان: ١٦) سورة الدخان الجزونمبر٢٥ لعني كافرعذاب كے وقت كہيں سے كه اے خداہم سے عذاب و فع کر کہ ہم ایمان لائے اور ہم تھوڑا سایا تھوڑی مدت تک عذاب دور کر دیں مے مگرتم اے کافر و پھر کفر کی طرف عود کرو گے۔ پس ان آیات ے اور ایسا ہی ان آیوں ہے جن میں قریب الغرق کشتیوں کا ذکر ہے صریح منطوق قرآنی ے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب د نیوی ایسے کا فروں کے سریر سے ٹل جاتا ہے جو خوف کے دنوں اور وقتوں میں حق اور تو حید کی طرف رجوع کریں گوامن یا کر پھر بے ایمان ہوجا ئیں بھلااگر ہمارا یہ بیان سیجے نہیں ہے توایئے معلوم شیخ بٹالوی کوکہو کہتم کھا كربذر بعد تحرير بيظا بركرے كه بماراب بيان غلط بے كيونكه تم تو د جال بوتوم برگزنبيں مجھو گے اور وہ مجھ لے گا اور یا در کھو کہ وہ ہر گزفتم نبیں کھائے گا کیونکہ ہمارے بیان میں جائی کا نورو کھے گا اور قرآن کے مطابق یائے گا پس اب بتلا کیا و جال تیرا ہی نام ثابت بوایا کسی اور کاحق سے اثر تارہ آخراے مروارد کھے گا کہ تیرا کیا انجام ہوگا" (ضميمهانوارالاسلام \_روحاني خزائن جلد ٩صفحه ٨٥)

کہ دہ ای جلسہ میں تین مرتبہ بدیں الفاظ تم کھا کیں کہ''اے خدا قادر ذوالجلال جو جھوٹوں کو سرزا دیتا اور بچوں کی جمایت کرتا ہے میں تیری ذات کی تیم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ جو بچھ دلائل چیش کئے گئے وہ سب باطل ہیں اور تیری ہرگز بیعادت نہیں کہ عذاب کے وعدوں اور میعادوں میں کی گوبہ یا خائف اور حراساں ہونے ہا تا خیر کر دے بلکہ ایسی پیشگوئی سراسر جھوٹ ہے یا شیطانی ہاور ہرگز تیری طرف تا خیر کر دے بلکہ ایسی پیشگوئی سراسر جھوٹ ہے یا شیطانی ہاور ہرگز تیری طرف ہے نیس ۔ اور اے قادر خدا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور حق کے سیس ۔ اور اے قادر خدا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور حق کے برخلاف کہا ہے تو جھے ذات اور دکھ کے عذاب سے بلاک کر اور جس کی میں نے تکذیب کی ہاں کو میری ذات اور میری تباہی اور میری موت دکھا وے اور اس دعا کہ ساتھ ہریک ہات کو میری ذات اور میری تباہی اور میری موت دکھا وے اور اس دعا کے ساتھ ہریک دفعہ ہم تا مین کہیں گا ور تین مرتبہ دعا ہوگی اور تین مرتبہ ہی آ مین اس میں کے ساتھ ہریک دفعہ ہم آ مین کہیں گا ور تین مرتبہ دعا ہوگی اور تین مرتبہ ہی آ مین اس کے اور بین تیں کہیں گا ور تین مرتبہ دعا ہوگی اور تین مرتبہ ہی آ مین اور بیدن تو تو تو اے گا۔''

(مجموعه اشتهارات جلد ٢صفحه ٣٩، ٣٨)

ر بیوعد استبارات جدد است استباری کا استباری کا کا مرف دل میں حق کی عظمت کو مولوی سعد اللہ لدھیانوی نے اپنے ایک اشتبار میں لکھا کہ صرف دل میں حق کی عظمت کو مانا اوراپنے عقا کہ باطلہ کو غلط بجھنا کسی طرح عمل خیر نہیں بن سکتا۔ بیرم زاصاحب کا ہی کا م ب کہ اس کا نام رجوع حق رکھتے ہیں۔اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فر مایا۔

''اے احمق دل کے اندھے دجال تو تو ہی ہے جو قر آن کریم کے برخلاف بیان کرتا ہے اور نیز اپنی قدیم ہے ایمانی ہے ہمارے بیان کو محرف کر کے لکھتا ہے ہم نے کب اور کس وقت کہا جو ایس رجوع جو خوف کے وقت میں ہوا اور پھر انسان اس سے پھر جائے نجات اخروی کیلئے مفید ہے بلکہ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ایس ارجوع نجات حائزوی کے لئے برگز مفید نہیں اور ہم نے کب آتھ تھم نجاست خور مشرک کو بہشتی قرار دیا اخروی کے لئے برگز مفید نہیں اور ہم نے کب آتھ تھم نجاست خور مشرک کو بہشتی قرار دیا ہے بیتو سراسر تیرا ہی افترا اور بے ایمانی ہے۔ ہم نے تو قرآن کریم کی تعلیم کے بیتو سراسر تیرا ہی افترا اور بے ایمانی ہے۔ ہم نے تو قرآن کریم کی تعلیم کے بیتو سراسر تیرا ہی افترا اور بے ایمانی ہے۔ ہم نے تو قرآن کریم کی تعلیم کے بیتو سراسر تیرا ہی افترا اور بے ایمانی ہے۔ ہم نے تو قرآن کریم کی تعلیم کے بیتو سراسر تیرا ہی افترا اور بے ایمانی ہے۔ ہم نے تو قرآن کریم کی تعلیم کے بیتو سراسر تیرا ہی افترا اور بے ایمانی ہے۔ ہم نے تو قرآن کریم کی تعلیم کے بیتو سراسر تیرا ہی افترا اور بے ایمانی ہے۔ ہم نے تو قرآن کریم کی تعلیم

#### کیکھر ام کی ہلاکت کے منعلق پیشگوئی کے بارہ میں چیلنج ہومدت ہے برقع ہیں اپنامونہہ چھپاکر کبھی اپنے اشتہاروں میں چیلنج ہومدت ہے برقع ہیں اپنامونہہ چھپاکر کبھی اپنے اشتہاروں میں ہمیں گالیاں ہومدت ہے برقع ہیں اپنامونہہ چھپاکر کبھی اپنے اشتہاروں میں ہمیں گالیاں ہے کبھی ہم پرہتیں لگا تا ہے اور فریوں کے طرف نبست ویتا ہے۔ اور کبھی ہمیں مفاطرے کے جاویں ووٹو پچھ

لیکھرام پیٹاوری آربیہ باج کا ایک بہت تیز زبان اور شوخ طبیعت پنڈت تھا جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بدگوئی میں تمام آربیہ پنڈتوں سے بڑھا ہوا تھا اور قرآن کریم کی آیات کے ایسے ایسے گندے ترجے شائع کرتا تھا کہ ان کو پڑھنا بھی کسی شریف آدی کیلئے مشکل ہے۔ حضرت سے موجود علیہ السلام نے جب ۱۸۸۵ء میں غیر مسلموں کو اسلام کی صدافت کیلئے نشان نمائی کی دعوت دی تو کیکھر ام بھی مقابلہ کیلئے آیا۔ گر چندروز مخالفوں کے پاس رو کروا پس چلا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت سے موجود علیہ السلام نے اللہ تعالی سے خبر پاکر پیشگوئی مسلم موجود شائع فرمائی تو کیکھر ام نے بھی اس کے بالمقابل حضرت اقدی کے متعلق پیشگوئی کرتے موجود شائع فرمائی تو کیکھر ام نے بھی اس کے بالمقابل حضرت اقدی کے متعلق پیشگوئی کرتے موجود شائع فرمائی تو کیکھر ام نے بھی اس کے بالمقابل حضرت اقدی کے متعلق پیشگوئی کرتے ہوئے کہا تھا کہ۔

'' بیخض تین سال کے اندر ہیفنہ ہے مرجائے گا کیونکہ ( نعوذ باللہ ) کذاب ہے۔'' نیز بیجی لکھا کہ۔

'' تین سال کے اندراس کا خاتمہ ہوجائے گا اور اس کی ذریت میں ہے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔'' ( تکذیب براہین احمد بید حصد دوم۔ بحوالہ کلیات آریہ مسافر ۱۲۰) لیکھر ام کی اس پیشگوئی کے بعد حضرت مسیح موقود علیہ السلام نے لیکھر ام کو دقوت دیتے ہوئے فیصلہ کا درج ذیل طریق پیش فرمایا۔

"بندوروش چشم جواس اللی کاروبار کا نام فریب رکھ رہا ہے اس کے جواب میں لکھا جاتا ہے کہ ہر چنداب ہمیں فرصت نہیں کہ بالمواجہ آزمائش کے لئے ہر روز نئے نئے اشتہار جاری کریں۔اورخود رسالہ سراج منیر نے ان متفرق کارروائیوں ہے ہمیں مستغنی کردیا ہے لیکن چوکہ اس وز دمنش کی روبہ بازیوں کا تدارک از بس ضروری ہے

جو مدت سے برقع میں اپنا مونہد چھیا کر بھی اینے اشتہاروں میں ہمیں گالیاں دیتا ہے بھی ہم پر ہمتیں لگا تا ہا در فریوں کی طرف نسبت دیتا ہے۔ اور بھی ہمیں مفلس بے زرقر اردے کریہ کہتا ہے کہ کس کے پاس مقابلہ کے لئے جاویں وہ تو پچھیجی جائدادنہیں رکھتا۔ ہمیں کیا دے گا۔ بھی ہمیں قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور اینے اشتہاروں میں 21۔ جولائی ۱۸۸۷ء سے تین برس تک جاری زندگی کا خاتمہ بتلاتا ے۔ایابی ایک بیرنگ خط میں بھی جو کسی انجان کے ہاتھ سے لکھایا گیا ہے جان ے ماردینے کے لئے ہمیں ڈراتا ہے۔لہذا ہم بعداس دعا کے کہ یاالجی تواس کا اور ہارا فیصلہ کر۔اس کے نام بیاعلان جاری کرتے ہیں۔اورخاص ای کواس آ زمائش كے لئے بلاتے بيں كداب برقع ب مونبدنكال كر جمار ب سامنے آ و اور اپنانام و نشان بتلاوے اور پہلے چنداخباروں میں شرا تط متذکرہ ذیل پر اپنا آ زمائش کے لئے ہارے پاس آنا شائع کر کے اور پھر بعد تحریری قرارداد جالیس دن تک امتحان کے لئے ہماری صحبت میں رہے۔ اگر اس مدت تک کوئی ایسی الہامی پیشگوئی ظہور میں آ گئی جس کے مقابلہ ہے وہ عاجز رہ جائے توائی جگدا پی کمبی چوٹی کٹا کراور رشتہ بے سودز نارکوتو ژکراس پاک جماعت میں داخل ہوجائے جولا الدالا اللہ کی تو حیدے اور محدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى كامل ربيرى علم كشتكان بادية شرك وبدعت كو صراطمتنقیم کی شاہ راہ پرلاتے جاتے ہیں پھر دیکھے کہ بے انتہا قدرتوں اور طاقتوں ك ما لك في كيا يك دم مين اندروني آلائشون ساس صاف كرديا باور كونكر نجاست بجرا ہوالتدایک صاف اور پاک پیراید کی صورت میں آگیا ہے لیکن اگر کوئی پیش گوئی اس بیالیس دن کے عرصہ میں ظہور میں نہ آئے تو بیالیس دن کے حرجانہ میں سوروپیدیا جس قدرکوئی ماہواری تخواہ سرکارانگریزی میں پاچکا ہواس کا دو چندہم ہے

سنحہ 10) یعنی میشخص گوسالہ سامری کی طرح ایک پچھڑا ہے جو یونہی شورمچاتا ہے ورنہ اس میں روحانی زندگی کا پچھے حصہ نہیں۔اس پرایک بلانازل ہوگی اور عذاب آئے گا۔

اس کے بعد آپ نے تکھا کہ اب میں تمام فرقہ ہائے ندا بہ پر ظاہر کرتا ہوں کہ اگر اس مخص پر چھ برس کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے یعنی ۲۰ فروری ۱۸۹۳ء سے کوئی ایسا عذا ب نازل نہ ہوا جومعمولی تکلیفوں سے بالا اور خارق عادت اور اپنے اندر الہی ہیبت رکھتا ہوتو سمجھو میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔

اس اعلان کے پانچویں سال جیسا کہ ایک الہام میں بتایا گیا تھا بقضی امرہ فی ست یعنی پنڈت کیکھر ام کا معاملہ چھ سال میں ختم ہوجائے گا کے مطابق پنڈت کیکھر ام عیدالفطر کے دوسرے دن ۲ رماری کے ۱۸۹ء کوشام کے چھ بجے پیشگوئی کے مطابق قبل کیا گیا اور اللہ تعالی کے فرستادے کی صدافت کیلئے ایک نشان تخبر ااور ان کیلئے جو حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی ذات فرستادے کی صدافت کیلئے ایک نشان تخبر ااور ان کیلئے جو حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بایر کات کے خلاف گندہ دہائی کرتے ہیں موجب عبرت بنا۔ اور اس طرح یہ ثابت ہوگیا کہ حضرت میں موجود علیہ السلام کی یہ پیشگوئی اپنی طرف سے نہیں بلکہ علام الغیوب خدا کی طرف سے تھی

پنڈت کیکھرام چونکہ آریہ قوم کے ایک مضہور لیڈر تھے اور حضرت اقدس کی پیشکوئی کا بھی گر گھر چرچا تھالبندا جب پنڈت صاحب قبل ہوئے قبل میں طول وعرض میں شور پڑگیا۔ ہندو افہارات میں اس واقعة تل کو تھام کھلا حضرت سے موعود علیہ السلام کی سازش کا تھیجہ قرار ویا گیا۔ آپ توقل کی دھمکیوں پر مشمل گھنام خطوط لکھے گئے۔ خفیہ انجمنوں میں قاتل کی نشاند ہی کرنے الے کو تل کی دھمکیوں پر مشمل گھنام خطوط لکھے گئے۔ خفیہ انجمنوں میں قاتل کی نشاند ہی کرنے والے کیلئے بڑی بڑی رقمیں مقرر کی گئیں۔ گراس قبل کا سراغ ندمانا تھا ندملا۔ اور حضرت اقدس کی اللے کا تو اللہ تعالی نے خود ذمہ لے چکا تھا جیسا کہ آپ کے البام واللہ یعصمک من الناس کا خلاج ہے۔ فلاج ہے۔ کا لبام واللہ یعصمک من الناس کے فلاج ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے خود ذمہ لے چکا تھا جیسا کہ آپ کے البام واللہ یعصمک من الناس کے فلاج ہے۔ یعنی اللہ تعالی کے خود ذمہ لے چکا تھا جیسا کہ آپ کے البام واللہ یعصمک من الناس

لے لے۔ اور پھر ایک وجمعقول کے ساتھ تمام جہان میں ہماری نبست منادی كرادے كدآ زمائش كے بعد ميں نے اس كوفرين اور جھوٹ پايا كم اپريل ١٨٨٠، ے اخرمی ۱۸۸۷ء تک اے مہلت ہے اور سیجی واضح رے کداس کے اطمینان ك لئے روپيكى برہموصاحب كے پاس ركھاجائے گاجودونوں فريق كے لئے بطور ثالث میں اور وہ برہموصاحب ہمارے جھوٹا نکلنے کی حالت میں خود اپنے اختیارے جو پہلے بذرایہ تحریر خاص ان کو دیا جائے گا اس آ ربیہ فتح یاب کے حوالہ کردیں گے۔ اوراگراب بھی روپید لینے میں دھڑ کا ہوتواس عمدہ تدبیر پر کہ خود آریہ صاحب سوچیں عمل كيا جائے گا۔" (سرمہ چثم آربيد روحانی خزائن جلد ٢صفح ٣٤٥،٣٥) مگراس دعوت کولیکھر ام نے قبول نہ کیا اور مخالفت میں بڑھنا شروع کر دیا۔ جب لیکھر ام حضرت مسيح موعود عليه السلام كي نسبت استهزاء مين حدس برده كيا اور باربار نشان طلب كرنا شروع كردياتواس يرحفزت مسيح موعود عليه السلام نے اس كے متعلق الله تعالى سے دعاكى جس میں آپ کولیکھر ام کی ہلاکت ہے متعلق بتایا گیا۔اس پیشگوئی کے شائع کرنے سے پہلے آپ في الكرام عدريافت كيا كماكراس بشكوئي ك شائع كرنے سے اس كورنج بہنچ تواس بيشكوئي کوشائع نہ کیا جائے۔ مگراس نے اس کے جواب میں یہی لکھا کہ اس آپ کی پیشگوئیوں ہے کھے خوف نبیں آپ بے شک شائع کردیں مگر چونکہ پیشگوئی میں وقت کی تعیین نہ تھی اور کیکھر ام وقت كى تعيين كامطالبة كرتا تفااس لئے آپ نے پیشگوئی كے شائع كرنے ميں اس وقت تك تو قف كيا جب تک الله تعالی کی طرف سے وقت معلوم نه ہوگیا۔ آخرالله تعالی سے خبر پاکر که ۲۰ فروری ١٨٩٣ ء ہے جھ برس كے اندرليكم ام پرايك در دناك عذاب آئے گا جس كا نتيجہ موت ہوگى يہ پیشگونی شائع کردی۔ساتھ ہی عربی زبان میں بیالہام بھی شائع کیا جولیکھر ام کی نسبت تفایعنی عجل جسد له خوار له نصب و عذاب (آ مَيْه كمالات الام\_روحاني خزائن جلده خود قادیان میں آوے اس کا کرایہ میرے ذمہ ہوگا۔ جائین کی تحریرات چھپ جائیں گی۔ اگر خدانے اس کوالیے عذاب سے ہلاک ندکیا جس میں انسان کے ہاتھوں کی آمیزش ندہوتو میں کا ذب تخبروں گا۔ اور تمام دنیا گواہ رہے۔ کہ اس صورت میں ای مزاکے لائق گفہروں گا۔ جو مجر قبل کودینی چاہئے میں اس جگہ سے دوسرے مقام نہیں جاسکتا۔ مقابلہ کرنے والے کو آپ آنا چاہئے۔ مگر مقابلہ کرنے والا ایک ایسا شخص ہو جو دل کا بہت بہادر اور جوان اور مضبوط ہو۔ اب بعد اس کے خت بے حیائی ہوگی کہ کوئی عائباند میرے پراہیے ناپاک شبہات کرے۔ میں نے طریق فیصلہ آگے دکھ دیا ہے۔ اگر میں اس کے بعد روگردان ہو جاؤں تو مجھ پر خدا کی لعنت۔ اور اگر کوئی اعتراض کرنے والا بہتانوں سے بازنہ آوے اور اس طریق فیصلہ سے طالب شخیق نہوتواس پر لعنت۔ " (سرائ منیر۔ دوحانی خزائن جلد تا اصفی ہو)

رومل رومل

حضرت مین موجود علیه السلام کی ندگورہ بالا دعوت فتم کے مقابلہ میں اور تو کسی کو جراً ت نہ ہوئی

کہ الی فتم کھا وے البعثہ آریہ قوم میں ہے ایک شخص گنگا بشن نے آپ کی خدمت میں لکھا کہ

"میں فتم کھانے کو تیار ہوں" مگراس کے لئے انہوں نے تین شرطیں لگا دیں۔

اول یہ کہ اگر پیشگوئی پوری نہ ہوئی تو (نعوذ باللہ من ذلک) حضرت اقدی کو پھانی کی سزا دی

ہائے۔

ووم - بید کدان کے لئے بعنی لالد گنگابشن کیلئے دس ہزار روپیہ گورنمنٹ میں جمع کروایا جائے - یا ایسے بنگ میں جس میں ان کی تسلی ہو سکے اور وہ بددعا ہے ندمرین تو ان کو وہ روپیمل جائے ۔ سوم - بید کہ جب وہ قادیان میں قتم کھانے کیلئے آ ویں تو اس بات کا ذمه لیا جائے کہ کیلئے مام کی الرح نہ کئے جائیں ۔

جب ہندوؤں کی کوئی تد ہیر بھی کارگر ثابت ندہوئی تو انہوں نے حکومت پرزوردای کہ آپ
کے خلاف اقدام قبل کا مقدمہ چلایا جائے۔ چنانچ گورنمنٹ کے مشہور اور ماہر سراغرساں اس
واقعہ کی تحقیقات کے لئے مقرر ہوئے۔ لا ہوراورامر تسر کے معزز مہمانوں کی تلاشیاں لی گئیں۔ اللہ کے معام کہ معام کے معام کے معام کے معام کے معام کے معام کہ معام کے معام کہ کہ کہ معام کے معام کی کے معام ک

"اوراگراب بھی کی شک کرنے والے کا شک دورنییں ہوسکتا۔اور مجھےاس قتل کی سازش میں شریک مجھتا ہے جیسا کہ ہندواخباروں نے ظاہر کیا ہے تو میں ایک نیک صلاح دیتا ہوں کہ جس سے سارا قصہ فیصلہ ہو جائے اور وہ بیہ ہے کہ ایسا شخص میرے سامنے تم کھاوے جس کے الفاظ میہوں کہ حبیں یقیناً جانتا ہوں کہ میخض سازش قتل میں شریک باس کے علم ہے واقع آل ہوا ہے۔ پس اگر میں جنہیں ہے تواے قادر خدا ایک برس کے اندر مجھ پر وہ عذاب نازل کر جو بیت ناک عذاب ہو۔ مرکسی انسان کے ہاتھوں سے ندہو۔اور ندانسان کے منصوبوں کااس میں کچھ دخل متصور ہو سكے ۔ پس اگر يتخف ايك برس تك ميرى بددعا سے في كيا تو ميں مجرم ہوں اور اس سزاك لائق كدايك قاتل كيك مونى جائد -اب اگركوئى بهادر كليجه والا آريب جو اس طورے تمام دنیا کوشبہات ہے چھڑادے تواس طریق کوا فقیار کرے۔ بیطریق نہایت سادہ اور رائ کا فیصلہ ہے شاید اس طریق ہے ہمارے مخالف مولو یوں کو بھی فائدہ مینچے۔ میں نے سے ول سے بیکھا ہے گریادرہ کدایس آ زمائش کرنے والا

كريں اور نيز قاديان ميں آ كر بالموجه بھى ميرانام لے كريوسم كھاويں كدورحقيقت لیکھرام کے قبل میں اس شخص کی شراکت ہے اور اس کی خفید ساذش ہے اس کی موت ہوئی ہے اور اگر سیجے نہیں ہے تو ایک سال تک مجھ کو وہ موت آ وے جس میں انسان كمنصوبه كادخل ندبو-اورايبابي اخبارك ذريعه اورنيز بالموج بهي بياقراركري كداكر مين ايك سال كاندر حسب منش ءاس فتم كم ركيا تو ميرام زااس بات ير گوائی ہوگا کہ درحقیقت لیکھر ام خدا کے غضب سے اور پیشگوئی کے موافق ہلاک ہوا ہاور نیز اس بات پر گواہی ہوگی کی درحقیقت دین اسلام ہی سچا دین ہاور باقی تمام نداہب جیسا کہ آربیدمت سناتن دھرم اور عیسائی وغیرہ سب مجڑے ہوئے عقیدے ہیں۔اس پر لالہ بشن صاحب ضمیمہ بھارت سدھار اا رابریل ع ۱۸۹۵ء اور ہدرد ہندو۱۲ار اپریل ۱۸۹۷ء میں یہ فضول عذر شائع کرتے ہیں کہ بیشرط اشتہار ١٥ ارا پر بل ١٨٩٤ مين موجود نبين تقي لهذا جم ان كواطلاع ديت يمين كهاول توخود تم نے جارے اشتہار ۱۵ مارچ ۱۸۹۷ء کی یابندی اختیار نہیں کی اور اپنی طرف سے دى بزارروپية جع كرانے كى شرط زياده كردى \_جس پر ہماراحق تھا كہ ہم بھى تہارى اس قدرترمیم پرجس قدر جائے پہلے اشتہار کی ترمیم کرتے اور بیالک سیدھی بات بكرآب ني مارے اشتبار كے مناء سے آ محقدم ركه كرايك نئ شرط اين فائده كے لئے زيادہ كردى۔ اس لئے ہمارا بھى حق تھا كہ ہم بھى نئى شرط كے مقابل پرجس قدر چایس برهادی-" (مجوعداشتهارات جلد اسفی ۲۸۲،۲۸۵) حضرت سيح موعود عليه السلام في جب لالد كنگارام صاحب كى تينول شرطول كومنظور فرماليا اورهم كالفاظ بحى تحريركرد يختو لالدكنكابش صاحب في "مدرد مندو" لا مور١١- ايريل من

ا کاورشرط کااضافہ کر دیااور وہ بیر کہ جب مرزاصاحب (نعوذ باللہ) جموٹا ہونے کی صورت میں

لالدگنگارام صاحب کی ان شرطوں کو حضرت اقدی نے منظور فرماتے ہوئے لکھا کہ لالدگنگا بشن کو جاہئے کہ وہ ان الفاظ میں قتم کھاویں کہ۔

'' ناظرین کو یاد ہوگا کہ میں نے اپنے اشتہار ۱۵ر مارچ ۱۸۹۷ء میں جس میں آریہ صاحبوں کے خیالات لیکھرام کی موت کی نبیت لکھے گئے تھے دوسرے صفحہ کے دوسرے کالم میں لکھا تھا کہ اگر اب بھی کسی شک کرنے والے کا شک دورنہیں ہوسکتا اور میری نسبت یقین رکھتا ہے کہ گویا میں سازش قتل میں شریک ہوں تو ایسا شخص میرے سامنے فتم کھاوے جس کے الفاظ یہ ہوں کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ بیشخص سازش قتل میں شریک ہے اور اگر شیک نہیں تو ایک برس کے اندر مجھ پر وہ عذاب نازل ہوجو بیت ناک ہو۔ مرکس انسان کے ہاتھوں سے نہ ہو۔ اور ندانسان کے منصوبوں کا اس میں کچھ دخل متصور ہو سکے۔ پس اگر بیٹخص ایک برس تک ایسے عذاب سے فیج گیا تو میں مجرم ہوں گا اور اس سزا کے لائق جو ایک قاتل کو ہونی عائے۔ اس اشتبار کے بعد ایک صاحب گنگا بشن نام نے اخبار ساجار مطبوعہ ٣ رايريل ١٨٩٤ء كـ ذريعه عاتم كهانے كے لئے اپنے تين مستعد ظاہر كيا ور ساف طور پراقر ارکردیا که حسب منشاء اشتہار ۱۸۱۵ چ ۱۸۹۷ میں قتم کھانے کے لئے طیار ہوں بلکہ یہ بھی کہددیا کہ میری فتم ہے آئندہ کوئی آپ کے سامنے کھڑ انہیں ہوگا۔ یعنی تمام مخالف قومیں لاجواب ہوجائیں گی۔ مگراینی طرف سے بیزائد شرط لگا دی کہ میں اس صورت میں قتم کھاؤں گا کہ دس بزار روپید میرے لئے جمع کر دیا جائے۔اس تقریح سے کداگر میں زندہ رہاتو اس روپیا میں حق دار ہوں گا۔ سوجم نے اس نی شرط کو بھی جو ہمارے اشتہار کے منشاء سے زائدتھی اس شرط کے ساتھ قبول کیا کہ لالہ گڑگا بشن اس مفصلہ ذیل مضمون کی قتم بذریعہ کسی مشہور اخبار کے شائع

جمع کرادیں۔'' (ازاشتہار ۲۷ ماپریل ۱۸۹۷ء مجوعہ اشتہارات جلد۲) حضرت اقدی نے جوابا لکھا کہ:۔

" یاورے کہ گنگابشن صاحب کو دی ہزار روپیہ جمع کرانا کچے بھی مشکل نہیں کیونکہ گر آربیصاحبوں کی بھی درحقیقت یہی رائے ہے کہ لیکھر ام کا قاتل درحقیقت یہی راقم ہاوروہ یقین دل ہے جانتے ہیں کہ الہام اور مکالمہ الهی سب جھوٹی یا تیں ہیں بلکہ اس راقم کی سازش ہے وقوعة تل ظہور میں آیا ہے تو بشوق دل لالد گنگا بشن کو مددویں گے اور دس بزار کیا بچاس بزار تک جمع کرا کتے ہیں اور وہ یہ بھی انتظام کر سکتے ہیں کہ جودی ہزارروپیہ مجھ سے لیا جائے وہ آ ربیاج کے نیک کاموں میں خرج ہوگا تواب آ ربیصاحبوں کااس بات میں کیاحرج ہے کہ بطور ضانت دس ہزار رو پیہ جمع کرادیں بلکہ بیتوایک مفت کی تجارت ہے جس میں کسی قتم کا دھڑ کانہیں۔اس میں بیجی فائدہ ے کہ گورنمنٹ کومعلوم رے گا کہ آربیقوم کی رضامندی سے بیمعاملہ وقوع میں آیا ہاور نیز اس اعلی نشان ہے روز کے جھڑے طے ہوجا کیں گے۔اوراگر بیرحالت ہے کہ آریقوم کے معزز لالد گنگاکشن کواس رائے میں کدیدعا جزالکھر ام کا قاتل ہے جمونا مجھتے ہیں .... تو پھر مجھے کوئی ضرورت ہے کدا سے مخص کے مقابلہ کا فکر کروں جس کو پہلے ہے اس کی قوم ہی جھوٹاتسلیم کر چکی ہے۔"

آ خريس حضور نے لکھا کہ

''اگرلالدگنگابشن کو ہماری میشرط منظور نہیں تو آئندہ ان کو ہرگز جواب نہیں دیا جائے گا اوران کے مقابل پر میہ ہمارا آخری اشتہار ہے۔''

(ازاشتہار ۲۷ مراپر ملی ۱۸۹۷ء مجوعداشتہارات جلد ۲ صفحہ ۱۰۲،۱۰۱) هنرت اقدس کے اس اشتہار کے بعد لالد گنگا بشن صاحب بالکل خاموش ہو گئے۔ پھانی کی سزا سے مارے جا کیں گے تو ان کی لاش مجھے ل جائے اور پھروہ اس لاش سے جو چا ہیں کریں جلادین دریا بردکریں یا اور کا رروائی کریں۔ چنانچہاس شرط کے جواب میں حضرت اقدی نے فریایا:۔

" پیشرط بھی مجھے منظور ہے اور میرے نز دیک بھی جھوٹے کی لاش ہرایک ذلت کے لائق ہاور بیشرط درحقیت نہایت ضروری تھی جولالد گنگارام صاحب کوعین موقعہ پر یادآ گئی لیکن جارا بھی حق ہے کہ یہی شرط بالمقابل اپنے لئے بھی قائم کریں۔...اور وہ بیہے کہ جب گنگا بشن رام صاحب حسب منشاء پیشگوئی مرجا کیں توان کی لاش بھی جميں مل جائے تا بطورنشان فتح وہ لاش ہمارے قبضہ میں رہے اور ہم اس لاش کوضائع نہیں کریں گے بلکہ بطورنشان فنخ مناسب مصالحوں کے ساتھ محفوظ رکھ کرعام منظر میں یالا ہور کے عائب گھر میں رکھادیں گے لیکن چونکہ لاش کے وصول پانے کے لئے ابھی ہے کوئی احسن انتظام چاہے لہذااس سے زیادہ کوئی انتظام احسن معلوم نہیں ہوتا كه بندت كيكر ام كى يادكارك لئے جو پچاس ہزار ياساٹھ ہزار رو پيہ جمع ہوا ہاس میں ہے دس ہزار روپید بطور ضانت لاش ضبط ہوکر سرکاری بنک میں جمع رہاور كاغذات خزاندمين بيكھوا ديا جائے اگرايك سال كے اندرگنگارام فوت ہوگيا اوراس كى لاش مارے حوالدندكى كئي تو بعوض اس كے بطور قيمت لاش يا تا وان عدم حوالگي لاش دس ہزار روپیہ ہمارے حوالہ کر دیا جائے گا اور ایسے اقرار کی ایک نقل معدد سخط عبده دارافسرخزاند کے مجھے بھی ملنی جائے۔"

(ازاشتہار ۱۷۱۷ پریل ۱۸۹۷ء مجوعہ اشتہار ۱۳۱۱ پریل ۱۸۹۵ء مجوعہ اشتہارات جلد ۲ صفحہ ۱۳۹۹) حصرت اقدی کی اس شرط کے جواب میں لالدگڑگا بشن صاحب نے لکھا کہ:۔ ''میں آریہ بیاج کاممبر نہیں تاوہ اس قدر میرے لئے ہمدر دی کرسکیں کہ دی ہزار روپ مقامات میں یہ پیشگوئی درج ہے۔ پھراگرتفری ثابت نہ ہوتو ای جلسے میں آپ کودو سورو پیدانعام دیاجائے گا۔ (ایام اسلح ۔روحانی خزائن جلد ۱۳ اصفحہ ۱۸۸) لیکھی مرکز قبل میں میں کی مدمدہ س

ليكهرام كاقتل اور ہندؤں كى مذموم حركات

اس زمانہ میں دودھ، دی اورمٹھائی کی دوکا نیس صرف ہندوؤں کی ہوتی تھیں۔اس واقعہ کی وجہ سے بعض ہندودوکا نداروں نے مسلمان بچوں کومٹھائی میں زہر ملا کردے دیا۔اس سے مسلمانوں کی آئیسیں تھلیس اورانہوں نے دودھ، دہی اورمٹھائی کی دوکا نیس کھولنا شروع کر دیں۔

حضرت مصلح موعود کے متعلق پیشگوئی

زلا:

''چونکہ اس عاجز کے اشتہار مورخہ ۲۰ جنوری ۱۸۸۱ء پرجس میں ایک پیشگوئی دربارہ تولد ایک فرزندصالح ہے جو بہ صفات مندرجہ اشتہار پیدا ہوگا۔ دوخض سکنہ قادیان لین و لین خافظ سلطانی کشمیری وصابر علی نے روبروئے مرزانوب بیک ومیاں شمس الدین و مرزا غلام علی ساکنان قادیان بیدوروغ بے فروغ برپا کیا ہے کہ ہماری وانست میں عرصہ ڈیڑھ ماہ سے صاحب مشتہر کے گھر میں لڑکا پیدا ہوگیا حالانکہ بیقول نامبردگان سراسرافتر اءاوردورغ و بمقتصائے کینہ وحسدوعنا جبلی ہے جس سے وہ نہ صرف مجھ پر بلکہ تمام مسلمانوں پر تملد کرنا چاہے ہیں اس لئے ہم ان کے اس قول دروغ کا رد واجب مجھ کرعام اشتہار دیتے ہیں کہ ابھی تک جو ۲۲ مارچ ۱۸۸۱ء ہے ، ہمارے گھر میں کوئی لڑکا بجو پہلے دولڑکوں کے جن کی عمر ۲۲،۲۲ سال سے زیادہ ہے ، ہمارے گھر میں کوئی لڑکا بجو پہلے دولڑکوں کے جن کی عمر ۲۲،۲۲ سال سے زیادہ ہے ، پیدانہیں ہوا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسالڑکا ہموجب وعدہ الٰہی ۹ برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوا۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسالڑکا ہموجب وعدہ الٰہی ۹ برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا خواہ جلد ہوخواہ دیر سے۔ بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہوجائے گا۔ اور بیدا تہا موقا خواہ جلد ہوخواہ دیر سے۔ بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہوجائے گا۔ اور بیدا تہا موقا خواہ جلد ہوخواہ دیر سے۔ بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہوجائے گا۔ اور بیدا تہا موقا خواہ جلد ہوخواہ دیر سے۔ بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہوجائے گا۔ اور بیدا تہا موقا خواہ جلیا ہوجائے گا۔ اور بیدا تہا

مولوي محرحسين بثالوي كودعوت فتم

مولوی محرحسین بٹالوی اس موقعہ پر بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت کرنے ہے نہیں چو کے۔انہوں نے تحریراً اور تقریراً بیر مشہور کرنا شروع کر دیا کہ پیشگوئی جھوٹی نکلی۔اس پر حضرت اقدس نے لکھا کہ۔

''مواوی محرصین صاحب اگریج دل ہے یقین رکھتے ہیں کہ یہ پیشگوئی کیکھر ام والی جوٹی نکلی تو انہیں مخالفانہ تحریر کیلئے تکلیف اٹھانے کی پچھ ضرورت نہیں۔ ہم خدا تعالی کی حمر کہتے ہیں کہ اگر وہ جلہ عام میں میرے روبر ویشم کھا کیں کہ'' یہ پیشگوئی خدا تعالیٰ کی طرف ہے تھی اور نہ تچی نگلی اور اگر خدا تعالیٰ کی طرف ہے تھی اور فی الواقعہ پوری ہوئی ہے تو اسے قادر مطلق ایک سال کے اندر میرے پرکوئی عذاب شدید تازل کر۔'' پھراگر مولوی صاحب موصوف اس عذاب شدید ہے ایک سال تک نی تازل کر۔'' پھراگر مولوی صاحب موصوف اس عذاب شدید ہے ایک سال کے اور مولوی صاحب کے ہاتھ پر تو بہ کریں تک نی گئے تو ہم اپنے تئیں جھوٹا بجھ لیس گے اور مولوی صاحب کے ہاتھ پر تو بہ کریں گئے اور جس قدر کتابیں ہمارے پاس اس بارہ میں ہوں گی جلادیں گے اور اگر وہ اب بھی گریز کریں تو اہل اسلام بجھ لیس کہ ان کی کیا حالت ہے اور کہاں تک نوبت پینی کے بعد مولوی صاحب موصوف نے بھی چند نامعقول اور لا یعنی عذرات پیش کرکے خاموثی افتیار کرلی۔

اس اشتہار کی اشاعت کے بعد مولوی صاحب موصوف نے بھی چند نامعقول اور لا یعنی عذرات پیش کرکے خاموثی افتیار کرلی۔

لیکھرام کے متعلق پیشگوئی پر ہونے والے اعتراضات میں سے ایک اعتراص یہ بھی کیا گیا کہ لیکھرام کی پیشگوئی میں اس کے قتل ہونے کی تصریح نہیں۔ اس اعتراص کے جواب میں حضرت اقدی نے فرمایا۔

"لعنة الله على الكاذبين -آؤمار عروبروماري كتابين ديكهوجن مين متفرق

ضروری ہے۔ پھر یمی شخص لکھتا ہے کہ "وتمہیں اپنے جھوٹے البام پر ذرہ شرم نہ آئی۔'' پر میں کہتا ہوں کہ سیاہ دل!الہام جھوٹانہیں تھا۔ تجھ میں خودالٰہی کلام کے سمجھنے کا ماده نبیں۔الہام میں کوئی لفظ نہ تھا کہ اس حمل میں ہی لڑ کا پیدا ہو جائے گا۔اب بجز اس کے میں کیا کہوں کہ لعنہ اللہ علی الکاذ بین۔ بیشک مجھے البهام ہوا تھا کہ موعود لڑ کے ے قومیں برکت یا کیں گی۔ مران اشتہارات میں کوئی ایباالی البامنہیں جس نے كى لڑ كے كى تخصيص كى ہوكہ يہى موعود ہے۔اگر ہے تولعت ہے تھے پراگر تو وہ الہام پیش نہ کرے۔ ہاں دوسرے حمل میں جیسا کہ پہلے ہے مجھے ایک اوراڑ کے کی بشارت ملى تقى لركا بيدا ہوا۔ سويہ بجائے خود ايك متعلّ پيشگوئي تھي جو يوري ہوگئي جس كا مارے خالفوں کوصاف اقرار ہے۔ ہاں اگراس پیشگوئی میں کوئی ایباالہام میں نے لکھا ہے جس سے ثابت ہوتا ہو کہ الہام نے ای کوموعود لڑکا قرار دیا تھا تو کیوں وہ الهام پیش نہیں کیا جاتا۔ پس جبرتم الهام کے پیش کرنے سے عاجز ہوتو کیا بیاعت تم یرے پاکسی اور پر۔اور بیکہنا کہ اس اڑ کے کو بھی مسعود کہا ہے۔ تو اے نابکارمسعودوں كى اولادمسعود بى موتى بالاشاذ ونادر ـ كون باب ب جواي الرك كوسعادت اطوار نبیں بلکہ شقاوت اطوار کہتا ہے۔ کیا تمہارا یمی طریق ہے؟ اور بالفرض اگر میری یمی مراد ہوتی تو میرا کہنا اور خدا کا کہنا ایک نہیں ہے۔ میں انسان ہوں ممکن ہے کہ اجتباد ہے ایک بات کہوں اور وہ مجھے نہ ہو۔ پر میں پوچھتا ہوں کہ وہ خدا کا الہام کونسا ے کہ میں نے ظاہر کیا تھا کہ پہلے حمل میں ہی لڑکا پیدا ہوجائے گایا جو دوسرے میں پیدا ہوگا۔ وہ درحقیقت وہی موعودلڑ کا ہوگا۔اور وہ الہام پورا نہ ہوا۔اگر ایساالہام میرا تمہارے پاس موجود ہے توتم پر لعنت ہے اگروہ الہام شائع نہ کرو!"

(جمة الله \_روحاني خزائن جلد ١٢، صفحه ١٥٨، ١٥٨)

کہ گویا ڈیڑھ ماہ سے پیدا ہوگیا ہے، مرامر دروغ ہے۔ ہم اس دروغ کے ظاہر کرنے

کے لئے تکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے گھر کے لوگ بمقام چھاؤنی انبالہ صدر بازار
اپ والدین کے پاس یعنی اپنے والد میر ناصر نواب صاحب نقشہ نویس دفتر نہر کے
پاس بود وباش رکھتے ہیں اوران کے گھر متصل ختی مولا بخش صاحب ملازم ریلوے اور
بابو گھر صاحب کلرک دفتر نہر رہتے ہیں۔ معرضین یا جس شخض کوشبہ ہو، اس پر واجب
بابو گھر صاحب کلرک دفتر نہر رہتے ہیں۔ معرضین یا جس شخض کوشبہ ہو، اس پر واجب
کہ اپنا شہر رفع کرنے کے لئے وہاں چلا جائے اور اس جگہ اردگر و سے خوب
دریافت کر لے۔ اگر کراہی آ مد ورفت نہ ہوتو ہم اس کو دے دیں گے لیکن اگر اب بھی
جاکر دریافت نہ کرے اور نہ دروغ گوئی سے باز آوے تو بچر اس کے کہ ہمارے اور
مام حق پندوں کی نظر میں لعنت اللہ علی الکاذ بین کا لقب پاوے اور نیز زیرعتاب
خضوں کو ہدایت و ہوے کہ جو جوش حسد میں آگر اسلام کی بچھ پر واہ نہیں رکھتے اور
اس دروغ گوئی کے مال کو بھی نہیں سوچتے۔''

(مجموعداشتهارات جلداصغية ١١١٣)

ایک صاحب جورسالہ درۃ الاسلام کے ایڈیٹر تھے نے اپنے رسالہ کے ایک پرچہ میں سے
اعتراض کیا کہ مرزاصاحب نے پسرموعود کے سلسلہ میں مارچ ۱۸۸۱ء میں اشتہار دیا تھا کہ لاکا
پیدا ہوگالیکن اس اعلان کے برخلاف لڑکا پیدا ہونے کی بجائے لڑکی پیدا ہوئی۔ اس پر حضرت کی
موعود علیہ السلام نے اس محض کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

'' پھر میخض لکھتا ہے کہ مارچ ۱۸۸۱ء میں اشتہار دیا تھا کہاڑ کا پیدا ہوگا۔ یعنی بعداس کے لڑکی پیدا ہوئی۔ لیکن اے نادانو! دل کے اندھو! میں کب تک تنہیں سمجھاؤں گا۔ مجھے وہ اشتہار ۱۸۸۷ء دکھلاؤ۔ میں نے کہاں لکھا ہے کہائی سال میں لڑکا پیدا ہونا

پشگوئيوں كے ذريعه اپني صدافت كوپر كھنے كے بانچ

اس سے پہلے ہم گذشتہ صفحات میں ازروئے قرآن ثابت کرآئے ہیں کداللہ تعالی نے کسی بھی مدی نبوت کے دعویٰ کو پر کھنے کیلئے پیشگوئیوں کو معیار قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کی موعود علیہ السلام نے بھی اپنے صدق اور کذب کو جانچنے کے لئے اپنی پیشگوئیوں کو مدار تھمرایا ہے۔ چنانچہ آ ہے تحریر فرماتے ہیں:۔

''خداتعالیٰ کے زبردست کام اور پیشگوئیاں جوربانی طاقت اپنے اندر رکھتی ہیں جو
ملہموں اور واصلانِ اللی کو دی جاتی ہیں ، اللہ جل شانہ کے وجود اور اس کی صفات
کاملہ جیلہ جلیلہ پر دلالت تو یہ قطعیہ رکھتی ہیں۔لیکن افسوس کہ دنیا ہیں صدق دل سے
خدا تعالیٰ کو طلب کرنے والے اور اس کی معرفت کی راہوں کے بھو کے اور پیا ہے
بہت کم ہیں اور اکثر ایسے لوگوں ہے دنیا بحری پڑی ہے جو پکارنے والے کی طرف
متوجہ نہیں ہوتے اور جگانے والے شور ہے آ کھی نہیں کھولتے۔ہم نے اس امر کی
تصدیق کرانے کیلئے خداتعالی نے فضل اور تو فیتی اور اذن یا کر ہرایک مخالف کو بلایا
متوجہ ہوتو وہ زندہ خداجس کی قدرتیں ہمیشہ عظمندوں کو جیران کرتی ہیں وہ قادر قیوم جو
قدیم سے اس جہان کے عکموں کوشر مندہ اور ذکیل کرتا رہا ہے بلاشہ آسانی چک سے
اس برجمت قائم کرےگا۔'

(آئينه كمالات اسلام -روحاني خزائن جلده صفحه ١٥٩،١٥٥)

چنانچداس سلسله میں آپ نے حکومت وقت کو درج ذیل تجویز پیش فرمائی۔ "اگر میری قوم کے بیمولوی مجھ پر دانت پینے ہیں اور مجھ کو جھوٹا اور بداعمال خیال کرتے ہیں تو ہیں اس محن گورنمنٹ کوایئے اوران لوگوں کے فیصلہ کے لئے منصف

کرتا ہوں کہ کوئی آئندہ کی غیب گوئی جوانسان کی نیکی یابدی ہے کچھ بھی تعلق ندر کھے اور کسی انسانی فرد پراس کا اثر نہ ہوا ہے خدا ہے حاصل کر کے بتلاؤں اور اپنے صدق یا کذب کا اس کو مدار ٹھیراؤں اور درصورت کا ذب ہونے کے ہرا یک سزاا ٹھاؤں گر ان میں کون ہے جواس فیصلہ کومنظور کرے۔''

( كشف الغطاء \_ روحاني خزائن جلد ١٠ اصفحه ٢٠٠)

' سیر هی بات تھی کہ آپ لوگ ملہم کہلاتے ہیں۔ استجابت دعا کا بھی دعویٰ ہے۔ چند پیشگو ئیاں جو استجابت دعا پر بھی مشتمل ہو بذر بعید اشتہار شائع کر دیں اور اس طرف سے میں بھی شائع کر دوں۔ ایک برس سے زیادہ میعاد ندہو۔ پھراگر آپ لوگوں کی پیشگو ئیاں مچی تطلیم تو ایکدم میں ہزار ہالوگ میری جماعت کے آپ کے ساتھ شامل ہوجا نمیں گے اور جھوٹے کا منہ کالا ہوجائے گا۔ کیا آپ اس درخواست کو قبول کرلیں سے جمکن نہیں۔' (تخذ غزنویہ۔ روحانی خزائن جلدہ اصفی سے م

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے اپنی پیشگوئیوں پر کئے جانے والے اعتر اضات کے تصفیہ کے لئے بھی کئی انعامی چیلنج دیئے جوحسب ذیل ہیں:۔

"اس شیخ دشن حق کا بیجی میرے پرافتراہ کداور بھی بعض پیشگو ئیاں جھوٹی تکلیں۔
ہم بجراس کے کیا کہیں کہ لعنہ اللہ علی الکاذبین۔ ہم شیخ فہ کورکو ٹی پیشگوئی سورو پیافقہ
دینے کو تیار بیں اگر وہ ثابت کر سکے کہ فلاں پیشگوئی خلاف واقعہ ظہور میں آئی۔ مگر کیا
وہ بات من کر تحقیقات کے لئے درخواست کرے گا؟ نبیں اس کو نخوت نے اندھا کر
دیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بیٹھ مفسد اور دشمن حق ہے اس پر آشوب زمانہ میں
اسلام کی عزت اور شوکت اور بزرگی ظاہر ہو۔ مگر بیاس ارادہ میں ناکام رہے گا۔ میری
بات من رکھو۔ اب سے خوب یاد رکھو۔ کہ خدا بہت سے نشان دکھائے گا۔ نبیں

وہ ای رنگ کی ہیں جیسا کہ نبیوں کی پیشگوئیاں تھیں تو بلاشبہ میں ہرا یک مجلس میں جھوٹا ٹھیروں گا۔لیکن اگر میری باتیں نبیوں کی باتوں سے مشابہ ہیں تو جو مجھے جھوٹا کہتا ہے اس کو خدا تعالیٰ کا خوف نبیس ہے۔''

(اربعین \_روحانی خزائن جلد کاصفحه ۳۴۹)

sound's saying our shall galily

''اور اگرشک ہوتو خداتعالی کا خوف کر کے ایک جلہ کرواور ہمارے معجزات اور پیشگوئیال سنو اور ہمارے گواہوں کی شہادت ، رؤیت جوحلفی شہادت ہو گی قلمبند كرتے جاؤاوراگر تپ لوگوں كے لئے ممكن ہوتو باشتناء ہمارے نبی صلى الله عليه وسلم کے دنیا میں کسی نبی یا ولی کے معجزات کوان کے مقابل پیش کر ولیکن نہ قصوں کے رنگ میں بلکہ رؤیت کے گواہ پیش کرو۔ کیونکہ قصے تو ہندوؤں کے پاس بھی کچھ کم نہیں۔ قصوں کو پیش کرنا تو ایسا ہے جیسا کہ ایک گوبر کا انبار مشک اور عبر کے مقابل پر مگریاد رکھوکدان معجزات اور پیشگوئیوں کی نظیر جومیرے ہاتھ پر ظاہر ہوئے اور ہورہے ہیں كيت اوركيفيت اور ثبوت كے لحاظ بر الريش نه كرسكو كے خواہ تلاش كرتے كرتے مربحی جاؤ۔" (زول استحدوط نی خزائن جلد ١٨صفي ٢٢٨) "ا عنعصب لوگو! اس قدر جموث بولنا تهمین کس نے سکھایا؟ ایک مجلس مثلاً بٹالہ میں مقرر کرواور شیطانی جذبات ہے دور ہوکر میری تقریر سنو۔ پھر اگر ثابت ہو کہ میری سو پیشگوئی میں سے ایک بھی جھوٹی نکلی ہوتو میں اقرار کروں گا کہ میں کا ذب ہوں۔اور یوں بھی خدا ہے لڑنا ہے تو صبر کرواور اپناانجام دیکھو۔منہ''

(اربعین نمبر۷۔روحانی خز ائن جلد کاصفحہ ۲۱ حاشیہ) ''ایسا ہی بیلوگ جوعقل کے پورے میری بعض پیشگوئیوں کا حجوثا لکانا اپنے ہی ول چھوڑے گا جب تک ایسے لوگوں کو ذکیل کر کے نہ دکھلائے۔منہ'' (استفتاء۔۔روحانی خزائن جلد ۱۳۵ صفحہ ۱۳۵ حاشیہ)

فرمايا:

''اور بچ اور واقعی یمی بات ہے کہ میری کوئی ایسی پیشگوئی نہیں کہ جو پوری نہیں ہوگئی۔
اگر کسی کے دل میں شک ہوتو وہ سیدھی نیت ہے ہمارے پاس آجائے اور بالمواجہ کوئی
اعتراض کر کے اگر شافی کافی جواب نہ نے تو ہم ایک ایک تاوان کے سزاوار مخمبر کے
ہیں۔'' (هیفة المہدی۔روحانی خزائن جلد ۱۳ اصفحہ ۱۳۳)
رمایا:۔

''ایبااعتراض کرنا جو دوسرے پاک نبیوں پر بلکہ ہمارے نبی الله علیہ وسلم پر بھی وہی اعتراض آ وے مسلمانوں اور نیک آ دمیوں کا کام نہیں ہے بلکہ تعنیوں اور شیطانوں کا کام نہیں ہے بلکہ تعنیوں اور شیطانوں کا کام ہے۔ اگر دل میں فساد نہیں تو قوم کا تفرقہ دور کرنے کے لئے ایک جلہ کرو۔ اور مجلس عام میں میرے پراعتراض کرو کہ فلاں پیشگوئی جبوٹی نکلی۔ پھراگر عاضرین نے تشم کھا کر کہد دیا کہ فی الواقع جبوٹی نکلی اور میرے جواب کو سکر مدلل اور شری دیا ہے۔ کہ سب تو بہ کرک کری دلیل اور شری دیا ہے۔ کہ سب تو بہ کرک کری دلیل ہے۔ اس جماعت میں داخل ہوجا کیں اور در دندگی اور بدزبانی جیوڑ دیں۔''

فرمايانه

''اگر میرے پر بیدالزام لگایا جائے کہ کوئی پیشگوئی میری پوری نہیں ہوئی یا پورا ہونے کی امید جاتی رہی تو اگر میں نے بحوالدا نبیاء علیہم السلام کی پیشگوئیوں کے بیر ثابت نہ کر دیا کہ در حقیقت وہ تمام پیشگویاں پوری ہوگئی ہیں یا بعض انتظار کے لاکق ہیں اور خیال کرتے ہیں۔صفائی اور یقین اور بداہت کے مرتبہ پر زیادہ ثابت کر سکے تو میں

اس کونقذ ایک ہزار روپیدد ہے کو تیار ہول مگر ثابت کرنے کا بیطریق نہیں ہوگا کہ وہ

قرآن شریف کو پیش کرے که قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیه السلام کو نبی مان لیا ہے

اور بااس کو نبی قرار دے دیا ہے کیونکہ اس طرح پر تو میں اور بھی زور ہے دعویٰ کرتا

ہوں کہ قرآن شریف میری سچائی کا بھی گواہ ہے۔"

۱

( تذكرة الشهاوتين \_ روحاني خزائن جلد ٢٠ صفحة ٣٣٠ ، ١٣٣)

آ ربیہ پنڈ تول اورعیسائی پا در یول کو پیشگو ئیول کے مقابلہ کی دعوت حضرت سے مواد علیہ السلام نے مذصرف اپنے مسلمان مکفر دن اور مکذ بوں کو پیشگو ئیوں کے ذریعہ السلام نے مذصرف اپنے مسلمان مکفر دن اور مکذ بوں کو پیشگو ئیوں کے ذریعہ اپنے صدق و کذب کو جانچنے کی دعوت دی بلکہ آریہ پنڈ توں اور عیسائی پادریوں کو بھی مقابلہ کی دعوت دی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا:۔

"بیاشتهاراتمام جمت کی غرض سے بمقابل منٹی جیونداس صاحب جوآریوں کی نبیت شریف اور سلیم الطبع معلوم ہوتے ہیں اور لالہ مرلیدهر صاحب ڈرائیگ ماسر ہوشیار پور جو وہ بھی میری دانست ہیں آریوں ہیں سے نیمت ہیں اور منٹی اندرمن ساحب مرادآ بادی جو گویا دو مرامصر عہورتی صاحب کا ہیں اور مسرعبداللہ آگھ صاحب سابق اکسٹر ااسٹنٹ کمشزر کی امرتر جو حفزت عیسائیوں ہیں سے شریف صاحب سابق اکسٹر ااسٹنٹ کمشزر کی امرتر جو حفزت عیسائیوں ہیں سے شریف صاحب سابق آکمٹر ااسٹنٹ کمشزر کی اور پادری اور پادری اور پادری اور پادری اور پادری مارکر ای اور پادری عماد اللہ ین لانبر صاحب امرتسری اور پادری اور سالیم المرزاح آدمی ہیں اور پادری عماد اللہ ین لانبر صاحب امرتسری اور پادری ایک سال کے صرف چالیس دوزاس شرط سے مقرر کرتے ہیں جوصاحب آزمائش و ایک سال کے صرف چالیس دوزاس شرط سے مقرر کرتے ہیں جوصاحب آزمائش و مقابلہ کرنا چاہیں وہ برابر چالیس دن تک ہمارے پاس قادیان ہیں یا جس جگدا پی مقابلہ کرنا چاہیں وہ برابر چالیس دن تک ہمارے پاس قادیان ہیں یا جس جگدا پی

ے فرض کر کے یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جب بعض پیشگوئیاں جھوٹی ہیں یا اجتہادی فلطی ہے تو پھرمیسجے ت کے دعویٰ کا کیا اعتبار شاید وہ بھی فلط ہو۔ اس کا اول جواب تو بھی ہے کہ لعت اللہ علی الکاذیبین۔ اور مولوی شاء اللہ نے موضع مُسدة میں بحث کے وقت یہی کہا تھا کہ سب پیشگوئیاں جھوٹی تکلیں اس لئے ہم ان کو مدعو کرتے ہیں اور خدا کی قتم دیتے ہیں کہ وہ اس تحقیق کیلئے قادیان میں آ ویں اور تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کی قتم دیتے ہیں کہ وہ اس تحقیق کیلئے قادیان میں آ ویں اور تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کریں اور ہم قتم کھا کر وعدہ کرتے ہیں ہرایک پیشگوئی کی نسبت جومنہاج نبوت کی روے جھوٹی ثابت ہوایک ایک سور و پیران کی نذر کریں گے۔ ور ندایک خاص تمخہ لعنت کا ان کے گلے میں رہے گا۔ اور ہم آ مدور فت کا خرچ بھی دیں گے۔ اور کل لعنت کا ان کے گلے میں رہے گا۔ اور ہم آ مدور فت کا خرچ بھی دیں گے۔ اور کل پیشگوئیوں کی پڑتال کرنی ہوگا۔ تا آ ئندہ کوئی جھڑا باتی ندرہ جاوے۔ اور ای شرط سے دو پیہ طے گا اور ثبوت ہمارے فرمہ ہوگا۔

یادرہ کدرسالہ زول المسے میں ڈیڑھ سوپیٹگوئی میں نے لکھی ہے تو گویا جبوت ہونے کی حالت میں پندرہ ہزار روپیہ مولوی ثناء اللہ صاحب لے جاکیں گے اور دربدر گدائی کرنے سے نجات ہوگی۔ بلکہ ہم اور پیٹیگوئیاں بھی معہ ثبوت ان کے سامنے پیٹ کر دیں گے اور ای وعدہ کے موافق فی پیٹیگوئی سوروپیہ دیتے جائیں سامنے پیٹ کر دیں گے اور ای وعدہ کے موافق فی پیٹیگوئی سوروپیہ دیتے جائیں گے۔اس وقت ایک لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے۔ پس اگر میں مولوی صاحب موصوف کیلئے ایک لاکھ سے نیادہ میری جماعت ہے۔ پس اگر میں مولوی صاحب موصوف کیلئے ایک ایک دوپیہ میں ایک لاکھ روپیہ موصوف کیلئے ایک ایک روپیہ میں ایک لاکھ روپیہ موصوف کیلئے ایک ایک روپیہ میں ایک لاکھ روپیہ موصوف کیلئے ایک ایک روپیہ میں ایک لاکھ روپیہ موصوف کیلئے ایک ایک روپیہ میں ایک لاکھ روپیہ موصوف کیلئے ایک ایک روپیہ میں ایک لاکھ روپیہ موصوف کیلئے ایک ایک روپیہ میں کی نذر ہوگا۔''

(نزول المسح \_روحانی خزائن جلد ۱۳۲،۱۳۱)

"میں یہ بات حتی وعدہ ہے لکھتا ہوں کہ اگر کوئی مخالف خواہ عیسائی خواہ بگفتن مسلمان میری پیشگوئیوں کے مقابل پر اس شخص کی پیشگوئیوں کو جس کا آسان سے اتر نا

كونى امر پيشگونى جوخارق عادت ہو پيش نه كريں يا پيش تو كريں مگر بوقت ظهور وہ جھوٹا نكلے يا وہ جھوٹا تو نہ ہومگر اى طرح صاحب متحن اس كا مقابله كر دكھلا ويں تو مبلغ يا کچ سورو پیانقد بحالت مغلوب ہونے کے ای وقت بلاتو قف ان کودیا جائے گالیکن اگر وه پیشگوئی وغیره به پایه صدافت پنج گئی تو صاحب مقابل کو بشرف اسلام مشرف مونا رے گا۔ اور بد بات نہایت ضروری قابل یادداشت ہے کہ پیشگو ئیول میں صرف زبانی طور پرنکته چینی کرنایاایی طرف سے شرائط لگانانا جائز اورغیرمسلم ہوگا بلکہ سیدھا راه شناخت پیشگوئی کا یمی قرار دیا جائے گا کداگروہ پیشگوئی صاحب مقابل کی رائے میں کچھ ضعف یا شک رکھتی ہے یاان کی نظر میں قیافہ وغیرہ کے مشابہ ہے تو ای عرصہ عالیس روز میں وہ بھی ایسی پیشگوئی ایسے ہی ثبوت سے ظاہر کر کے دکھلا ویں اور اگر مقابلہ سے عاجز رہیں تو پھر جحت ان پر ہوگی اور بحالت سے نکلنے پیشگوئی کے بہر حال انہیں مسلمان ہونا پڑے گا اور پتح ریس پہلے سے جانبین میں تحریر ہو کر انعقاد یا جا کیں گی۔ چنانچہ اس رسالہ کے شائع ہونے کے وقت سے یعنی ۲۰ متمبر ۱۸۸۷، ے ٹھیک تین ماہ کی مہلت صاحبان موصوف کودی جاتی ہے۔ اگراس عرصہ میں ان کی طرف سے اس مقابلہ کے لئے کوئی منصفانہ تحریک ندہوئی توبیہ مجھا جائے گا کہ وہ گریز كر كئے \_والسلام على من اتبع الحديٰ \_"

(سرمه چثم آربیدروحانی خزائن جلداصفیه ۳۱۰،۳۰۹) میال فنج مسیح کاردمل میال فنج مسیح کاردمل

حضرت میچ موعود علیه السلام نے مذکورہ بالا پیشگوئیوں کے مقابلہ کے چیلنج کے بعد اللہ عیسائی عالم میاں فتح میچ ۱۸ اگست ۱۸۸۸ء بروز جمعہ بمقام بٹالہ حضرت میچ موعود علیه السلام اللہ میائش گاہ پر حاضر ہوااور حضرت اقدی کے ساتھ پیشگوئیوں میں مقابلہ پر آ مادگی کا اظہار کیا۔ اللہ

الوئ کیا کہ میرے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ آپ کی طرح جمکلام ہوتا ہے۔لہذا آپ کے مقابلہ میں شابلہ میں شابلہ کیلئے شاب خدا تعالیٰ سے الہام پاکر پیشگوئی کرسکتا ہوں۔ نیز ۲۱مئی ۱۸۸۸ء کا دن اس مقابلہ کیلئے مقرر کیا۔اس پر حضرت میں موعود علیہ السلام نے بھی ۱۸۸۸ء کوایک اشتہار کے ذریعہ اس مقابلہ کی خواہش کو قبول کرتے ہوئے درج ذیل چیلنج دیا۔

" سوآج ماري طرف ہے بھي اس فتم كا مناظرہ قبول موكر عام اطلاع كے لئے يہ اعلان جاری کیا جاتا ہے کہ ۲۱ مئی ۱۸۸۸ء کو پیر کے روز میاں فتح محمد عیسائی روح القدس كافيض وكھلانے اور البامي پيشگوئياں بالمقابل بتلانے كے لئے ہمارے مكان رجوني بخش ذيلداركا طويله بآئيل كے جيسا كدانہوں في قريباً پچاس آدى كے روبرو بدوعدہ کرلیا ہے۔ پہلے ہم الہامی پیشگوئیاں بقید تاریخ پیش کریں گے اور پھر اس کے مقابل پران کے ذمہ ہوگا کہ ایس ہی الہامی پیشگوئیاں وہ بھی پیش کریں۔ پس جوصاحب اس جلسہ کود کھنا جا ہے ہوں انہیں اختیار ہے کہ دی بجے تک بروز پیر ہمارے مکان پر بٹالہ میں حاضر ہوجاویں۔ پھرا گرمیاں فتح مسیح برطبق اپنے وعدہ کے بيركے دن آموجود ہوئے ہوں اور روح القدس كى الهامي طاقت جو الخارہ سو برس ے عیسائی جماعت سے بوجہ مراہی ان کی کے کم ہوچکی ہے تاز ہ طور پر دکھلائیں اور ان پیشگوئیوں کی سچائی این وقت میں ظہور میں آجائے توبلاشہ عیسائیوں کو اپنے ندب كى صداقت يراك جحت موكى كيونكه الصعظيم الثان ميدان مقابله مين خداتعالی نے ان کی حمایت کی اور مسلمانوں کی نہ کی۔اوران کو فتح دی اور مسلمانوں کو نەدى-" (مجموعداشتهارات جلداصفيه ۱۳۶)

ال اشتہار کے بعد میاں فتح مسے حسب پروگرام پیشگوئیوں کے مقابلہ کیلئے مقررہ دن ااس ۱۸۸۸ء کواپنے چند عیسائی ساتھیوں کے ہمراہ حاضر ہوا۔اس موقعہ پراور بھی کافی لوگ جمع

تھے۔میاں فنخ مسے پیشگوئیوں میں مقابلہ کی بجائے ادھرادھر کی بےمقصداور مجل باتیں کر لے از وقوع پیش کریں مے جن کی نسبت ان کو کسی طور کا شک وشبہ کرنے کی گنجائش نہیں ہو لگا۔جس پر حاضرین میں ہے ایک ہندونے مداخلت کرتے ہوئے میاں صاحب ہے کہا کہ ۔ گى - اوراگر ہمارى طرف سے اس جلسه ميں كوئى الى قطعى ويقينى پيشگوئى پيش نه ہوئى جلے صرف بالقابل پیشگوئیاں کرنے کے لئے منعقد کیا گیا ہے لہذا ادھرادھر کی بے کل ہاتیں کہ جو عام ہندوؤں اورمسلمانوں اورعیسائیوں کی نظر میں انسانی طاقتوں ہے بالاتر كرنے كى بجائے حسب بروگرام بالقابل الهامى پيشگوئياں كرنى جائيس-اس كے جواب ميں متصور بهوتو جم ای جلسه میں دوسور و پیدنفتر یا دری صاحب موصوف کو بطور ہرجانہ یا میاں فتح مسے نے کہا کہ میری طرف سے الہام کا دعویٰ نبیں ہے اور جو کچھ میرے منہ سے الکا الله تاوان تکلیف دہی کے دے دیں گے۔ جاہیں تو وہ دوسور و پیکسی معزز ہندوصاحب میں نے یوں ہی فریق ثانی کی وعوت کے مقابل پر ایک وعویٰ کر دیا تھا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا وعویٰ جھوٹا ہے۔ سوالیا ہی میں نے بھی ایک وعویٰ کیا۔اس پر حاضرین کی طرف ہے میاں فتح مسيح يركافي لعن طعن موكى اوراس طرح بيجلسه برخواست موكيا اس کے بعد حضرت سے موعود علیہ السلام نے دوبارہ میاں فتح مسے کے علاوہ دیگر معزا يادريون كويني ديت موئ فرمايان "اباس اشتہار کے جاری کرنے سے بیمطلب ہے کدا گرکوئی معزز بور پین عیسائی

صاحب ملہم ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں تو انہیں بصدر غبت ہماری طرف سے اجازت ے کہ بمقام بٹالہ جہاں آخر رمضان تک انشاء اللہ ہم رہیں گے کوئی جلسہ مقرر کر کے ہارے مقابل پر اپنی الہامی پیشگوئیاں پیش کریں بشرطیکہ فتح مسح کی طرح اپنی دروفکوئی کا اقرار کر کے میدان مقابلہ ہے بھا گنا نہ جا ہیں۔ اور نیز اس اشتہار میں یادری وائٹ بریجن صاحب کہ جو اس علاقہ کے ایک معزز بورچن یادری ہیں ہارے بالتخصیص مخاطب ہیں۔اور ہم یاوری صاحب کو یہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ اگروہ صاف طور پر جلسہ عام میں اقرار کردیں کہ بدالہامی طاقت عیسائی گروہ ہے مسلوب ہے تو ہم ان سے کوئی پیشگوئی بالقابل طلب نہیں کریں سے بلکہ حسب درخواستان کی ایک جلسه مقرر کر کے فقط اپنی طرف ہے ایسی الہامی پیشگوئیاں پیش

کے پاس پہلے ہی جع کرا کرا پی تعلی کرالیں ۔لیکن اگر یا دری صاحب نے خود تعلیم کر لیا کہ حقیقت میں یہ پیشگوئی انسانی طاقتوں ہے بالاتر ہے تو پھران پر واجب ولازم ہو گا کہ اس کا جھوٹ یا بچ پر کھنے کے لئے سیدھے کھڑے ہوجا کیں اور اخبار نورافشاں میں جوان کی ندہجی اخبار ہے اس پیشگوئی کو درج کرا کرساتھ اس کے اپنا اقرار بھی چھوا ئیں کہ میں نے اس پیشگوئی کومن کل الوجوہ گوانسانی طاقتوں ہے بالاتسليم كرليا بای دجہ سے تعلیم کرلیا ہے کہ اگریہ پیشگوئی تجی ہے تو بلاشہ قبولیت اور محبوبیت الی کے چشمہ نے نکی ہے نہ کسی اور گندے چشمہ ہے جوانکل واندازہ وغیرہ ہے اوراگر بالآخراس پيشگو كي كامضمون يحيح اور يخ فكانو ميس بلاتو قف مسلمان موجاؤل گا كيونكه جو پشگوئی محبوبیت کے چشمہ سے نقلی ہے وہ اس دین کی جائی کو ثابت کرنے والی ہے جس دین کی پیروی سے میرتبرمجوبیت کا ملتا ہے۔ اور میجی ظاہر ہے کہ محبوبیت کو

(مجموعداشتهارات جلداصفحد١٣٩،١٣٨)

ال کے بعدایک اوراشتہار میں یاوری وائٹ بریجنٹ کوعاطب کرتے ہوئے فرمایا:۔ " الله اگر بادری وائث بریجنٹ صاحب صاف طور پرجلسه عام میں اقرار کر دیں کہ الهامی طاقت عیسائی گروہ ہے مسلوب ہاور پھر ہم سے کوئی الہامی پیشگوئی پیش از

نجات یافتہ ہوناایک لازی امرے۔"

252

اگرمضمون کی بندلفافہ کا جومیری طرف ہے پیش ہو، دس ہفتہ تک بھے کو بتلایا جاوے تو بیل بلاتو قف دین سیحی ہے بیزار ہوکر مسلمان ہو جاؤں گا۔اوراگرایسانہ کروں تو ہزار رو پید جو پہلے ہے کسی خالف منظور کردہ کے پاس جمع کرا دوں گا بطور تاوان انجمن حمایت اسلام لا ہور میں واخل کیا جاوے گا۔اس تحریری اقرار کے پیش ہونے اور نیز نورافشاں میں چھپنے کے بعدا گردس ہفتہ تک ہم نے لفافہ بند کا مضمون بتلا دیا تو ایفاء شرط کا پادری صاحب پر لازم ہوگا ور نہ ان کے دو پیے کی خطی ہوگی۔اور ہم نہ بتلا سکے تو ہم دعوی الہام ہے دست بر دار ہوجا کمیں گے اور نیز جو سرنا زیادہ ہورے دیادہ ہمارے لئے تجویز ہووہ بخوشی خاطر اٹھالیس گے۔فقط' (مجموعہ اشتہارات جلدا صفحہ ال

## ایک غلط بہتان کو ثابت کرنے کا چیلنج

۱۸۸۷ء میں قادیان کے چند ہندووں کی طرف ہے بامداد واعانت کیکھر ام پیتاوری ایک رسالہ بعنوان ''سرمہ چیٹم آریہ کی حقیقت اور فن فریب غلام احمد کی کیفیت'' امر تسر ہے شائر ہوا۔ جو نہایت گندہ اور دل آزار اور بخت کا می ہے پر تھا۔ اور حضرت اقد می پر ہے اصل الزامات لگائے گئے۔ جن میں ہے ایک بالکل فرضی بہتان یہ تھا کہ قادیان میں جان محمد کشمیری مرزا صاحب کی مجد کے امام کا پانچ سالہ لڑکا تخت بیار ہوگر قریب المرگ ہوگیا تھا۔ بظاہر اس بچ کے صاحب کی مجد کے امام کا پانچ سالہ لڑکا تخت بیار ہوگر قریب المرگ ہوگیا تھا۔ بظاہر اس بچ کے کوئی آثار نظر نہیں آرہ ہے تھے۔ ایک حالت میں وہ اس بچ کوم زاصاحب کے پاس لے کیا اور دعا کی ورخواست کی۔ اس پر مرزاصاحب نے کہا کہ آپ کے آنے ہے پہلے ہی البہام بیا اور دعا کی ورخواست کی۔ اس پر مرزاصاحب نے کہا کہ آپ کے آنے ہوگئے۔ اور واپس گھر آگیا۔ گرگر گور چینچ بی اس بچ میں صحت کے شار نظر آنے گے اور تھوڑی دیر بعد اور واپس گھر آگیا۔ گرگر گور بی میں صحت کے شار نظر آنے گے اور تھوڑی دیر بعد لڑکا تندرست ہوگیا۔ اس پر جب لوگوں نے مرزاصاحب کے البام بنی اڑائی تو جواب دیا کہ لڑکا تندرست ہوگیا۔ اس پر جب لوگوں نے مرزاصاحب کے البام بنی اڑائی تو جواب دیا کہ لڑکا تندرست ہوگیا۔ آریوں لاکھ تھوڑی وہ بچ سحت یاب ہوگیا۔ آریوں لاکھ تار المام غلط نبیس ہوسکا۔ دائم یہ بچرزندہ نبیس رہ سکتا۔ گر پھر بھی وہ بچ سحت یاب ہوگیا۔ آریوں لاکھ تار المام غلط نبیس ہوسکا۔ دائم یہ بچرزندہ نبیس رہ سکتا۔ گر پھر بھی وہ بچ سحت یاب ہوگیا۔ آریوں لاکھ تار المام غلط نبیس ہوسکا۔ دائم یہ بچرزندہ نبیس رہ سکتا۔ گر پھر بھی وہ بچ سحت یاب ہوگیا۔ آریوں

وقوع طلب کرنا چاہیں تو ہم بدیں شرط جلسہ عام میں پیش کریں گے کہ اگر ہماری پیشگوئی پیش کروہ بنظر حاضرین جلسہ صرف انکل اور اندازہ ہو،انسانی طاقتوں ہے بالاتر ند ہویا بالآخر جبوٹی نکلے تو دوسور و پیہ ہرجانہ پادری صاحب کو دیا جائے گاورنہ بصورت دیگریا دری صاحب کومسلمان ہونا پڑے گا۔

(مجموعة اشتمارات جلداصفي اها)

گرپادری وائٹ پر یجنٹ صاحب نے اس جلسہ میں آنا قبول نہ کیا حالا تکہ دھنرت کی موعود علیہ السلام ایک ہاہ تک انتظار فرماتے رہے۔ لیکن بعد میں میال فتح مسلح نے کے ابول موعود علیہ السلام ایک ہاہ تک انتظار فرماتے رہے۔ لیکن بعد میں میال فتح مسلح کے بہول کہ الممام کے اخبار نورافشاں میں چھپوا دیا کہ ہم اس طور پر تحقیق البامات کیلئے جلسہ کر سکتے ہیں کہ ایک جلسہ منعقد ہو کر چارسوال بند کاغذ میں حاضرین جلسہ میں ہے کی کے ہاتھ میں دے دیں گے وہ ہمیں الباما بتلائے جا کمیں۔

اس كے جواب ميں آپ نے فرمايا:

''اس کے جواب میں اول تو یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ جیسا کہ ہم اپنے اشتہارہ ۴ مگر ۱۸۸۸ میں لکھ بچے ہیں۔ فتح مسیح کی طینت میں دروغ ہی دروغ ہے۔ ہر گرخاطب ہونے کے لاگتی نہیں۔ اور اس کو مخاطب بنانا اور اس کے مقابل پر جلسہ کرنا ہر ایک راست باز کیلئے عارو نگل ہے۔ ہاں اگر پادری وائٹ ہر بجنٹ صاحب ایک درخواست کریں کہ جو نورافشاں کے جون ۱۸۸۸ سے صفحہ کے میں درج ہے تو ہمیں بر وچھ منظور ہے۔ ہمارے ساتھ وہ خدائے قادر وعلیم ہے جس سے عیسائی لوگ باواقف ہیں۔ وہ پوشیدہ بھیدوں کو جانتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے جواس کے خالص بندے ہیں۔ لیکن لہوولعب کے طور پر اپنانا م لینا پیند نہیں کرتا۔ پس اگر پادری وائٹ بر بجنٹ صاحب ایک عام جلسہ بڑالہ میں منعقد کر کے اس جلسہ میں صلفاً اقر ادکریں کہ بر بجنٹ صاحب ایک عام جلسہ بڑالہ میں منعقد کر کے اس جلسہ میں صلفاً اقر ادکریں کہ

اب بھی موجود ہے۔'

(شحنة قل روحانی خزائن جلد اصفی ۱۳۸۷ میں موجود ہے۔'

حضرت مسیح موجود علیہ السلام اپنی کتاب ضمیمہ زول السیح میں اپنی پیشگوئیوں پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے ایک یہودی کی تالیف کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس یہودی نے اپنی تالیف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئیوں پر نہایت بخت اعتراض کے ہیں بلکہ دو ایسے بخت ہیں ان کا تو ہمیں بھی جواب نہیں آتا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آپ چیلنج دیتے ہوئے تی رفرماتے ہیں۔

"اگر مولوی ثناء الله یا مولوی محمد حسین یا کوئی پادری صاحبوں میں سے ان اعتر اضات کا جواب دے سکے تو ہم ایک سورو پی نفذ بطور انعام ان کے حوالہ کریں گے۔"

( نزول المسے ۔ روحانی خزائن جلد ۲۰ صفحہ ۱۱۱ )

## لاله ملاوامل اور لاله شرمیت کواپنی پیشگوئیوں کے متعلق قتم کھانے کا چیلنج

قادیان کے رہنے والے دوآ رید لالہ ملاوالل اور لالہ شرمیت حضرت کے موجود علیہ السلام کے ابتدائی قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔حضرت اقدس کو جب بھی کسی پیشگوئی پرمنی الہام ہوتا تو حضور اپنے ان دونوں ساتھیوں کو بتا دیا کرتے تھے تا کہ دہ گواہ بن جا کیں۔ چنانچہ جب حضرت اقدس کی بعض ایسی پیشگو کیاں پوری ہوگئیں جن کے لالہ ملاوالل اور لالہ شرمیت گواہ تھے تو حضرت اقدس کی بعض ایسی پیشگو کیوں کا ذکر فرماتے ہوئے ندکورہ دونوں آریہ صاحبان کو بطور گواہ پیش فرمایا۔ مگرید دونوں آریہ صاحبان کو بطور گواہ پیش فرمایا۔ مگرید دونوں آریہ صاحبان کے دیا جس میں یہ بیان دیا کہ جم مرزاصا حب کوفر بی جانے دیا۔ یہاں تک کہ ایک اشتہار شائع کر دیا جس میں یہ بیان دیا کہ جم مرزاصا حب کوفر بی جانے جی مہم من الشرنیس سجھے" اس پر حضرت اقدس نے اپنی کتاب ' شھندین' اپنی ایسی پیشگو کیوں

كاس سراسرمن كحرث بهتان كاجواب ديتے ہوئے حضرت اقدى نے فرمایا:۔ "اب دیکھنا جاہے کہ وہ تجرجو ولدالز ناکہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے شرماتے ہیں مرآ ربیم اس قدر بھی شرم باقی نہیں رہی ۔ جس قوم میں اس جنس کے شریف وامین لوگ ہیں وہ کیا کچھز قیال نہیں کریں گے۔اباس نیک ذات آ رہے پر فرض ہے کہ ایک جلہ کرا کر ہمارے روبرواس بہتان کی تقیدیق کروائے تا اصل راوی کو حلف ے یو چھاجائے اوراس بےاصل بہتان کے لئے نصرف ہم اس راوی کو حلف دیں م بلکہ آپ بھی طف اٹھائیں گے۔فریقین کے طف کا بیمضمون ہوگا کہ اگر پچ بچ ا بے حافظ کی پوری یادداشت سے بلاؤرہ کم وہیش میں نے بیان نہیں کیا تو اے قادر مطلق اوراے پرمیشر سب محتی مان ایک سال تک این قبر عظیم سے ایسی میری نیخ كنى كراوراييا بيب ناك عذاب نازل فرما كدد يمضے والوں كوعبرت بهواور پھراگرايك سال تک آسانی عذاب ہےاصل راوی محفوظ رہاتو ہم اپنے جھوٹا ہونے کا خوداشتہار دے دیں گے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں خداتعالی ایے بہتان صریح کو بے فیصلہ ہیں چھوڑےگا۔ بیتو ہمارے لئے اور ایک ملہم من اللہ کے لئے ممکن بلکہ کثیر الوقوع ہے جو کوئی خواب یا الہام مشتبہ طور پرمعلوم ہوجس کی احتمالی طور پرکٹی معنے کئے جا کیں مگریہ افتراء كفطعى طور پرجميس الهام ہوگيا كددين محمد جان محمد كالز كااب مرے گااس كى قبر کھودو یہاں تک کہ جان محمد کو بی خبر دی کہ اب دین محمد تیرالز کا ضرور مرے گا۔ دین محمد كے نام الهام ہو چكا قبر كھود نے كا حكم ہوا اور وہ خبر من كرروتاروتا كھرتك كيا- بيجھوث کی نجاست کس نے کھائی ہے۔ابیاا یمان زادہ زرہ ہمارے سامنے آ وے لیکن اب بھی اگر راقم رسالہ اپنی دز دنشی کی عادت کونبیں چھوڑ ہے گا اور جلسہ عام میں راوی کوشم دلانے سے تصفیہ بیں کرے گا تو ہی دی اعتقال کا تمغہ جو پہلے اس کو ہم دے چکے ہیں

(۱) الحجر چند مالک ومینجراخبار (۲) پنڈت سومراج ایڈیٹراخبار (۳) بھگت رام جوان کا ہر کام میں مدد گارتھا۔اوران لوگوں نے تھوڑے ہی دنوں میں اس قند رز ورپکڑا کہ دوبارہ لالہ ملاوامل اور لاله شرمیت کواپنے ساتھ ملالیا۔ اور لاله شرمیت کی طرف منسوب کر کے اپنے اخبار میں ایک بان شائع کیا کدلالہ شرمیت کہتاہے کہ ہم نے مرزاصاحب کا کوئی نشان آسانی نہیں دیکھا حضرت اقدى نے جب الله شرميت كاس بيان كو يره ها تو حضور كوسخت قلق موا۔ چنانچه صفور فے " قادیان کے آربیاورہم' نامی کتاب میں جواس زمانہ میں زیر تالیف تھی تحریر فرمایا کہ:۔ '' بيه چند پيشگوئيال بطورنمونه ميں اس وقت پيش كرتا ہوں اور ميں خداا تعالیٰ كی قتم كھا كركهتا ہوں كدبيسب بيان سيح ہاوركى دفعدلاله شرميت بن چكا ہے۔اوراگر ميں نے جھوٹ بولا ہے تو خدا مجھاور میر سے لڑکوں پرایک سال کے اندراس کی سزانازل كرے۔ آمين - ولعنة الله على الكاذبين - ايسابى شرميت كو بھى جا ہے كہ ميرى اس قتم کے مقابل پرفتم کھا وے اور یہ کہے کہ اگر میں نے اس فتم میں جھوٹ بولا ہے تو خدا مجھ پر اور میری اولاد پر ایک سال کے اندر اس کی سزا وارد کرے۔ آمین ولعنة الله علی الكاذبين-" (قاديان كآربياورجم \_روحاني خزائن جلد٠٢صفي٢٠٠) ال کے بعد آپ نے لالہ ملاوامل کے لئے کچھے نشانات تحریر فرمائے جن کووہ عینی شاہد تھا اور پھر

'' میں خدا تعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ بیہ باتیں تی ہیں اور اگر بیہ جھوٹ ہیں تو خدا
ایک سال کے اندر میرے پر اور میرے لڑکوں پر تباہی نازل کرے اور جھوٹ کی سزا
دے۔ آمین ولعنہ الله علی الکاذبین۔ ایسا ہی ملاوائل کو چاہئے کہ چندروزہ دنیا ہے
محبت نہ کرے اور اگر ان بیانات ہے انکاری ہے تو میری طرح قتم کھاوے کہ بیسب
افتر اء ہے اور اگر بیہ باتیں تی ہیں تو ایک سال کے اندر میرے پر اور میری تمام اولاد

کی فہرست پیش فرمائی جن کے آربیاوگ گواہ تھے۔اورقادیان کے آربیل کو جوان پیشگوئیوں کے بینی گواہ تھے آپ کی پیشگوئیوں سے لاعلمی کا اظہار کرنے پرفتم کھانے کا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا:۔

"قادیان کے آریوں پر جونساد پھیلانے کی جڑ ہیں فرض ہوگا کہ آگر وہ حقیقت ہیں ہمیں فر بنی بچھتے ہیں تو ای قادیان ہیں ایک جلسہ عام ہیں ایک الی تتم کھا کر جو ہر یک شہادت کے بیچا کھی جائے گی ان الہامی پیشگوئیوں کی نبست العلمی ظاہر کریں۔
تب ہم بھی ان کا بیچھا چھوڑ دیں گے اور اس قادر مطلق کے حوالے کر دیں گے جو دروغ گو بے سزانہیں چھوڑ تا۔اور بے عزتی ہے اپنے مالک کے نام لینے والے کوالیا ہی ہی جوزت کرتا ہے جیسا کہ وہ جھوٹی فتم اللہ جل شانہ کی کھا کر اس ذوالجلال کی عرف ہو تا کہ جو سازی کی اور میں گھا کہ اس ذوالجلال کی طرت کی بچھ بھی پر واہ نہیں کرتا۔ لین اگر اب بھی آریوں نے میکھلا کھلا فیصلہ نہ کیا اور صرف جعلسازی کی اوٹ میں دورے تیر مارتے رہے اور گھر میں پچھ اور باہر سے بچھ اور اخباروں ، اشتہاروں میں بچھ اور دوسرے لوگوں کے پاس بچھ کہتے رہے تو بھی اور اخباروں ، اشتہاروں میں کہتے اور دوسرے لوگوں کے پاس بچھ کہتے رہے تو بھی اور اخباروں ، اشتہاروں میں کہ بیان کی ہٹ دھری اور دروغ کوئی کی نشانی اسے باہم بھی و کھے لیں کہ بچھ کا اختیار اے ناظرین آپ لوگ کہاں تک ان میں پایا جاتا ہے۔''

(شحة حق \_روحاني خزائن جلد ٢صفحه ٣٨٠،٣٤)

حضرت اقدس کے اس چینی کے بعد لالہ ملاوامل اور لالہ شرمیت اور نہ کسی اور آریہ کومیدان میں انز کرفتم کھانے کی جرائت ہو گئی۔ مگر دوبارہ ۱۹۰۴ء میں قادیان ہے ایک اخبار' مشہدہ چینک' شائع ہونے لگا جس میں حضرت اقدس اور آپ کی جماعت کے خلاف وہ جھوٹا پراپیگنڈ اشروع کیا کہ الامان والحفیظ! اور اس جھوٹ کو پھیلانے میں تین اشخاص خاص طور پر پیش پیش تھے۔ یعنی

يرخدا كاعذاب نازل مو- آمين ولعنة الشعلى الكاذبين-"

(قادیان کے آربیاورہم \_روحانی خزائن جلد ۲۰صفی ۳۲۳)

حفزت اقدس کے اس بیان کی اشاعت پر لالہ شرمیت اور لالہ ملاوامل کے لیوں پر مہر سکوت لگ گئی۔ اوران کو بیکی طرح منظور نہ ہوا کہ وہ حضرت اقدس کی مطلوبہ تم کے مقابلہ میں قتم کھاویں۔ یااس کا کوئی جواب دیں اوران کے اس غیر معمولی روبیہ نے ایک مرتبہ پھراس امر کے بیچ اور درست ہونے پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ حضرت اقدس نے لالہ شرمیت اور لالہ ملاوامل کو جوابے نشانات کا گواہ قرار دیا ہے اور تریاق القلوب وغیرہ کتابوں میں جن کا بار بار ذکر آیا ہے ، وہ ضروران نشانات کے گواہ تھے۔ ورندایے نازک موقع پر جوانہیں حضرت اقدس کے قاہ قتم کھانے کے مطالبہ کی وجہ سے پیدا ہوگیا تھا بھی خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ اس خاموشی کا بی متی بھا کہ وہ عذاب اللی سے محفوظ رہے۔ لیکن اخبار 'وسطسم چنگ' کے تینوں کا رندے جن کا او پر ذکر کیا جا چکا ہے اپنی شوخی وشرارت میں بڑھ جانے کی وجہ سے طاعون کا شکار ہوگئے۔

محتری مرزاسلام اللہ صاحب کا بیان ہے کہ پنڈت سومراج کو جب طاعون ہوگیا تو انہوں نے علاج کے لئے حضرت تھیم مولوی عبداللہ صاحب کی استفسار پر حضرت اقدی نے کہلا بھیجا کہ علاج ضرور کرو۔ گرید بچے گانہیں۔ چنانچہ علاج کرنے کے بادجود وہ ای شام کومر گیا۔ (الحکم البریل عوام صفحہ ۲ نمبرا)

پوری ہونے والی پیشگوئیوں کا فیصلہ بذر بعد شم کی تجویز

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے اپني كتاب "سرائح منيز" ميں اپني پورى ہونے والى پيشگوئيوں كا ذكر كرتے ہوئے اس بات رقتم كھائى كدان پيشگوئيوں كے متعلق بيان كردہ حالات

و دا قعات میں ذرہ برابر جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کسی کوان پیشگوئیوں کے متعلق کوئی شک ہوتو وہ بھی اس کے مقابل خدا کی قتم کھا کر کہے کہ میں نے ( یعنی حضرت اقد س) جھوٹا بولا ہے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں آپ فرماتے ہیں:۔

"اور میں دوبارہ اللہ جل شانہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک ذرہ ان واقعات میں تفاوت نہیں۔خداموجود ہاورجھوٹے کے جھوٹ کوخوب جانتا ہے۔اگر میں نے جھوٹ بولا ہے یا میں نے ان قصول کوایک ذرہ کم وہیش کر دیا ہے تو نہایت ضروری ہے کہ ایساظن کرنے والے خدا کی قتم کے ساتھ اشتہار دیدے کہ میں جانتا ہوں کہ اس شخص نے جھوٹ بولا ہے یااس نے کم وہش کر دیا ہے اور اگر نہیں کیا تو ایک سال تك اس تكذيب كا وبال مجھ يريزے اور ابھي ميں بھي قتم كھا چكا ہوں۔ پس اگر ميں جھوٹا ہوں گا یا میں نے ان قصوں کو کم وہیش کیا ہوگا تو اس دروغکو کی اور افتراء کی سزا مجھے بھکتنی بڑے گی۔ لیکن اگر میں نے پوری دیانت سے لکھا ہے اور خداتعالی جانیا ے کہ میں نے بوری دیانت سے لکھا ہتب مکذب کوخدا بس انہیں چھوڑے گا۔ یقینا سمجھوکہ خدا ہے اور بمیشہ سے ان کی مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی امتحان کیلئے اعظمے تو عین مراد ب کیونکدامتہان سے خدا ہم میں اور مخالفوں میں فیصلہ کر دے گا۔ ہمارے خالف مولویوں کے لئے بھی بیموقع ہے کدان لوگوں کو اٹھاویں جیسا کہ آتھم کے ا ٹھاانے کیلئے کوشش کی تھی۔ فیصلہ و جانا ہرا یک کیلئے مبارک ہے۔اس سے دنیا کو پت لگ جائے گا كەخداموجودد بى چول كى دعائيں قبول كرتا بـ"

(سراج منير \_روحاني خزائن جلد ١٣٠ عمر ٢ ١٣٠)

براہین احمد میں درج شدہ تین اور پیشگوئیوں کے پوراہونے کا ذکر کرتے ہوئے بعض پینی شاہدین مخالف علاء کوئتم کھانے کا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا:۔ كاذب مخبري ك\_"

(سرائِ منیر-روحانی خزائن جلد۱۴ صفحه ۵۷،۵۲) اس چیلنج کے بعد حضرت میسی موعود علیه السلام نے اپنی پیشگوئیوں کی نظیر لانے کا درج ذیل ٹادیا۔

"اورکوئی ایسی پیشگوئی میری نہیں ہے کہ وہ پوری نہیں ہوئی یااس کے دوحسوں بیس سے ایک حصہ پورانہیں ہو چکا۔ اگر کوئی تلاش کرتا کرتا مرجمی جائے تو ایسی پیشگوئی جو میرے مندے نکلی ہواس کوئیں ملے گی جس کی نبعت وہ کہہ سکتا ہو کہ خالی گئی۔ گربے شرمی یا بخبری سے جو چاہے کہے۔ اور بیس وعوی سے کہتا ہوں کہ ہزار ہا میری ایسی کملی کھلی کھلی پیشگو ئیاں ہیں جو نہایت صفائی سے پوری ہوگئیں جن کے لاکھوں انسان گواہ میں۔ ان کی نظیرا گرگذشتہ نبیوں میں تلاش کی جائے تو بجز آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کی اور جگہ نہیں ملے گی۔ اگر میرے خالف ای طریق سے فیصلہ کرتے تو بھی سے کے کی اور جگہ نہیں ملے گی۔ اگر میرے خالف ای طریق سے فیصلہ کرتے تو بھی سے ان کی آ تکھیں کھل جا تیں اور میں ان کوا کیک گیٹر انعام دینے کو تیار تھااگر وہ دنیا میں کوئی نظیران پیشگو ئیوں کی چیش کر سکتے۔"

(کشتی نوح۔روحانی خزائن جلد ۱۹ صفحه ۲) ریشنج کسی کی طرف ہے قبول نہیں کیا گیا۔ "اب بتلاؤ كەكياپە چېنبىل كەجىسے براہن احمد بىس تقريح اورتفقيل كے ساتھ تين فتنول كا ذكركيا كيا تفاده تينول فتخ ظهور مين آ گئے۔ كيا محد حسين بثالوي يا سيداحمه خان صاحب کے ی ایس آئی، یا نذرحین دہلوی یا عبدالجار غزنوی یا رشید احمد كنگويى يامحد بشير بهويالوي يا غلام وتنكير قصوري يا عبدالله تونكي پروفيسر لا بهوريا مولوي محد حسن رئیس لدھیانہ قتم کھا کتے ہیں کہ یہ تین فتنے جن کا ذکر پیشگوئی کے طوریر برابین احدید میں کیا گیا ہے ظہور میں نہیں آ گئے۔اگر کوئی صاحب ان صاحبوں میں ے میرے الہام کی جانی کے مظر ہیں تو کیوں خلقت کو تباہ کرتے ہیں۔ میرے مقابل پرقتم کھا جا کیں کہ یہ تینوں فتنے جو براہین احمد یہ میں بطور پیشگوئی ذکر کئے گئے ہیں یہ پیشگوئیاں بوری نہیں ہوئی اور اگر بوری ہوگئی ہیں تو اے خدائے قادر اكتاليس دن تك ہم يروه عذاب نازل كرجو مجرموں ير نازل ہوتا ہے۔ پس اگر خداتعالی کے ہاتھ اور بلاواسط کی انسان کے وہ عذاب جوآ سان سے اتر تا اور کھا جانے والی آگ کی طرح کذاب کو نابود کر دیتا ہے اکتالیس روز کے اندر نازل نہ بواتوين جيونا اورميرا تمام كاروبارجيونا موكا اوريس حقيقت مين تمام لعنتول كالمستحق تضبروں گا۔اوراگر وہ کسی دوسر فیض کی طرف ہے اس فتم کی پیشگوئیاں جن کوخود بیان کر نیوالینے اپنی تحریروں اور چھی ہوئی کتابوں کے ذریعہ سے مخالفوں اور موافقوں میں پیش از وقت شائع کر دیا ہواورا یی عظمت میں میری پیشگوئیوں کے مساوی ہوں۔اس زمانہ میں دکھاویں۔جن میں الٰہی قوت محسوس ہوت بھی میں جھوٹا ہو جاؤں گا۔ اورقتم کے لئے ضروری ہوگا کہ جوصاحب قتم کھانے برآ مادہ ہوں وہ قادیان میں آ کرمیرے روبرو فتم کھاویں میں کی کے پاس نبیں جاؤں گا۔ بیدوین كا كام ہے۔ پس جولوگ باوجود مولويت كى لاف كے اس ميس ستى كريس تو خود

## باب دوم

# نشان نمائی

وَ مَنُ اَظُلَمُ مِمَّنُ ذُكَّرَ بِالْنِ رَبِّهِ فَاعْرَضَ عَنُهَا وَ نَسِى مَا قَدَّمَتُ يَهُ اَظُلَمُ مِمَّنُ ذُكُر بِالْنِ رَبِّهِ فَاعْرَضَ عَنُهَا وَ نَسِى مَا قَدَّمَتُ يَعَاهُ. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ آكِنَّةُ إِنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي اذَانِهِمُ وَقُرًا. يَعَالَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّه

اوراس شخص سے زیادہ ظالم کون (ہوسکتا) ہے جے اس کے رب کے نشانوں کے ذریعہ سمجھایا گیا (لیکن) چربھی وہ ان سے روگردان ہو گیا اور جو پچھاس کے ذریعہ سمجھایا گیا (کیکن) آ کے بھیجا تھا اس نے بھلادیا۔

الألانال

والمرافلة بالتراث والمرافية والمرافقة والمرافقة

いかられているようのからいっという

アルモンガス (できりからいか) アックルのようにとかい

## ﴿ نشان نمائی میں مقابلہ کے چینے ﴾

تاریخ انبیاءاس حقیقت پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی تصدیق اور ان کے مخالفین پر المام ججت کیلئے مخلف قسسم کے نشانات ظاہر فرما تاہے جبیبا کہ حضرت میچ موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ:۔

"وہ تو ہی ہے جس کی قوت ہے تمام تیرے نبی تحدی کے طور پر اپنے معجزانہ نشان دکھاتے ہیں اور بڑی بڑی پیشگو ئیال کرتے رہے ہیں جن میں اپنا غلبہ اور مخالفوں کی درماندگی پہلے سے ظاہر کی جاتی تھی۔"

(ترياق القلوب \_روحاني خزائن جلده اصفحه ۱۵)

ال بات كى تائيرة آن كريم يهي موتى بــ الله تعالى فرما تاب:

سنريهم ايتنا في الافاق و انه الحق او لم يكف بربك انه على كل شيء شهيد. (حم المجره: ۵۴)

ایتی ان لوگوں کوتمام ااطراف عالم میں بھی ضرور اپنے نشان دکھا کمیں گے اور خودان کی جانوں (اور خاندانوں) میں بھی۔ یہاں تک کہ بیر(امر)ان کے لئے بالکل ظاہر جو جائے گا کہ بیر(قرآن) حق ہے۔ کیا تیرے رب کا ہر چیز پر تگران ہونا ان کے لئے کافی نہیں؟

پس مامورمن الله کے ذریعیدووقتم کے نشانات ظاہر ہوتے ہیں۔ پچھاطراف عالم سے تعلق ایک مامورمن الله کے ذریعیدووقتم کے نشانات طاہر ہوتے ہیں۔ پھے نفوی انسانی ہے۔ چنانچے حضرت سے موعود علیہ السلام کو دونوں قتم کے نشانات ایک بھتی پر گواہ ہوئے۔ چنانچہ حضرت سے موعود علیہ السلام فریاتے ہیں۔ ایک بھتے گئے جو خدا تعالیٰ کی ہتی پر گواہ ہوئے۔ چنانچہ حضرت سے موعود علیہ السلام فریاتے ہیں۔ "اور میں اس خداکی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کا نام لے کر جھوٹ بولنا سخت بدذاتی ہے۔ "اور میں اس خداکی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کا نام لے کر جھوٹ بولنا سخت بدذاتی ہے۔

ساتھ بی ''اعلانِ دعوت' کے نام ہے آپ نے ایک خط بھی شائع فر مایا جس میں ہندوستان و و الباب ك مختلف مذا بب ك ليذرون كونشان نمائي كي دعوت دي كي جس ميس لكها كه: -"اصل مدعاجس كابلاغ سے ميں مامور ہوا ہول يہ ہے وين جق جو خداكى مرضى كموافق بصرف اسلام باوركتاب حقاني جومنجانب التدمحفوظ اورواجب العمل بصرف قرآن ب-اس دین کی حقانیت اور قرآن کی جائی پرعقلی دانل کے سوا آ سانی نشانوں (خوارق و پیشنگو ئیوں) کی شہادت بھی پائی جاتی ہے جس کو طالب صادق اس خاکسار (مولف برامین احدید) کی صحبت اور صبر اختیار کرنے سے بمعائنة چتم تقىدىق كرسكتا ہے آپ كواس دين كى حقانيت يا ان آساني نشانوں كى صدافت میں شک ہوتو آپ طالب صادق بن کرقادیان میں تشریف لاویں اورایک سال تک اس عاجز کی صحبت میں رہ کران آ سانی نشانوں کاخود مشاہدہ کرلیس ولیکن اس شرط نیت سے (جوطلب صادق کی نشانی ہے) کہ مجر د معائنہ آ سانی ای جگہ ( قادیان ) میں شرف اظہار اسلام یا تقدیق خوارق ہے مشرف ہوجا تیں گے۔اس شرط نیت ہے آ پ آ ویں گے تو ضرور آسانی نشان مشاہدہ کریں گے۔اس امر کا خدا كى طرف سے وعدہ ہو چكا ہے جس ميں تخلف كا امكان نہيں۔اب آپ تشريف نہ لائیں تو آپ پر خدا کا موخذہ رہااور بعدا تظارتین ماہ کے آپ کی عدم تو جہی کا حال ورج حصه پنجم كتاب مو گا اور اگر آپ آوي اور ايك سال ره كركوني آساني نشان مشاہدہ ندکریں تو دوسوروپید ماہوار کے حساب سے آپ کو ہرجانہ یا جرمانہ دیا جائے گا۔اس دوسوروپیه ماہوارکوآپ اپنے شایانِ شان نہ مجھیں تو اپنے ہرج اوقات کا عوض یا ہماری وعدہ خلافی کا جر ماانہ جوآپ اپنی شان کے لاایق قرار دیں مے ہم اس كوبشرط استطاعت قبول كريس ك\_طالبان حرجانه ياجرمانه كے لئے ضروري ہے ك

کہ خدا نے بچھے میرے بزرگ واجب الاطاعت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی
دائی زندگی اور پورے جلال اور کمال کا بیٹیوت دیا ہے کہ یں اس کی پیروی ہاس
کی محبت ہے آ سانی نشانوں کو اپنے او پراتر تے ہوئے اور دل کو یقین کے نورے پ
ہوتے ہوئے پایا اور اس قدر نشان غیبی دیکھے کہ ان کھلے کھلے نوروں کے ذریعہ سے
میں نے اپنے خدا کو پالیا ہے۔خدا کے عظیم الشان نشان بارش کی طرح میرے پراتر
رہے ہیں اور غیب کی با تیں میرے پر کھل رہی ہیں۔ ہزار ہادعا کیں اب تک قبول ہو
پی ہیں اور تین ہزارے زیادہ نشان ظاہر ہو چکا ہے۔ ہزار معزز اور متی اور نیک بخت
ت دی اور ہرقوم کے لوگ میرے نشانوں کے گواہ ہیں اور تم خودگواہ ہو۔''
آ دی اور ہرقوم کے لوگ میرے نشانوں کے گواہ ہیں اور تم خودگواہ ہو۔''

ايك دوسرے مقام پر فرمایا:۔

''اس نے میری تقدیق کے لئے بڑے بڑے نشانات ظاہر کئے ہوتین لا کھ تک پہنچتے ہیں۔''

مگرافسوں کہ ان نشانات ہے سبق حاصل کرنے کی بجائے ان کا انکار کیا گیا اور یہاں تک تفخیک کی گئی کہ کہا کہ ایسے نشانات تو ہم بھی دکھا کتے ہیں۔ جس پر حضرت سے موقود علیہ السلام نے تمام غدا ہب کے پیروکاروں کو نشان نمائی ہیں مقابلہ کے بے شار چیلنج دیئے مگر کسی کو بھی اس میدان میں اترنے کی توفیق نیل کی۔

#### دعوت نشان نمائى

۱۸۸۵ء کے شروع میں حضرت میں موجود علیہ السلام نے مختلف فداہب کے لیڈروں اور پیشواؤں کو اسلام کی تازہ بتازہ برکات اور آیات کے دیکھنے کی دعوت دی۔ اس غرض کیلئے آپ نے اپنے دعوی پرمشتل ایک اشتہار بھی آگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں شائع فرمایا۔ اور

تشریف آوری سے پہلے بذر بعدرجسٹری ہم سے اجازت طلب کریں اور رجولوگ ہرجانہ یا جرمانہ کے طالب نہیں ان کو اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں۔اگر آپ بزات خودتشریف نہ لا سکیس تو آپ اپناوکیل جس کے مشاہدہ کو آپ معتبر اور اپنا مشاہدہ سمجھیں روانہ فرمایں۔گراس شرط سے کہ بعد مشاہدہ ای خص کے آپ اظہار اسلام یا تصدیق وخوارق میں تو قف نہ فرمائیں۔

(تبليغ رسالت جلداول صفحة ١٣٠١)

#### منشى اندرمن مرادآ بادى ميدانِ مقابله ميں

حضرت میں موجود علیدالسلام کی نشان نمائی کی اس دعوت نے آربیساج میں ایک حرکت پیدا كردى اورسب سے پہلے آريواج كے صدر منتى اندر من مراد آبادى نے آ زمائش كے لئے آلے کا اعلان کیا اور قبول وعوت کے نام سے حضرت اقدی کی خدمت میں ایک خط لکھ دیا۔جس میں دعوت مکسالہ کے لئے چوہیں سورو پیدیکی بنک میں جمع کرانے کا مطالبہ کیا اور نیز مباحثہ کرانے کی وعوت بھی دی منتی اندرمن مرادآ بادی کے اس خط کے جواب میں حضور نے لکھا کہ:۔ دومشفقی اندر من صاحب آپ نے میرے خط کا جواب نہیں دیا ایک نئی بات لکھی ہے جس کی اجابت مجھ پرا ہے عہد کی روے واجب نہیں ہے۔میری طرف سے بیعبدتھا كه جو خص ميرے ياس آوے اور صدق ول سے ايك سال ميرے ياس تھبرے اس . كوخداتعالى كوئى نهكوئى آسانى نشان مشاہده كرا دے گا جس سے قرآن اور دين اسلام کی صدافت ثابت ہو۔آپ اس کے جواب میں اول تو مجھے اپنے یاس ( نابھ میں پھرلا ہور میں ) بلاتے ہیں اور خود آنے کا ارادہ ظاہر فرماتے ہیں تو مباحثہ کے لئے نہ آسانی نشان دیکھنے کے لئے ۔اس پرطرفہ بیہ ہے روپیداشتہار پیشکی طلب فرماتے ہیں جس کا میں نے پہلے وعدہ نہیں دیا۔اب آپ خیال فرما علتے ہیں کہ میری

تحریرے آپ کا جواب کہاں تک متفاوت و متجاوز ہے۔ بہیں تفاوت راہ از کہاست تا بہ کبا۔ لہذا ہیں اپنے ای پہلے اقرار کی روے پھر آپ کو لکھتا ہوں کہ آپ ایک سال رہ کر آسانی نشان کا آپ کو مشاہدہ فرماویں۔ اگر بالفرض کسی آسانی نشان کا آپ کو مشاہدہ نہ ہوتو ہیں آپ چوہیں سور و بید دے دوں گا اور آپ کو پیشگی لینے پر اصرار ہوتو جھے کو اس ہے بھی درینے و عذر نہیں بلکہ آپ کے اطمینان کے لئے سر دست چوہیں سور و پید نفذ ہمراہ رقیمہ ہذا ارسال خدمت ہے گر چونکہ آپ نے بیا لیک امرزائد جا ہا ہاں لئے جھے بھی حق پیدا ہوگیا ہے کہ میں اس امرزائد کے مقابلہ میں پھیشر وط ایسی لوں جن کا ماننا آپ پر واجب ہے۔

بیں تو آپ کے پرمیشر کی قتم دی جاتی ہے کہ آپ ہمارے مقابلہ سے ذرا کوتا ہی نہ كرير-آساني نسانوں كے ديكھنے كے لئے قاديان ميں آكرايك سال مفہريں۔اور اس عرصہ میں جو کچھ وساوی عقلی طور پرآپ کے دل پر دامنگیر ہوں وہ بھی تحریری طور پر رفع کرائے جائی۔ پھراگر ہم مغلوب رہ تو کس قدر فتح کی باات ہے کہ آپ کو چومیں سورو پیافقدمل جائے گا اور اپنی قوم میں آپ کی بڑی نیک نامی حاصل کریں گے۔لیکن اگرمغلوب ہو گئے تو آپ کوائی جگہ قادیان میں مشرف باسلام ہونا پڑے گا۔ اوراس بات کا فیصلہ کہ کون غالب یا کون مغلوب رہابذر بعدایے ثالثوں کے ہو جائے گا جوفریقین کے مذہب ہے الگ ہوں۔ اگر آپ قادیان میں ایک سال تک تھیرنے کی نیت ہے آوں تو ہم مراد آبادے قادیان تک کل کرایہ آپ کا آپ کی خدمت ميں بھيج ديں كے اور آپ كيلئے چوميں سورو بيكى بنك سركارى ميں واخل كيا جائے گا۔ مگراس شرط ہے آپ بھی ہمیں اس بات کی پوری پوری تسلی دے دیں کہ آپ بحالت مغلوبیت ضرورمسلمان ہوجائیں گے اور اگر اب بھی آپ نے بیابندی شرا تط مذكوره بالا آنے سے انكاركيا تو خوب يا در هيس كديدداغ ايسانہيں ہے كد پھر حليد یا تدبیرے دھویا جائے مرجمیں امیرنبیں کہ آپ آئیں کیونکہ تھانیت اسلام کا آپ ك دل پر برارعب إوراكرة ب آ كے تو خدا تعالى آ پ كومغلوب اوررسواكر كا اورا ہے دین کی مدداورا ہے بندہ کی کی سچائی کوظاہر کر دے گا۔ اخیر پر آپ کو واضح رے کہ آج بیخط رجٹری کراکر آپ کی خدمت میں بھیجاجا تا ہے اور اگر ہیں دن تک آپ کا کوئی جواب نه آیا تو آپ کی کناره کشی کا حال چنداخباروں میں شائع کرایا عائكًا-والسلام على من اتبع الهدى."

(مجموعه اشتهارات جلداصفحه ۲۵)

نشان کے مشاہدہ کے لئے نہیں آنا چاہتے ہیں صرف مباحثہ کیلئے آنا چاہتے ہیں تواس امرے میری خصوصیت نہیں خدا تعالی کے فضل ہے امت محدید ہیں علاء اور فضلاء اور بہت ہیں جوایے مباحثہ کرنے کو طیار ہیں۔ ہیں جس امرے مامور ہو چکا ہوں اس سے زیادہ نہیں کرسکتا اور اگر مباحثہ بھی مجھے منظور ہے تو آپ میری کتاب کا جواب دیں۔ یہ مباحثہ کی صورت عمدہ ہے اور اس میں معاوضہ بھی زیادہ ہے بجائے چوہیں سو کے دیں ہزار روبیہ۔ ۴۰۰مئی ۱۸۸۵ء '

(اخبارالحكم جلد٥مورند١عامتبرا١٩٠١م في ١١٠)

حضرت اقدی نے یہ خط اور اس کے ساتھ مبلغ چوبیں صدرو پے بذریعہ ایک گروہ کیر مسلمانوں کے اندر من مراد آبای کی خدمت میں روانہ کیا۔ گرمنشی صاحب اس جماعت کے پہنچنے سے پہلے پہلے لا ہور سے فرید کوٹ روانہ ہو گئے۔ بعد بی ششی صاحب کے چۃ پر بذریعہ رجشری انہیں روانہ کیا گیاا ور نیز بذریعہ اشتہار مشتہ بھی کردیا گیا۔

حفزت می موجود علیه السلام کے اشتہار مور خد ۳۰ منی ۱۸۸۵ مطبوعه صدیقی پرلیس لا ہور کے جواب میں منتقی اندر من مراوآ بادی نے ایک اشتہار مطبوع مفیدعام پرلیس لا ہور شائع کیا جس کے جواب میں منتقی اندر من مراوآ بادی نے ایک اشتہار مطبوع مفیدعام پرلیس لا ہور شائع کیا جس کے ذریعہ اصل واقعالت کواپنی شکست کی ذلت سے بہتے کے لئے بدل دیا اور حضرت سے موجود علیہ السلام پر بیدالزام لگایا کہ آپ نے مجھ سے بحث کرنے کا وعدہ کیا تھا اور اب عہد شکنی کرتے ہوئے بحث سے کنارہ کئی افتیار کر گئے ہیں۔

حفزت میچ موعود علیدالسلام نے نفتی اندر من مراد آبادی کے اس الزام کامفصل جواب لکھ کر بذر بعدر جسئری نفتی صاحب کے نام ارسال کردیا۔ چنانچداس خط کے آخر پر آپ نے لکھا کہ:۔ ''اب قصہ کوتاہ بیا کہ بید عاجز اس قتم کی بحثوں سے بخت بیزار ہے اور جس طور کی بحث بید عاجز منظور رکھتا ہے وہ وہ ی ہے جواس ہے اوپر ذکر کی گئی۔ اگر آپ طالب صادق

272

کداگرا پ چ چ ایسے بی عزت دار بی تو ہم آپ کی درخواست منظور کر لیتے بیں ادر جہاں چاہو چوبیں سورو پی جمع کرنے کو تیار ہیں۔

(ازحیات احمد جلد دوم نمبر دوم صفحه ۳۹)

اس میں حضرت اقدی نے بیا بھی کہا کہ اگر نشان دیکھ کرتم مسلمان نہ ہوتو بطور تاوان چوہیں مورو پیدادا کر واورائے تم مورو پیدادا کر واورائے تم بھی کسی جگہ داخل کرا دو۔اس مقصد کے لئے آپ نے ہیں یوم کی میعاد مقرر کی کیکن متبجہ کیا ہوا۔

آزمائش کے لئے کوئی نہ آیا ہر چند ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے

در حقیقت پنڈت کیکھر ام نے مقابلہ میں آنے کا عزم کیا ہی نہ تھا۔ وہ تو صرف اہولگا کر شہید دل میں شامل ہونا چاہتا تھا اور ستی شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نہاں نے چوہیں سورو پید مجمع کرانے کا وعدہ کیا اور نہ اس شرط کو قبول کیا۔ آخر وہ مدت گذرگئی۔ اس اثناء میں پنڈت کھی اور نہ اس شرط کو قبول کیا۔ آخر وہ مدت گذرگئی۔ اس اثناء میں پنڈت کھی اور نہ اس شرط کو قبول کیا۔ آخر وہ مدت گذرگئی۔ اس اثناء میں پنڈت کھی اور نہ اس شرط کو قبول کیا۔ آخر وہ مدت گذرگئی۔ اس اثناء میں پنڈت کھی اور نہ کہ میں نشان و کھینے کے لئے کھی اور نہ میں قادیان چلا جاؤں اور پھر مشتبر کر دوں گا کہ میں نشان و کھینے کے لئے کہا تھا۔ مجھے کوئی نشان نہیں دکھایا گیا۔ مگر کا فروں کے مکاید ان کی ہلاکت کا ہی موجب ہوا کرتے ہیں۔

## ليكرام كى قاديان آمد

مرزاامام دین صاحب جوحفرت می موعود علیه السلام کے چھازاد بھائی تھے۔ان کی طبیعت پرد ہریت والحاد کا غلبہ تھا اور حضرت کی مخالفت ان کاروزانہ کا شخل تھا۔ ان کومعلوم ہوا کہ لیھر اام ال فتم کی خط و کتابت کررہا ہے تو ان کوایک موقعہ ہاتھ آ گیا اور کیھر ام کوایک آلہ بنا کرانہوں نے اپنی حاسدانہ مخالفت کے کام کوسرانجام دینا جاہا۔ چنا نچہ وہ خود گئے اور کیھر ام کوا پنے ساتھ گادیان کے آئے۔ اب انہیں ایک پالتو طوطا ہاتھ آ گیا جے انہوں نے اپنے سر پر اٹھا لیا اور

ليكهر ام ميدانِ مقابله ميں

پنڈت اندرمن مرادآ بادی کے میدانِ مقابلہ سے فرار کے بعد پنڈت کیکھر ام پشاوری مقابلہ میں نکل آیا اور اس نے قادیان آنے پرآمادگی ظاہری۔ چنانچاس نے ۱۸۸۵ء کی پہلی۔ ماہی کے آخر میں حضرت اقدی سے خط و کتابت شروع کر دی اور دوسورو پید ماہوار کا مطالبہ کیا۔حضرت اقدس نے اس کوجواب دیا کہم کسی قوم کے مقتدااور پیشوانبیں اور نہتمہاری آ مدنی دوسورو پید مااہوار ہے۔ایسی حالت میں تم اس کے مستحق نہیں۔ پیسلسلہ خط و کتابت کسی قدرالہا ہو گیا۔ بالآ خرحصرت اقدس نے لیکھر ام کو کہا کہ وہ آربیاج لا ہور، قادیان ، امرتسر اورلد ھیا ہے مے ممبروں کی حلفر تصدیق سے ایک اقرار نامہ پیش کرے جس میں وہ اس کواپنا مقتدات کیم کے موں۔اس اقر ارنامہ پر بعض ثقة مسلمانوں اور بعض یا دریوں کی شہادت ہواوراے اخبارات میں شائع کرا دیا جائے مگر پنڈت کیکھر ام نے بھی ان یا نچوں آریہ ساجوں کی طرف ہے ویحفلی اقرارنامه اورمختارنامه لے کرنہ بھیجا۔ یہ خط و کتابت جولائی ۱۸۸۵ء تک جاری رہی۔ بالآ ﴿ حضرت اقدی نے اتمام جت کے لئے لیکھرام کی اس شرط کو بھی منظور کر لیا کہ باوجود یکہ وہ ایسی عزت اور حیثیت نہیں رکھتا جومشتہرہ اعلان مطبوعہ مرتضائی پریس میں بیان کی گئی ہے تاہم اس کے اصرار پر چوہیں سورو پیدیھی وینامنظور کرلیا تا کہ وجمقابلہ میں آجاوے اوراس پر اتمام جست مو- چنانچەخط جو کاجولائى ١٨٨٥ ء كوآپ نے لكھااس مين تحريفر ماياكه:\_

''بر چندہم نے کوشش کی مگرہم پر بیہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ ان معزز اور ذی مرتبت لوگوں میں سے ہیں جو بوجہ حیثیت عرفی اپنی کے دوسور و پیدا ہوار پانے کے مستحق ہیں مگر چونکہ آپ کا اصرار اپنے اس دعویٰ پر عایت درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ فی الحقیقت میں ایسا ہی عزت دار ہوں اور پشاور بمبئی تک جسقد رآ ربیساج ہیں وہ سب مجھے معزز اور تو میں سے معزز برزگ اور سرکر دہ سجھے ہیں اس لئے آپ کی طرف لکھا جاتا ہے

"مرزاصاحب افسوس که آپ نے قرآنی اسپ خودکواسپ اوراوروں کے اسپ کو نجر قرار دیے ہیں۔ میں نے ویدک اعتراض کاعقل سے جواب دیا اور آپ نے قرآن اعتراض کافقل سے جواب دیا اور آپ نے قرآن اعتراض کافقل سے ۔ گروہ عقل سے بسابعید ہے۔ اگر آپ فارغ نہیں تو مجھے بھی تو کام بہت ہے۔ اچھا آسانی نشان تو دکھا دیں۔ اگر بحث نہیں کرنا چاہتے تو رب العرش خیرالما کرین سے میری نسبت کوئی آسانی نشان تو مائیس تا فیصلہ ہو۔ "
العرش خیرالما کرین سے میری نسبت کوئی آسانی نشان تو مائیس تا فیصلہ ہو۔ "
(حیات احمد جلد دوم صفح ۲۰۱۳)

دسرت اقدس نے اس خط کا آخری جواب اے دے دیا جس میں لکھا کہ:۔
'' جناب پنڈت صاحب آپ کا خط میں نے پڑھا۔ آپ یقینا سمجھیں کہ ہم کو نہ بحث ہے انکار ہے اور نہ نشان دکھلانے ہے مگر آپ سیدھی نیت سے طلب حق شہیں کرتے۔ یجا شرا لکھا زیادہ کر دیتے ہیں۔ آپ کی زبان بدزبانی ہے نہیں رکتی۔ آپ لکھتے ہیں کہ اگر بحث نہیں کرنا چا ہے تو رب العرش خیرالما کرین ہے میری نسبت کوئی آسانی نشان مانگیں۔ یہ کس قدر ہنی شخصے کے کلے ہیں۔ جو یا آپ اس خدا پر ایمان نہیں لاتے جو بے باکوں کو تنہیہ کرسکتا ہے۔ اور نشان خدا کے پاس ہیں وہ قادر ہے جو آپ کو دکھلا وے۔''

(از حیات احمد جلد دوم صفح ۲۳۳ ح)

ان خطوط کو پڑھ لینے کے بعد یہ حقیت آشکار بوجاتی ہے کہ لیکھرام نے بالآخر عبر المما کوین سے نشان ما نگا اور خدا تعالی نے ای رنگ کا نشان دیا۔ یعنی اس کی موت کا نشان دیا۔ یعنی اس کی موت کا نشان دیا۔ حضرت اقدس نے خدا تعالی سے خبر پاکرلیکھر ام کی رضامندی سے ۲۰ فروری ۱۸۹۳ء کو لیا مرتب اقدس نے متعلق ایک پیشگوئی شائع کر دی۔ اس پیشگوئی کے موافق وہ ۲ مراج کا مارچ کے اوجوداس کے باوجوداس کے اوجوداس کے اوجوداس

حضرت ميح موعود عليه السلام كے خلاف اے استعال كرنا شروع كرديا۔

مرزاامام دین کے مضورہ ہے آ رہے ساج کی تجدید کی گئی اور مرزاامام الدین، منٹی مراد علی اور مرزاامام الدین، منٹی مراد علی اور اللہ مقصد عظیم حضرت اقدس کی ملاحبینال وغیرہ لوگ آ رہے ساج قادیان کے ممبر ہے اور اس کا مقصد عظیم حضرت اقدس کی خدمت مخالفت قرار دیا۔ قادیان میں قیام کے دوران کی تھر ام ایک مرتبہ بھی حضرت اقدس کی خدمت میں اظہار خیالات کے لئے حاضر نہ ہوا۔ خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوا گر اس خط و کتابت کا کوئی بھی ملی نتیجہ پیدا نہ ہوا۔ کی حاضر نہ ہوا۔ خطوط میں اپنی شوخی کے باعث کوئی نہ کوئی بات اسلام پر اعتراض کے رنگ میں کہد دیتا تھا جس کا جواب حضرت اقدی بڑا محققان اور مدلل دیتے گر کیا حال کو سجھنے کی بجائے ہمیشہ الٹا چاتا۔

آخرد مبر ۱۸۸۵ء کاوائل میں یہ خط و کتابت نتیجہ کے قریب آئے گئی۔ لیکھر ام نے پہلے
ہوسال کیلئے چوہیں سورو پید معاوضہ ہی طلب کیا تھا اور حضرت القدس نے بھی مان ہی لیا تھا لیک
اب قادیان آنے کے بعد معاوضہ کی رقم صرف تین صدرو پید ما بوار پرآگئی۔ حضرت القدل
چاہتے تھے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جاوے اور آریہ بھائی کے اصولوں اور تعلیم اسلام کا مقابلہ
بھی ہوجاد ہے۔ اس لئے آپ لیکھر ام کو بار باراس طرف لانا چاہتے تھے کہ تم اپنی نہ بھی بچائی ۔
دلائل چیش کرواور ہم قرآن کی آ بیوں سے اپنے ند ہب کی بچائی چیش کریں گے۔ مگر لیکھر ام ال
طرف آنے سے گریز کرتا رہے اور حضرت اقدی کے خطوط کا جواب دیتے وقت بڑی چالا گ
طرف آنے سے گریز کرتا رہے اور حضرت اقدی کے خطوط کا جواب دیتے وقت بڑی چالا گ
طاب کرتا۔ چنانچہ ۱۳ دمبر ۱۸۸۵ء کواس نے ایک خطاکھا جس میں ۱۳ یا ۱۵ اپنے قادیان سے
مال کرتا۔ چنانچہ ۱۳ دعمر میں اقدی نے پھراہ مفصل کھا مگروہ اس طرف ندآیا۔

آ خراس کی شوخی بڑھتی گئی اوراس نے حضرت اقدس کو ایک خط لکھا جواس کے لئے پیغام موت ثابت ہوا۔اس خط میں اس نے لکھا کہ:۔

قتل کا سراغ آج تک نبیس مل سکا۔ای طرح کیکھر ام کا بیفتندا ہے انجام کو پہنچ گیا۔اور حطر میں مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت ہوگئی۔

#### یا دری سوفٹ میدان میں

پادری سوفٹ دراصل ایک دیمی بیسائی تھا اور اس کا نام رام چندرتھا۔ بیگوالیار اسٹیٹ کا ہا شہر اتھا۔ بیسائی ہوکر اس نے اپنانام تبدیل کر کے سوفٹ رکھ لیا تا کہ اس طرح وہ اپنی بیسائیت یا گال زندگی کو مخفی رکھ سکے۔ اس نے بھی سستی شہرت حاصل کرنے کیلئے حضرت اقدس کو دعوت نشان نمائی کو قبول کرنے کیلئے دیشر وط خط تکھا۔ اس نے آ مادگی کا اظہار ایسے رنگ میں کیا جس الازی میتیجہ فرارتھا۔ حضرت سے موعود علیہ السلام نے اس کے خط جو جواب دیا اس کے بعد پادر کی صاحب خاموش ہوگئے اور اس طرح عیسائی قوم پر بھی اتمام جست ہوگئی۔ چنا نچے حضور اس کے لا کا جواب دیا تا ہو جواب دیا اس کے اور اس طرح عیسائی قوم پر بھی اتمام جست ہوگئی۔ چنا نچے حضور اس کے لا کا جواب دیے ہوئے وی میں اس کے ایک کا جواب دیے ہوئے وی میں اس کے اس کے دیا تھی حضور اس کے لا کا جواب دیے ہوئے وی دی تا ہوئے دی ہوئے۔

"آپ نے اپ خط میں شرطیں کھی ہیں۔ پہلے آپ لکھتے ہیں کہ چھسور و پیدیعتی تین ماہ کی تخواہ بطور پیشگی ہمارے پاس گوجرانوالہ میں بھیجا جادے اور نیز مکان وغیرہ کا انتظام اس عاجز کے ذمہ رہے اور اگر کسی نوع کی دفت چیش آ وے تو فورا آپ گوجرانوالہ میں واپس آ جا ئیں گے اور جور و پیم آپ کوئل چکا ہواس کو واپس لینے کا استحقاق اس عاجز کوئییں رہے گا۔ یہ پہلی شرط ہے جو آپ نے تحریر فرمائی ہے۔ لیکن گزارش خدمت کیا جاتا ہے کہ رو پیم کی حالت میں قبل از انفصال اس امر کے جس کیلئے بحالت مغلوب ہونے کے رو پید دینے کے اقر ارہے آپ کوئییں مل سکتا۔ ہاں البتدر و پیم آپ کی تاری میں جمع ہوسکتا ہے یا البتدر و پیم آپ کی مہاجن کے پاس رکھا جا سکتا ہے۔ غرض جس طرح جاہیں رو پیم کی بابت ہم آپ کی تمیل کراسکتے ہیں رکھا جا سکتا ہے۔ غرض جس طرح جاہیں رو پیم کی بابت ہم آپ کی تنالی کراسکتے ہیں رکھا جا سکتا ہے۔ غرض جس طرح جاہیں رو پیم کی بابت ہم آپ کی تنالی کراسکتے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ نہیں دے سکتے۔ سے اور جو ای شرط کے آپ کی تنالی کراسکتے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ نہیں دے سکتے۔ سے اور جو ای شرط کے آپ کی تنالی کراسکتے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ نہیں دے سکتے۔ سے اور جو ای شرط کی تابت ہم آپ کی تنالی کراسکتے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ نہیں دے سکتے۔ سے اور جو ای شرط کے آپ کی تیز کران گیر کراسکتے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ نہیں دے سکتے۔ سے اور جو ای شرط کے آپ کوئی کراسکتے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ نہیں دے سکتے۔ سے اور جو ای شرط کی جو ای کوئی کرا

دوسرے حصد میں آپ نے بیکھا ہے کہ اگر مکان وغیرہ کے بارے میں کی نوع کی امرے حصد میں آپ نے بہارا اہم کو دوت کینے کا وہم فورا گو جرانوالہ میں آویں گے اور جورو پید جمع کرایا گیا ہے ہمارا اموجائے گا۔ سبواس بات کا انتظام اس طرح پر ہوسکتا ہے کہ آپ ایک دودن کیلئے خود قادیان میں آ کر مکان کو دکھے بھال لیس اور اپنی ضروریات کا بالمواجہ تذکرہ اور تصفیہ کرلیس تا جہاں تک جھے ہے بن پڑے آپ کی خواہشوں کے پورا کرنے کیلئے کوشش کروں اور پھر بعد میں نکتہ جینی کی گنجائش ندر ہے۔ ساس خاکسار کا بیع ہد واقر ارہے کہ جو صاحب اس عاجز کے پاس آئے ان کو اپنے مکان میں سے اچھا مکان اور اپنی خواراک کے موافق خوراک دی جاوے گی۔ اور جس طرح ایک عزیز مکان اور اپنی خواراک کے موافق خوراک دی جاوے گی۔ اور جس طرح ایک عزیز مکان اور پیارے مہمان کی حتی الوسع خدمت و تواضع کرنی چا ہے ای طرح ان کی بھی کی جائے گی۔

پھر آپ دوسری شرط میں لکھتے ہیں کہ الہام اور معجز ہ کا ثبوت الیا جیے کتاب اقلیدی میں ثبوت درج ہیں جن سے ہمارے دل قائل ہوجا کیں۔

ال سلسله مين حضرت اقدس في فرمايا-

''آپ آسلی رہیں کہ اقلیدس کے ناچیز خیالات کو ان عالی مرتبہ نشانوں سے پھی نبیت فہیں۔'' چہ نبیت خاک را باعالم پاک' اور بینیں کہ صرف اس عاجز کے بیان پر ہی حصر رہے گا بلکہ یہ فیصلہ بذر بعد ثالثوں کے ہوجائے گا۔ اور جب تک ثالث لوگ جو فریقین کے ندہب سے الگ ہوں گے بیشہادت نہ دیں کہ بال فی الحققیت بیہ خوارق اور پیشگو ئیاں انسانی طاقت سے باہر ہیں تب تک آپ عالب اور یہ عاجز معلوب ہوجائے گا۔ یکن درصورت مل جانے ایس گواہیوں کے جو ان خوارق اور پیشگو ئیوں گواہیوں کے جو ان خوارق اور پیشگو ئیوں کو انسانی طاقت سے بالاتر قرار دیتی ہوں تو آپ مغلوب اور میں بفضلہ پیشگو ئیوں کو انسانی طاقت سے بالاتر قرار دیتی ہوں تو آپ مغلوب اور میں بفضلہ پیشگو ئیوں کو انسانی طاقت سے بالاتر قرار دیتی ہوں تو آپ مغلوب اور میں بفضلہ

کرتے رہیں گاور بعد پوری ہونے کی الہائی پیٹگوئی کے اس پیٹگوئی کی سچا کی فرف کی نسبت اپنی شہادت چنداخباروں ہیں شالع کرادیں گاور مرزا صاحب کی طرف سے بیع بعد ہوا ہے کہ وہ تاریخ مقررہ سے ایک سال تک ضرور کوئی نشان دکھلاویں گے۔ اس لئے قرین مصلحت معلوم ہوا کہ دونوں تحرییں جو بطور اقرر کے باہم ہندو صاحبان ومرزا صاحب کے ہوتی ہیں شالع کی جائیں۔ سوہم بیزیت اشاعت عام و صاحبان ومرزا صاحب کے ہوتی ہیں شالع کی جائیں۔ سوہم بیزیت اشاعت عام و اطلاع یا بی ہرایک طالب حق کے وہ دونوں تحرییں دونوں صاحبوں سے لے کرشا لیع کرتے ہیں اور بشرط زندگی ہے بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم خود گواہ رویت بن کر اس سالان کا ردوائی ہے خبر گیرال رہیں گے اور بعد گزر نے پورے ایک سال کے یا سال کے اسال کے اسال کے اسال کے اس کی دو سے شائع کریں گے تا کہ حق کے حالب اس سے نفع اٹھا تیں اور پبلک کی دو سے شائع کریں گے تا کہ حق کے مواب اس سے نفع اٹھا تیں اور پبلک کے نہ منصفاندرائے ظاہر کرنے کا موقع ملے اور روز کے جھڑوں کا خاتمہ ہو۔

خاكسارشرميب رائيمبرآ ربيهاج قاديان ضلع گورداسپور پنجاب " (از حيات احمد جلد دوم نمبر اسفي استراس

> ساہوکاران ودیگر ہندوصاحبان قادیان کاخط بنام مرزاصاحب

"مخدوم ومکرم مرزاغلام صاحب سلمه بعد ماجب بکمال .....ادب سے عرض کی جاتی ہے کہ جس حالت میں آپ نے لنڈن اور امریکہ تک اس مضمون کے رجشری شدہ خط بھیجے ہیں کہ جو طالب صادق ہوایک تعالی غالب ہوں گا اور ای وقت آپ پر لازم ہوگا کہ ای جگہ قادیان میں مشرف ہہ اسلام ہوجائیں۔''

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس جواب کے بعد پادری صاحب نے خاموثی اللہا، کرلی۔اوراس طرح عیسائیوں پر بھی ججت تمام ہوگئی۔

قادیان کے ساہوکاروں کا نشان نمائی کا مطالبہ

قادیان کے بعض ہندواور آریہ جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور بعض الله نشانات کے گواہ تھے بایں انہوں نے ایک سال کے اندراس دعوت یکسالہ کی بناء پر نشان اللہ مطالبہ کیا۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو ایک تحریری درخواست اس غرض کے لئے دی اور حضر ملا اقدس نے بھی اس درخواست کو منظور فر ماتے ہوئے گواہوں کے دشخطوں سے جواب دیا۔ اللہ معاہدہ میں یہ طے پایا کہ حضرت اقدس ابتدائے سمبر ۱۸۸۵ء تا سمبر ۱۸۸۹ء ایک سال کے اللہ اندرکوئی آسانی نشان دکھا ئیں گے جو انسانی طاقتوں سے بالا ہوگا۔ چنانچہ اس معاہدہ کو قاد مال کے ایک مشہور اور ممتاز آریہ ساجی لالہ شرمیت رائے صاحب نے شائع کر دیا جو حسب اللہ کا ایک مشہور اور ممتاز آریہ ساجی لالہ شرمیت رائے صاحب نے شائع کر دیا جو حسب اللہ ا

''چونکہ مرزا غلام احمد صاحب مولف براہین احمد سے اور ساہوکاران اور شرفاء اور ذک عزت اہل ہنود قصبہ قادیان ہیں جوطالب صادق ہونے کے مدعی ہیں آسانی نشانوں اور پیشگوئیوں اور دیگر خوارق کے مشاہدے کے بارے ہیں (جن کے دکھلانے کا مرزا صاحب کو دعویٰ ہے) خط و کتابت بطور باہمی اقرار وعہد و پیاں کے ہوکر ہندو صاحبوں کی طرف سے سے اقرار وعہد ہوا ہے کہ ابتدائے سخبر ۱۸۸۵ء لغایت اخیر سخبر صاحبوں کی طرف سے سے اقرار وعہد ہوا ہے کہ ابتدائے سخبر ۱۸۸۵ء لغایت اخیر سخبر آلمہ ۱۸۸۷ء یعنی برابرایک سال تک نشانوں کے دیجھنے کے لئے مرزا صاحب کے پاس آلمہ درکھیں گے اور ان کے کاغذ اور روزنانہ الہامی پیشگوئیوں پر بطور گواہ کے دستی المردکھیں سے اور ان کے کاغذ اور روزنانہ الہامی پیشگوئیوں پر بطور گواہ کے دستی ا

آپ بیابھی شرط لگاتے ہیں کہ مخص مشاہدہ کنندہ کسی نشان کے دیکھنے کے بعد اسلام کو تبول کرے۔ سواس قدرتو ہم مانتے ہیں کہ یہ بچے کے کھلنے کے بعد جھوٹھ پر قائم رہنا وهرم نبیں ہے اور بیالیا کام کسی بھلےمنش اور سعیدالفطرت سے ہوسکتا ہے لیکن مرزا صاحب آپ اس بات كوخوب جانة بين كه بدايت يا جانا خود انسان كے اختيار ميں منیں ہے۔ جت توفیق ایز دی اس کے شامل حال نہ ہو کسی دل کو ہدایت کے لئے کھول دینا ایک ایسا امر ہے جو صرف پرمیشر کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگ جو صد ہا زنجيرون قوم برادري ننگ و ناموس وغيره ميس گرفتار بين كيونكريد كهد يحقة بين كه جم خود اپنی قوت سے ان زنجیروں کو توڑ کر اور اسے سخت دل کو آپ ہی زم کر کے آپ ہی درواز ؤبدایت این پر کھول دیں گے اور جو پرمیشر سرب شکتی مان کا خاص کام ہے وہ آپ می کردکھا میں گے بلکہ میہ بات سعادت از لی پرموتوف ہے جس کے حصہ میں وہ معادت مقدر ہاں کے لئے شرائط کی کیا حاجت ہاس کوتو خورتو فیق از لی کشاں کشال چشمہ ہدایت تک لے آئے گی ایسا کہ آپ بھی اس کوروک نہیں کتے اور آپ ہم ہے ایسی شرطیں موقوف رکھیں اگر ہم لوگ کوئی آپ کا نشان دیکھ لیس کے تو اگر ہدایت یانے کے لئے توفیق ایزدی مارے شامل حال موئی تو ہم آپ سے وعدہ كرتے بيں اور پرميشر كى فتم كھا كر كہتے بيں كداس قدرتو ہم ضروركريں كے كدآب کے ان نشانوں کو جو ہم بچشم خود مشاہدہ کرلیں گے چند اخباروں کے ذریعیہ سے بطور گواہ رویت شائع کرادیں گے اور آپ کے منکرین کوملزم ولا جواب کرتے رہیں گے اورآپ كے صدافت كى حقيقت كوحتى الوسع اپنى قوم ميں پھيلائيں كے اور بلاشبهم آیک سال تک عندالصرورت آپ کے مکان پر حاضر ہوکر ہرایک شم کی پیشگوئی وغیرہ پروستخط بقید تاریخ وروز کردیا کریں گے اور کوئی بدعهدی اور کسی تنم کی نامنصفانه حرکت

برس تک ہمارے باس قادیان میں تھم ہے تو خدا تعالی اس کوایسے نشان دربارہ اثبات حقیقت ضرور دکھائے گا جو کہ طاقت انسانی سے بالاتر ہوں گے۔ سوہم لوگ جوآپ کے ہم سابیاور ہمشہری ہیں لندن اور امریکہ والوں سے زیادہ حقد ار ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں قسمیہ بیان کرتے ہیں جوہم طالب صادق ہیں کسی قتم کا شراور عناد جو بمقتصائے نفسانیب یا مغائرت مذہب نااہلوں کے دلوں میں ہوتا ہے وہ جارے دلوں میں ہر گزنبیں۔ اور نہ ہم بعض نامنصف مخالفوں کی طرح آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم صرف ایسے نشانوں کو قبول کریں گے جواس قتم کے ہوں كەستار كاورسورج اور جاندياره ياره موكرز مين رير كرجائيس-یا ایک سورج کی بجائے تین سورج اور ایک جا تک کی جگہ دو جا ند ہو جا کیں یا زمین مكر عكر مرآ سان سے جا لگے۔ بدیا تیں بلاشبہ ضدیت اور تعصب سے ہیں نہ حق جوئی کی راہ ہے لیکن ہم لوگ ایسے نشانوں پر کفایت کرتے ہیں جن میں زمین آ سان کی زیروز برکرنے کی حاجت نہیں اور نہ قوانین قدرتیہ کے توڑنے کی کھیے ضرورت - ہاں ایسے نشان ضرور جا ہئیں جوانسانی طاقتوں سے بالاتر ہوں جن ہے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ سچا اور پاک پرمیشر بوجہ آپ کی راستبازی دینی کے عین محبت اور كرياكى راه ے آپ كى دعاؤل كو قبول كر ليتا ہے اور قبوليت دعا ہے قبل از وقوع اطلاع بخشا ہے یا آپ کو اپنے بعض اسرار خاص خاص پرمطلع کرتا ہے اور بطور پشگوئی ان پوشیدہ بھیدوں کی خبرآپ کو دیتاہے یا ایے عجیب طورے آپ کی مدداور حمایت کرتا ہے جیسے وہ قدیم سے پانے برگزیدوں اور مقربوں اور مجگتوں اور خاص بندول سے کرتا صیا ہے۔ سوآپ سوچ لیس کہ ہماری اس درخواست میں کچھ ہٹ دھری اور ضد نہیں ہے اور اس جگہ ایک اور بات واجب العرض ہے اور وہ بیہ کہ

آپ صاحبان ان عبود کے پابندر ہیں گے جوا ہے خط میں آپ لوگ کر چکے ہیں تو ضرور خدائے قادر مطلق جل شاند کی تائید ونفرت سے ایک سال تک کوئی ایسانشان آپ کودکھلایا جائے گا جوانسانی طاقت سے بالاتر ہو۔ یہ عاجز آپ صاحبول کے پرانصاف خط کے پڑھنے سے بہت خوش ہوا۔ اور اس سے زیادہ تر اس روزخوش ہوگا كه جب آب بعدد مكھنے كسى نشان كائے وعدے كا ايفاء كے لئے جس كوآپ صاحبوں نے اپنے حلفوں اور قسموں سے کھول دیا ہے اپنی شہادت رویت کا بیان چند اخباروں میں مشتہر کر کے متعصب مخالفوں کوملزم ولا جوات کرتے رہیں گے اور اس عَلَّه يَجِي بِخُوثِي دِل آپ صاحبوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ اگر ایک سال تک کوئی نشان ندد یکھیں یا کسی نشان کوجھوٹا باویں تو بے شک اس کومشتمر کردیں اوراخباروں میں چھپوا ویں۔ بیامر کسی نوع ہے موجب ناراضکی نہ ہوگا اور نداآپ کے دوستانہ تعلقات میں کچے فرق آئے گا۔ بلکہ یہ بات ہے جس میں خدا بھی راضی اور ہم بھی۔ اور ہرایک منصف بھی۔ اور چونکدآپ لوگ شرط کے طور پر کچھ روپیہ نہیں ما تگتے صرف دلی سچا کی سے نشانوں کا و کھنا جا ہے ہیں اس لئے اس طرف ہے بھی قبول اسلام كے لئے شرط كے طور يرآب سے كچھ كرفت نہيں بلك بيات بقول آپ اوكوں ك توفيق ايز دى پر چھوڑى كى باوراخير يرولى جوش سے بيدعاب كدكد خداوند قادر كريم بعدد كحلان كريم بعدد كحلان كريم بعدد كحلان الم المان كالمختف المان كالمان كالم تاآپ لوگ مائدہ رحمت الہی پر حاضر ہوکر پھرمحروم ندر ہیں۔اے قادر مطلق کریم و رجیم \_ہم میں اور ان میں سچا فیصلہ کر اور تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔اور کوئی نہیں كه بجزتير في في المرسك - أبين ثم أبين -

واخر دعوا ناان الحمد بتدرب العالمين

ہم ے ظہور میں ندآئے گی۔ہم سراسر بچائی اور دائی ہے اپنے پرمیشر کو حاضر و ناظر جان کریدا قرار نامہ لکھتے ہیں اور ای ہے اپنی نیک نیتی کا قیام چاہتے ہیں ورسال جو نشانوں کے دکھانے کیلئے مقرر کیا گیے ہے وہ ابتدائے متمبر ۱۸۸۵ء سے شار کیا جاوے گا۔ جس کا اختیام متمبر ۱۸۸۵ء کے اخیر تک ہوجائے گا۔

العبد کچھن رام بقلم خود۔ جواس خط میں ہم نے لکھا ہے اس کے موافق عمل کریں گے۔ پنڈت پہارامل بقلم خود۔ بشنداس ولد دعداسا ہوکار بقلم خود۔ بنڈت ناج کھتری بقلم خود۔ پنڈت نہال چند۔ نست رام۔ فتح چند۔ پنڈت ہرکرن۔ پنڈت نتج ناتھ چودھری۔ بازارقادیان بقلم خود۔ بخنداس ولد ہیرانند برہمن''

(از حیات احم جلد سوم صفح ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۷)

#### نامه مرزاغلام احمد صاحب بجواب خط

#### ساہوکاران قادیان

عنایت فرمای من پندت نبال چند صاحب و پندت بهارال صاحب و پهمی رام صاحب و بهمی رام صاحب و دلیر صاحبان ارسال کنندگان درخواست مشاهده خوارق

بعد ما و جب۔ آپ صاحبوں کا عنایت نامہ جس میں آپ نے آسانی نشانوں کے و کھنے کے لئے درخواست کی ہے جھے کو ملا۔ چونکہ یہ خط سراسر انصاف وحق جوئی پر بنی ہے اور ایک جماعت طالب حق نے جوعشر ہ کا ملہ ہے اس کولکھا ہے اس لئے یہ تمامتر شکر گزاری اس کے مضمون کو قبول منظور کرتا ہوں۔ اور آپ سے عبد کرتا ہوں کہ اگر

اگر قادیان کے ہندواس معاہدہ پر قائم رہتے تو یقیناً اللہ تعالی ایک سال کی میعاد کے اندراندر اسلام کی صدافت پر بنی کئی غیر معمولی نشانات ظاہر فرما تا مگر افسوس کہ قادیان کے ہندؤوں کے میدان سے بھاگ جانے کے باعث ایسانہ ہوسکا۔

#### جالیس روز میں نشان نمائی کے مقابلہ کی دعوت

جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے حضرت میں موجود علیہ السلام نے ۱۸۸۵ء کے آغاز میں تمام خالفین اسلام کو ایک سال تک قادیان میں مخبر کر آسانی نشان دکھانے کی دعوت دی مگر کوئی مخالفین اسلام کو ایک سال تک قادیان میں مخبر کر آسانی نشان دکھانے کی نشان دیکھنے کیلئے تیار نہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت اقدی نے ۲۰ ستمبر کالف عملی طور پر آسانی نشان دیکھنے کیلئے تیار نہ ہوا۔ اس کے بعد حضرت اقدی نے ۲۰ ستمبر ۱۸۸۷ء کوایک اور اشتہار دیا جس میں گئی آریہ اور عیسائی معززین کو مخاطب کر کے صرف جالیس روز میں آسانی نشان دکھانے کا چیلنج عسب ذیل ہے۔

''ہارے اشتبار او یا تھا کہ جومعزز آریہ صاحب یا پادری صاحب یا کوئی اور صاحب اور صاحب اور صاحب اور صاحب اور صاحب اور صاحب یا کانف اسلام ہیں اگر ان میں ہے کوئی صاحب ایک سال تک قادیان میں ہمارے خالف اسلام ہیں اگر ان میں ہے کوئی صاحب ایک سال تک قادیان میں ہمارے پاس آ کر تھیمرے تو در صورت ند دیکھنے کی آسانی نشان کے چوہیں سور و پیدا نعام پان کا مستحق ہوگا۔ سوہر چندہم نے تمام ہند و ستان و چنجاب کے پادری صاحبان و تاریخا میں تشریف ندلائے۔ بلکہ مشمون کے خط رجمڑی کرا کر بھیجے مگر کوئی صاحب قادیان میں تشریف ندلائے۔ بلکہ مثنی اندر من صاحب کیلئے تو مبلغ چوہیں سور و پیدنقد کا ہور میں بھیجا گیا تو وہ کنارہ کر کے فرید کوٹ کی طرف چلے گئے ہاں ایک صاحب پند ہی گیمر ام نام پشاوری قادیان میں ضرور آگے تھے اور ان کو بار بار کہا گیا کہ اپنی حیثیت کے موافق بلکہ اس تخواہ ہے دو چند جو پشاور میں نوکری کی حالت میں پاتے حیثیت کے موافق بلکہ اس تخواہ ہے دو چند جو پشاور میں نوکری کی حالت میں پاتے حیثیت کے موافق بلکہ اس تخواہ ہے دو چند جو پشاور میں نوکری کی حالت میں پاتے حیثیت کے موافق بلکہ اس تخواہ ہے دو چند جو پشاور میں نوکری کی حالت میں پاتے ہے ہم ہے جماب ما مواری لیمنا کر کے ایک سال تک تھیم واور اخیر پر یہ بھی کہا گیا کہ سے جماب ما مواری لیمنا کر کے ایک سال تک تھیم واور اخیر پر یہ بھی کہا گیا کہ

فاكسار

#### احقر العبادغلام احمد ففي الله عنه

شهادت گوابان حاضرالوقت

ہم لوگ جن کے نام نیچے درج ہیں اس معاہدہ فریقین کے گواہ ہیں۔ ہمارے روبرہ ساہو کاران قادیانی کے نام او پر درج ہیں اپنے خط کے مضمون کو حلفاً تصدیق کیا اور ای طرح مرز اغلام احمد صاحب نے بھی گواہ شد گواہ شد گواہ شد گواہ شد

میرعباس علی لوده میانوی فقیرعبدالله سنوری شهاب الدین جمد غلام نی'' (ازمجموعه اشتهارات جلد اصفی ۹۳)

#### معابده كاانجام

قادیان کے ہندؤوں کی درخواست پر حضرت سے موقود اوران کے درمیان ایک سال میں نشان فیار کی جومعاہدہ ہوا وہ قائم ندرہ سکا۔ اور بعض ممبران آربیہ ہاج نے اس معاہدہ کوفنخ کرادیا۔ چنانچے مولوی محد حسین بٹالوی صاحب نے اس معاہدہ کے متعلق لکھا کہ:۔
'' خاص کرمسکن مؤلف (قادیان ضلع گرواسپورہ) کے ساکنین ہنود نے کسی قدر شرط مؤلف کو مانا اوراس باب میں ایک معاہدہ لکھ دیا تھا جو پہتے عددا خباروں (وزیر ہندو غیرہ) میں مشتمر ہو چکا ہے گر اوراس باب میں ایک معاہدہ لکھ دیا تھا جو پہتے عددا خباروں (وزیر ہندو غیرہ) میں مشتمر ہو چکا ہے گر قد وہ معاہدہ بھی قائم ندرہا۔ بعض ممبران آربیہ تائی کے اس معاہدہ کوفنخ کرادیا۔ اب اُن کے خط واشتہار کے جواب سے ہر طرف سے سکوت ہے۔ جس سے جانبین کے لوگ مختلف نتائی فیل دے ہیں۔'' (اشاعت الد نمبرے جلد نہر مصنے مدے)

یکی قرار دیا جائے گا کداگر وہ پیشگوئی صاحب مقابل کی رائے میں پچھ ضعف یا شک رکھتی ہے یاان کی نظر میں قیافہ وغیرہ سے مشابہ ہے توائی عرصہ چالیس روز میں وہ بھی ایسی پیشگوئی ایسے ہی شبوت سے ظاہر کرے دکھلا ویں اور اگر مقابلہ سے عاجز رہیں تو پھر ججت ان پر تمام ہوگی اور بحالت سے نظام پیشگوئی کے بہر حال انہیں مسلمان ہونا پڑے گا اور بیتر کریں پہلے سے جانبین میں تحریر ہوکر انعقاد پاجا ئیں گے چنا نچدائی رسالہ کے شائع ہونے کے وقت سے بینے ۲۰ ستمبر ۱۸۸۱ء سے ٹھیک تین ماہ کی مہلت صاحبان موصوف کو دی جاتی ہے اگر اس عرصہ میں ان کی طرف سے اس مقابلہ کیلئے کوئی منصفانہ تحریک نہ ہوئی تو یہ مجھا جائے گا کہ وہ گریز کر گئے۔والسلام علی من اتباع الہدکی۔

المشتهر خاكسارغلام احداز قاديان ضلع گورداسپور پنجاب"

## عیسائیوں کونشان نمائی کے مقابلہ کے چیلنج عبداللہ ہ تھم کونشان نمائی کا چیلنج

حضرت مسیح موعود علیه السلام نے ۱۸۹۳ء میں مسٹر عبداللّٰد آتھم کو امرتسر میں ہونے والے مباحثہ کے دوران فیصلہ کیلئے نشان نمائی کا درج ذیل چیلنج دیا۔

"اب میں اس مجلس میں ڈپتی عبداللہ آتھم صاحب کی خدمت میں اور دوسرے تمام حضرات عیسائی صاحبوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کداس بات کواب طور دینے کی کیا حاجت ہے کہ آپ ایسی پیشگو ئیاں پیش کریں جو حضرت مستح کے اپنے کا موں اگر ایک سال تک منظور نبیل تو چالیس دن تک ہی گھبروتو انہوں نے ان دونوں صورتوں میں سے کسی صورت کومنظور نہیں کیا اور خلاف واقعہ سراسر دروغ بیضر وغ اشتهارات چچپوائے سوان کیلئے تو رسالہ سرمہ چثم آ ربیعی دوبارہ یہی چالیس دن تک اں جگہ رہے کا پیغام تحریر کیا گیا ہے ناظرین اس کو پڑھ لیں لیکن بیاشتہاراتمام جت کی غرض سے بمقابل منشی جیونداس صاحب جوسب آریوں کی نسبت شریف اورسلیم الطبع معلوم ہوتے ہیں اور لاله مرلید هرصاحب ڈرائینگ ماسر ہوشیار پور جو وہ بھی میری دانست میں آ ریول میں سے نتیمت ہیں اور منتی اندر من صاحب مراد آبادی جو تحويا دومرا مصرعه سورتى صاحب كانبين اور ماسر عبدالله آمختم صاحب سابق انسشرا استنك كمشزرتيس امرتسر جوحفرات عيسائيول ميس عيشريف اورسليم المزاج آ دمی بین اور پادری عماد الدین لا بزصاحب امرتسری اور پادری شاکر واس صاحب مولف كتاب اظهار عيسوى شائع كياجاتا ہے كداب بم بجائے ايك سال كے صرف عالیس روزاس شرط ہے مقرر کرتے ہیں کہ جوصاحب آ زمائش ومقابلہ کرنا عاہیں وہ برابر جالیس دن تک ہمارے پاس قادیان میں یا جس جگداین مرضی ہے ہمیں رہے کا ا تفاق بور بین اور برابر حاضر ربین پس اس عرصه مین اگر جم کوئی امر پیشگوئی جوخارق عادت ہو پیش ندکریں یا پیش تو کریں مگر بوقت ظبور وہ جھوٹا نکلے یا وہ جھوٹا تو نہ ہومگر ای طرح صاحب متحن اس کا مقابلہ کر کے دکھلا دیں تو مبلغ پانسوروپیدنقد بحالت مغلوب ہونے کے اس وقت بلاتو قف ان کو دیا جائے گالیکن اگر وہ پیشگوئی وغیرہ بہ پایه صدافت پینے گئی تو صاحب مقابل کوبشرف اسلام مشرف بونا پڑے گا۔ اور سے بات نبایت ضروری قابل یا دواشت ہے کہ پیشگوئیوں میں صرف زبانی طور پر مکتہ چینی کرنا یا پی طرف سے شرائط لگانا ناجائز اور غیرمسلم ہوگا بلکہ سیدھا راہ شناخت پیشگوئی کا

## تمام یادیوں کونشان نمائی کے مقابلہ کا چیلنج

"ا۔ اورآ انی نشانوں کی شہادت کا بیال ہے کدا گرتمام یادری سے مسے کرتے مربھی جائیں تاہم ان کوآسان ہے کوئی نشان النہیں سکتا۔ کیونکہ سے خداہوتوان کونشان دے۔وہ تو پیچارہ اور عاجز اور ان کی فریادے بے خبر ہے۔اورا گرخبر بھی ہوتو کیا ہوسکتا ہے۔' (کتاب البربید۔روحانی خزائن جلد ۱۳ اصفحہ ۵) ٢- " ويكيونهم حضرات يادري صاحبول كونة للوارع بلكه ملائم الفاظ سے بار باراس طرف بلاتے میں کہ آؤ ہم ہے مقابلہ کرو کہ دونوں مخص یعنے مطرت سے اور مطرت سيدنا محمصطفى صلى التدعلية وسلم بروحاني بركات اورافاضات كروب زنده كون ہے۔اورجس طرح خدا کے بی یاک نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ اگر بیٹابت ہو كەسى خدا كابيٹا ہے تو میں سب ہے پہلے اس كی پرستش كرونگا۔ ایسی بی میں كہتا ہوں كداب يورپ اورامريك كے يادريو! كيول خواہ نخواہ شور ڈال ركھا ہے۔تم جانتے ہو كه مين ايك انسان بول جوكروژ باانسانول مين مشهور بول- آوُ مير ساته مقابله کرو۔ مجھ میں اورتم میں ایک برس کی مہلت ہو۔ اگر اس مدت میں خدا کے نشان اور خدا کی قدرت نما پیشگوئیاں تمبارے ہاتھ سے ظاہر ہوئیں اور میں تم سے ممترر ہاتو میں مان لونگا کہ سے ابن مریم خدا ہے لیکن اگر اُس سے خدا نے جس کو میں جانتا ہوں اور آپ لوگ نبیں جانتے مجھے غالب کیااور آپ لوگوں کا ند ب آسانی نشانوں سے محروم ثابت بواتو تم پرلازم بوگا کهاس دین کوتبول کرو-"

(تریاق القلوب\_روحانی خزائن جلد۵اصفحه ۱۶۰) ۳\_''کیا بنی اسرائیل کے بقیہ یہودیا حضرت سیح علیہ السلام کوخداوند خداوند یکارنے اور فعل کے مخالف پڑی ہوئی ہیں۔ ایک سیدھا اور آسان فیصلہ ہے جوہیں زندہ اور
کامل خدا ہے کی نشان کے لئے دعا کرتا ہوں اور آپ جعزت سے جوہیں زندہ اور
آپ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے۔ پھر اگر وہ قادر مطلق ہے تو ضرور آپ
کامیا ہے ہوجاویں گے۔ اور ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی قتم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر
میں بالتقابل نشان بتانے ہیں قاصر رہا تو ہرا یک مزاا ہے پر اٹھا لوں گا۔ اور اگر آپ
نے مقابل پر پچھ دکھلایا تب بھی مزاا ٹھالوں گا۔ چاہیے کہ آپ خلق اللہ پر رحم کریں۔
میں بھی اب ہیرانہ سالی تک پہنچا ہوا ہوں اور آپ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ہمارا
میں بھی اب ہیرانہ سالی تک پہنچا ہوا ہوں اور آپ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ہمارا
میر کھی اب ہیرانہ سالی تک پہنچا ہوا ہوں اور آپ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ ہمارا

(جنگ مقدی \_روحانی خزائن جلد ۲ صفحه ۱۳۸)

#### ملکہ معظمہ برطانیہ کونشان دکھانے کی دعوت

''اگر حضور ملکہ معظمہ میر سے تقدیق دعوی کیلئے جھ سے نشان دیکھنا چاہیں تو ہیں بیتین رکھتا ہوں کہ ایک سال پورانہ ہو 'کہ وہ ظاہر ہوجائے۔ اور نہ صرف یہی بلکہ دعا کرسکتا ہوں کہ بید تمام زمانہ عافیت اور صحت سے بسر ہو۔ لیکن اگر کوئی نشان ظاہر نہ ہو۔ اور میں جھوٹا نگلوں تو ہیں اس سزامیں راضی ہوں کہ حضور ملکہ معظمہ کے پایہ تخت کے کھائی ہماری محسنہ ملکہ معظمہ کو اس آ سان کے خدا کی طرف خیال آ جائے۔ جس سے اس زمانہ میں میسائی نہ ہب اس آ سان کے خدا کی طرف خیال آ جائے۔ جس سے اس زمانہ میں میسائی نہ ہب بے خبر ہے۔ منہ' (تحفہ قیصر یہ۔ روحائی خزائن جلد ۱ اصفحہ ۱۲ ع)

#### (سراج منير - روحانی خزائن جلد ۱۰ اصفحه ۱۰۱)

#### عیسائیوں، ہندوؤں، آریوں اور سکھوں کونشان نمائی کے مقابلہ کے چیلنج

"اور مجھے اُس خدا کی تتم ہے جس نے مجھے بھیجاہے کدا گرکوئی سخت دل عیسائی یا ہندویا آربیمیرے اُن گذشته نشانوں ہے جوروز روشن کی طرح نمایاں ہیں انکار بھی کردے اورمسلمان ہونے کیلئے کوئی نشان چاہاوراس بارے میں بغیر کسی بیبودہ جحت بازی ے جس میں بدنیتی کی بو پائی جائے سادہ طور پر بیا قرار بذر اید کسی اخبار کے شاتک گردے کہ وہ کسی نشان کے دیکھنے سے گوکوئی نشان ہو لیکن انسانی طاقتوں ہے باہر ہو۔اسلام کو قبول کرے گا۔ تو میں اُمیدر کھتا ہوں کداہمی ایک سال پورانہ ہوگا کہ وہ نشان کود مکی لیگا کیونکہ میں اُس زندگی میں سے نور لیتا ہوں جومیرے نی متبوع کوملی ے۔ کوئی نہیں جواس کا مقابلہ کر سکے۔اب اگر عیسائیوں میں کوئی طالب حق ہے۔ یا ہندوؤں اور آریوں میں سے جائی کا متلاثی ہے۔ تو میدان میں نکلے۔اور اگرایے ند ب كو سي سمجه الم المقابل نشان دكها نے كے لئے كه را بوجائے ليكن ميں پیشگوئی کرتا ہوں کہ ہرگز ایسانہ ہوگا بلکہ بدنیتی ہے چے درچے شرطیں لگا کر بات کوٹال ويظَّ كيونكدان كامذ جب مُر ده ہاوركوئي ان كيلئے زندہ فيض رسال موجود نہيں \_جس ے دور وحانی قیض پاشیں اور نشانوں کے ساتھ چیکتی ہوئی زندگی حاصل کرسکیں۔''

(ترياق القلوب\_روحاني فزائن جلد ١٥٥٥ صفحه ١٣١،١٣٠)

" میں یقینا جانتا ہوں کہ ہندوؤں اور عیسائیوں اور سکھوں میں ایک بھی نہیں کہ جوآسانی نشانوں اور قبولیتوں اور برکتوں میں میرامقابلہ کرسکے۔ بیربات ظاہرے کہ زندہ مذہب والے عیسائیوں میں کوئی ہے جو ان نشانات میں میرا مقابلہ کرے۔ میں پکار کر کہتا
ہوں کہ کوئی بھی نہیں۔ ایک بھی نہیں۔ پھر یہ ہمارے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداری
مجوزہ نمائی کی قوت کا ثبوت ہے کیونکہ یہ سلم مسئلہ ہے کہ نبی منبوع کے مجوزات ہی وہ
مجزات کہلاتے ہیں جو اس کے کی تنبع کے ہاتھ پر سرز دہوں۔ پس جو نشانات خوار ق
عادات مجھے دیئے گئے ہیں، جو پیشگو ئیوں کا عظیم الشان نشان مجھے عطا ہوا ہے، یہ
وراصل رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ مجززات ہیں۔ اور کسی دوسر نبی کے تنبع
کو بیا آئ فخر نہیں ہے کہ وہ اس طرح پر دعوت کر کے ظاہر کر دے کہ دہ بھی اپنے اندر
اپنے ہی منبوع کی قوت قدی کی وجہ ہے خوارق دکھا سکتا ہے۔ یہ فخر صرف اسلام کو
ہوادرائی ہے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ رسول ابدالا باد کے لئے صرف مجہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں جن کے انفاس طیب اور قوت قد سیہ کے طفیل سے ہر زمانہ
میں ایک مرد خدا خدانمائی کا ثبوت دیتا ہے'۔ (ملفوظات جدید ایڈ یشن جلد اصفی

یسوع کے نشانوں کے ساتھ ایے نشانوں کے مقابلہ کا جیلنے

'' میں اس وقت ایک متحکم وعدہ کے ساتھ بیاشتہار شائع کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب
عیسائیوں میں سے بیوع کے نشانوں کو جو اس کی خدائی کی دلیل سمجھے جانتے ہیں
میرے نشانوں اور فوق العادت خوارق سے قوت ثبوت اور کثرت تعداد میں ہوھے
ہوئے ثابت کر عیس تو میں ان کوایک ہزار + روپیہ بطور انعام دوں گا۔ میں سے کچ اور
حلفا کہتا ہوں کہ اس میں تخلف نہیں ہوگا۔ میں ایسے ثالث کے پاس روپیہ جمع کرا
ملتا ہوں جس پر فریقین کا اظمینان ہواس فیصلہ کیلئے غیر منصف تھرائے جائیں
گے۔درخواشیں جلد آئی جائیں۔'

کیا دلیل ہو گئی ہے کہ میں اس مقابلہ کیلئے ہر وقت حاضر ہوں۔ اور اگر کوئی مقابلہ پر کچھ نشان دکھانے کا دعوی نہ کرے تو ایسا پنڈت یا پادری صرف اخبار کے ذریعہ سے نشائع کر دے کہ میں صرف کی طرفہ کوئی امر خارق عادت در کیھنے کو ذریعہ سے بیشائع کر دے کہ میں صرف کی طرفہ کوئی امر خارق عادت در کیھنے کو طیار ہوں۔ اور اگر امر خارق عادت فلا ہر ہوجائے اور میں اس کا مقابلہ نہ کر سکول تو فی الفور اسلام قبول کروں گا تو یہ بچویز بھی مجھے منظور ہے۔ کوئی مسلمانوں میں سے ہمت کرے اور جس شخص کو کا فرید دین کہتے ہیں اور دجال نام رکھتے ہیں بہتا بل کئی پادری کے اس کا امتحان کرلیں اور آپ صرف تماشاد کی میں۔''

(آئينه كمالات اسلام ـ روحاني فحزائن جلد ۵ صفحه ۳۴۸)

اورالیا کوئی مہینہ کم گزرتا ہے جس میں کوئی نشان ظاہر نہ ہولیکن بیاس لئے نہیں کہ اورالیا کوئی مہینہ کم گزرتا ہے جس میں کوئی نشان ظاہر نہ ہولیکن بیاس لئے نہیں کہ میری روح میں متمام روحوں ہے زیادہ نیکی اور پاکیزگی ہے بلکہ اس لئے ہے کہ خدا نے اس زمانہ میں اراوہ کیا ہے کہ اسلام جس نے وشمنوں کے ہاتھ ہے بہت صدمات الحائے ہیں وہ اب سرنو تازہ کیا جائے اور خدا کے نزہ یک جو اس کی عزت ہے وہ آسانی نشانوں کے ڈریعہ ہے ظاہر کی جائے ۔ میں بچ بچ کہتا ہوں کہ اسلام ایسے ہدیمی طور پرسچا ہے کہ اگر تمام گفار روئے زمین پر رعا کر نے کے لئے ایک طرف کرے ہوں اور ایک طرف میں اکیا اپنے خدا کی جناب میں کسی امر کے گئرے ہوں اور ایک طرف صرف میں اکیا اپنے خدا کی جناب میں کسی امر کے گئر رجوع کروں تو خدا میری بی تا ئید کرے گا گر نہ اس لئے کہ سب سے میں بی میں جوں بلکہ اس لئے کہ میں اس کے رحوع کروں تو خدا میری بی تا ئید کرے گا گر نہ اس لئے کہ سب سے میں بی بہتر ہوں بلکہ اس لئے کہ میں اس کے رحول پر دی صدق سے ایمان لا یا ہوں۔ "

وہی ندہب ہے جوآ سانی نشان ساتھ رکھتا ہو۔ اور کامل امتیاز کا نورا سکے سر پر چمکتا ہو۔
سووہ اسلام ہے۔ کیا عیسائیوں میں یا سکھوں میں یا ہندوؤں میں کوئی ایسا ہے کہ اس
میں میرا مقابلہ کر سکے؟ سومیری سچائی کے لئے یہ کافی جحت ہے کہ میر ہے مقابل
پر کسی قدم کو قر ار نہیں۔ اب جس طرح چاہوا پی تسلی کرلو کہ میزے ظہور ہے وہ
پیشگوئی پوری ہوگئی جو براہین احمد یہ میں قر آئی منشاء کے موافق تھی اور وہ یہ ہے۔ سو
بیشگوئی پوری ہوگئی جو براہین احمد یہ میں قر آئی منشاء کے موافق تھی اور وہ یہ ہے۔ سو
اللذی ارسل رسولہ ہالھدی و دین الحق لیظھرہ علی اللدین کلہ۔''

(ترياق القلوب \_روحاني خزائن جلد ١٣٩هـ ١٣٩)

'' مجھے یہ قطعی طور پر بشارت دی گئی ہے کہ اگر کوئی مخالف دین میرے سامنے مقابلہ کیلئے آئے گا تو میں اس پر غالب ہوں گا اور وہ ذلیل ہوگا۔ پھر بہلوگ جو مسلمان كبلاتے بيں اور ميرى نسبت شك ركھتے بيں۔ كيوں اس زمانہ كے كى یادری سے میرا مقابلہ نہیں کراتے۔ کسی یادری یا پنڈت کو کہہ دیں کہ میخض در حقیقت مفتری ہے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں کچھ نقصان نہیں ہم ذمہ دار یں پھر خدا تعالی خود فیصلہ کردے گا۔ میں اس بات پر راضی ہوں کہ جس قدر دنیا کی جائیداد یعنی اراضی وغیرہ بطور وراثت میرے قبضہ میں آئی ہے بحالت دروغ گوئی نکلنے کے وہ سب اس یا دری یا پنڈت کودے دوں گا۔ اگر وہ دروغ گونکا تو بجزاس کے اسلام لانے کے میں اس سے پچھنیں مانگنا۔ یہ بات میں نے اپنے جی میں جز ماکھبرائی ہے اور نہ دل سے بیان کی ہے اور اللہ جلشانہ کی فتم کھا کرکہتا ہوں کہ میں اس مقابلہ کیلئے طیار ہوں اور اشتہار دینے کیلئے مستعد بلكه ميس في توباره بزاراشتهارشائع كرديات بلكه ميس بلاتا بلاتا تھك كيا-كوئي پنڈت یادری نیک نیتی ہے سامنے نہیں آیا میری سجائی کیلئے اس ہے بڑھ کراور

## ڈاکٹر جگن ناتھ صاحب ملازم ریاست جموں کو آسانی نشانوں کی طرف دعوت

"مير مخلص دوست اورلهي رفيق اخويم حضرت مولوي حكيم نور دين صاحب فاني في ابتغاء مرضات ربانی ملازم ومعالج ریاست جمول نے ایک عنایت نامه موراند ک جنوری۱۸۹۲ءاس عاجز کی طرف بھیجا ہے جس کی عبارت کسی قدر نیچ کھی جاتی ہے اور وہ بیہ ہے۔خاکسار نابکارنورالدین بحضور خدام والا مقام حضرت سیح الزمان سلمہ الرحمٰن السلام عليكم كے بعد بكمال ادب عرض پرداز ہے۔غریب نواز۔ پر بردز ایک عرضی خدمت میں روانہ کی۔اس کے بعد یہاں جمول میں ایک عجیب طوفان ب تمیزی کی خبر پینچی ۔ جس کو بعنر ورت تفصیل کے ساتھ لکھنا مناسب سجھتا ہوں۔ ازالہ اوہام میں حضور والانے ڈاکٹر جگن ناتھ کی نسبت ارقام فرمایا ہے کہ وہ گریز کر گئے۔ اب ڈاکٹر صاحب نے بہت سے ایسے لوگوں کو جواس معاملہ سے آگاہ تھے۔ کہا ہ ایا ہے یہ بات المحی گئے ہے۔ سرخی سے اس برقلم پھیردو۔ میں نے ہرگز گر برنہیں کیا۔اور نہ کسی نشان کی مخصیص جاہی ۔مردہ کا زندہ کرنا میں نبیس جاہتااور نہ خشک درخت كا برا مونا يعني بالمخصيص كوئي نشان جابتا مون جو انساني طاقت =

اب ناظرین پرواضح ہوکہ پہلے ڈاکٹر صاحب موصوف نے اپنے ایک خط میں نشانوں کو تخصیص کے ساتھ طلب کیا تھا جیسے مردہ زندہ کرنا وغیرہ اس پرائلی خدمت میں خط کھا گیا کہ تخصیص ناجائز ہے خدائے تعالی اپنے ارادہ اور اپنے مصالح کے موافق نشان ظاہر کرتا ہے اور جب کے نشان کہتے ہی اسکو ہیں جوانسانی طاقتوں سے بالاتر ہولا

مر من کیا حاجت ہے کی نشان کے آزمانے کیلئے بی طریق کافی ہے کہ انسانی طاقتیں اسکی نظیر پیدانہ کرسکیں۔اس خط کا جواب ڈاکٹر صاحب نے کوئی نہیں دیا تھا۔ اب پھرڈاکٹر صاحب نے نشان ویکھنے کی خواہش ظاہر کی اور مہربانی فرماکر اپنی اس پہلی قید کواٹھالیا ہے اور صرف نشان جاہتے ہیں کوئی نشان ہو گر انسانی طاقتوں ہے بالاتر ہولہذا آج ہی کی تاریخ لیعنی ۱۱ جنوری۱۸۹۲ء کو بروز دوشنعی ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں مکررا دعوت حق کے طور پر ایک خط رجٹری شدہ بھیجا گیا ہے۔جسکامضمون بيے كداگرآپ بالمخصيص كى نشان و يكھنے پرسيح ول مسلمان ہونے كيلئے تيار ہیں تو اخبارات مندرجہ حاشیہ میں حلفائیا قرارا پی طرف نے شائع کردیں کہ میں جو فلال ابن فلال ساكن بلده فلال رياست جمول ميں برعبده ڈاكٹرى متعين ہوں اور اسوقت حلفاً اقر ارتیج سراسرنیک نیتی اورحق طلی اورخلوص دل ہے کرتا ہوں کہ اگر میں اسلام کی تائید میں کوئی نشان دیکھوں جسکی نظیر مشاہدہ کرانے سے میں عاجز آ جاؤں اورانسانی طاقتوں میں اسکا کوئی نموند انھیں تمام لواز کے ساتھ دکھلاند سکوں تو بلاتو قف مسلمان ہوجاؤں گا۔اس اشاعت اوراس اقرار کی اسلئے ضرورت ہے کہ خدائے قیوم وقدوس بازى اور كھيل كى طرح كوئى نشان وكھلا نائبيس جا بتا جب تك كوئى انسان یورے انکسار اور ہدایت یابی کی غرض ہے اسکی طرف رجوع نہ کرے تب تک وہ بنظر رحمت رجوع نہیں کرتا اور اشاعت ہے خلوص اور پختہ ارادہ ثابت ہوتا ہے اور چونک ال عاجز نے خدائے تعالی کے اعلام سے ایسے نشانوں کے ظہور کیلئے ایک سال کے وعده پراشتہار دیا ہے سووہی معاد ڈاکٹر صاحب کیلئے قائم رے گی طالب حق کیلئے میہ کوئی بڑی میعاد نہیں۔ اگر میں ناکام رہا تو ڈاکٹر صاحب جو سزا اور تاوان میری مقدرت کے موافق میرے لئے تجویز کریں وہ مجھے منظور ہے اور بخدا مجھے مغلوب قائل ہے لیکن کمی میں کے اس امت میں آنے کے مگر ہے اگست ۱۸۹۳ء میں اپ مطبوعہ خط کے ذریعہ حضرت میں موجود علیہ السلام ہے دریافت کیا گداس بات پر کیا دلیل ہے کہ آپ میں موجود ہیں یا کئی میں کا انتظار کرنا ہم کو واجب ولازم ہے۔ میں موجود کے آنے کی پیشگوئی گو احادیث میں موجود ہے مگر احادیث کا بیان میرے نزدیک پاید اعتبار ہے ساقط ہے کیونکہ احادیث زمانہ دراز کے بعد جمع کی گئی ہیں۔ اورا کمٹر مجموعہ احاد ہے جومفید یقین نہیں۔ حضور نے اس سوال کا اجمیت کے بیش نظر جواب میں رسالہ "شہادة القرآن" کلھا جس میں اس سوال کا اس سوال کا جواب دینے کے بعد آخر پر لکھا کہ۔

"اورا گربھی بیتمام شوت میال عطامحد صاحب کے لئے کافی نہ ہوں تو پھرطریق سہل یے کہ اس تمام رسالہ کوغورے پڑھنے کے بعد بذریعہ کی چھے ہوئے اشتہار کے مجه كواطلاع دين كدميري تسلى ان امور ين بين بوئي اور بين البحي تك افتر المجهتا بون اور جا بتا ہوں کہ میری نسبت کوئی نشان ظاہر ہوتو میں انشاء اللہ القدریان کے بارہ میں توجد كرول كا اور ميں يفين ركھتا ہوں كەخدا تعالى كسى مخالف كے مقابل ير مجھے مغلوگ خبیں کرے گا کیونکہ میں اس کی طرف ہے ہوں اور اس کے دین کی تجدید کیلئے اس مع الما المان عام المان عام المان عام المان المعام المان المعلى المان ال طورے میں ان کے حق میں البام یاؤں اس کوشائع کرا دوں اور مجھے تعجب ہے کہ جس حالت میں مسلمانوں کو کسی مجدد کے ظاہر ہونے کے وقت خوش ہونا جا ہے یہ جج و تاب کیوں ہے اور کیوں ان کو برالگا کہ خدا تعالی نے اپنے دین کی جست پوری کرنے کیلئے ایک شخص کو مامور کر دیا ہے لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ حال کے اکثر مسلمانوں ک ائیانی حالت نہای ردی ہوگئی ہاور فلفہ کی موجودہ زہرنے ان کے اعتقاد کی بیکلنی اگر دی ہے۔ان کی زبانوں پر بےشک اسلام ہے لیکن ول اسلام ہے بہت دور جا

بونے کی حالت میں سزائے موت ہے بھی کچھ عذر نہیں۔
ہونے کی حالت میں سزائے موت ہے بھی کچھ عذر نہیں۔
ہونے کی حالت میں سزائے ہوئے میں اللہ میں اللہ میں اللہ علی میں البع اللہ دی
ہوالسلام علی میں البع اللہ دی
ہواکسار میر زاغلام احمد قادیا نی عفی اللہ عنہ
ہواکسار میر زاغلام احمد قادیا نی عفی اللہ عنہ
ہواکسار میر زاغلام احمد قادیا نی عفی اللہ عنہ
ہواکسار میر زاغلام احمد قادیا نی عفی اللہ عنہ
ہواکسار میر زاغلام احمد قادیا نی عفی اللہ عنہ

(آ مانی نشان \_روحانی خزائن جلد ۴ صفحه ۴۳۸)

مسلمان علماء ومشائخ کونشان نمائی کے مقابلہ کے جیائج
مولوی محرصین بٹالوی کونشان نمائی کے مقابلہ کا چیائج
مولوی محرصین بٹالوی کونشان نمائی کے مقابلہ کا چیائج
مار ین! ذرا توج کرو۔ میں اللہ جل شانہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مولوی محرصین بٹالوی صاحب چالیس دن تک میرے مقابل پر خداتعالی کی طرف توج کر کے آسانی نشان یا اسرار غیب دکھا سکتی جو میں دکھا سکتا ہوں تو میں قبول کرتا ہوں کہ جس ہتھیارے چاہیں مجھے ذرئے کردیں اور جوتا وان چاہیں میرے پر لگائیں۔ دنیا میں ایک نذریآ یا پر دنیا نے اے قبول نہ کیا۔ لیکن خدااے قبول کرے گا اور بڑے فرورآ در ملوں سے اس کی سچائی فلا ہر کردے گا'' (مجموعہ اشتہارات ۔ جلداصفی ۱۳۹۹)
میاں عطامحہ اہلمہ صلع کے مجمری امرتسر کونشان نمائی کے مقابلہ کا پھیلئی میں اہلہ سے اور دفات کی سے ساحب عطامحہ نام نے جو امرتسر کونشان نمائی کے مقابلہ کا پھیلئی ایک صاحب عطامحہ نام نے جو امرتسر کے ضلع کی کچبری میں اہلہ سے اور دفات کی ساحب عطامحہ نام نے جو امرتسر کے ضلع کی کچبری میں اہلہ سے اور دفات کی ایک صاحب عطامحہ نام نے جو امرتسر کے ضلع کی کچبری میں اہلہ سے اور دونات کی ایک صاحب عطامحہ نام نے جو امرتسر کے ضلع کی کچبری میں اہلہ سے اور دونات کی ایک صاحب عطامحہ نام نے جو امرتسر کے ضلع کی کچبری میں اہلہ سے اور دونات کی ایک صاحب عطامحہ نام نے جو امرتسر کے ضلع کی کچبری میں اہلہ سے اور دونات کی کھرا

سرگری سے یہ کارروائی ہورہی ہاورخداتعالی اچھے ویدوں کواس طرف سے اکھاڑتا اور ہمارے باغ میں لگاتا جاتا ہے۔ کیا منقول کی روے اور کیا معقول کی رو ے اور کیا آسانی شہادتوں کی روے دن بدن خدا تعالی جماری تائید میں ہے۔اب بھی اگر مخالف مولوی مید گمان کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور میدلوگ باطل پر اور خدا ہارے ساتھ ہے اوران لگول پرلعنت اور غضب الی ہے تو باوجود اس کے کہ ہماری جت ان پر بوری ہو چک ہے چردوبارہ ہم ان کوحق اور باطل پر کھنے کیلئے موقع دیے میں۔اگروہ فی الواقع اپنے تیس حق پر سجھتے ہیں اور ہمیں باطل پر اور جاہتے ہیں کہ حق کھل جائے اور باطل معدوم ہوجائے تواس طریق کواختیار کرلیں۔اوروہ یہ ہے کہ وہ ا بن جگہ پراور میں اپنی جگہ خدا تعالیٰ کی جناب میں دعا کریں۔ان کی طرف سے بیعا ہوکہ یاالی اگریے مخض جو مسی موجود ہونے کا دعوی کرتا ہے تیرے زویک جھوٹا اور كاذب اورمفترى باورجم ائي رائ ميس سيح اورحق يراور تير مقبول بند مين توايك سال تك كوئي فوق العادت امرغيب بطورنشان بم يرظا برفر مااورايك سال كاندرى اس كو بوراكرد \_\_اوريس اس كے مقابل پريدد عاكروں كاكه يالى اگر توجانتا ہے کہ میں تیری طرف ہے ہوں اور درحقیقت سے موعود ہوں تو ایک اور نشان پیٹگوئی کے ذریعہ سے میرے لئے ظاہر فر مااوراس کوایک سال کے اندروپراکر۔ پھر اگرایک سال کے اندران کی تائید میں کوئی نشان ظاہر ہوااور میری تائد میں کھے ظاہر نہ ہواتو میں جھوٹا تھیروں گا۔اوراگرمیری تائید میں کچھ ظاہرا مگراس کے مقابل بران کی تائید میں بھی ویبا ہی کوئی نشان ظاہر ہوگیا تب بھی میں جھوٹاٹھیروں گا۔لیکن اگر میری تائید میں ایک سال کے عرصہ تک کھلا کھلا نشان ظاہر ہو گیا وران کی تائید میں نہ بواتواس صورت مين ميس حيا تهيرون گااورشرط بيه وگئي كدا گرتصر يحات متذكره بالاكي

یڑے ہیں خدائی کلام اور البی قدرتیں ان کی نظر میں ہنسی کے لائق ہیں۔ایسا بی میاں عطامحد كاحال ٢- مجھ ياد بكد جب بمقام امرتسرمسرعبدالله آتھم كوان كى موت کی نبعت پیشگوئی سائی گئی تو میاں عطا محد نے میرے فرودگاہ میں آ کر میرے روبروں ایک مثال کے طور پر بیان کیا کدایک ڈاکٹر نے میری موت کی خبر دی تھی کہ اتنی مدت میں عطامحد فوت ہوجائے گامگر وہ مدت خیرے گزرگٹی اور میں نے اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوکران کوسلام کیا۔اس نے کہا کہ تو کون ہے۔ میں نے کہاوی عطامحہ جس کے مرنے کی آپ نے پیشگوئی کی تھی۔مطلب یہ كه بيتمام امور جھوٹ اور لغو ہيں ۔ مگر مياں عطامحمد كو يا در ہے كه ڈ اكثر كى مثال اس جگہ دینا صرف اس قدر ثابت کرتا ہے کہ آسانی روشی ہے آپ بھی بے خبر ہیں۔ ب شك ايك بستى موجود بجس كانام خدا باوروه اي سيخ مذبب كى تائيد مين نه صرف کسی زمانه محدود تک بلکه جمشه ضرورت کے وقت میں آسانی نشان دکھلاتا ہے اور ونیا کا ایمان نے سرے قائم کرتا ہے۔ ڈاکٹر کی مثال سے ظاہر کہ آپ کا اس خدا پر ایمان کس قدر ہے۔اب میں مناسب مجھتا ہوں کداس رسالہ کوائی جگہ ختم کر دول۔ فالحمدلله اولا واخرا وظاهرا وباطنا هومولانا نعم المولي ونعم النصير. " (شبادة القرآن - روحاني خزائن جلد ٢ صفحه ٣٧٧، ٢٧٧) اس کے بعدمیاں عطامحرصاحب نے خاموثی اختیار کرلی۔

#### مخالف مولو یوں کونشان نمائی کے مقابلہ کا چیلنج

" بیخدا کی قدرت ہے کہ جس قدر مخالف مولو یوں نے جاہا کہ ہماری جماعت کو کم کریں وہ اور بھی زیادہ ہوئی اور جس قدر لوگوں کو ہمارے سلسلہ میں داخل ہونے ہے روکنا جاہاوہ اور بھی داخل ہوئے یہاں تک کہ ہزار ہا تک نوبت پہنچ گئی۔اب ہرروز

اور اگراب بھی اس کتاب کے پڑھنے کے بعد شک ہے تو آؤآزمالو خداکس کے ساتھ ہا۔ میرے مخالف الرائے مولو یواور صوفیو! اور سجادہ نشینو! جومکفر اور مکذب ہو۔ مجھے یقین دلایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ مل جل کریا ایک ایک آپ میں سے ان آسانی نشانوں میں میرامقابلہ کرنا چاہیں جواولیاء الرخمن کے لازم حال ہؤا کرتے میں تو خداتعالی شہیں شرمندہ کریگااور تمہارے پردوں کو بھاڑ دیگااور اسونت تم دیمو ك كدوه مير إساته إلى كوئى تم ميس ع؟ كداس آز مائش كے لئے ميدان میں آ وے اور عام اعلان اخباروں کے ذریعہ سے دیکران تعلقات قبولیت میں جومیرا رب میرے ساتھ رکھتا ہے اپنے تعلقات کا موازند کرے۔ یاور کھو کہ خداصا دقوں کا مددگار ہے وہ ای کی مدد کریگا جسکو وہ سچا جانتا ہے۔ چالا کیوں سے باز آ جاؤ کہ وہ زدیک ہے۔کیاتم اس سے لڑو گے؟ کیا کوئی متکبرانداچھلنے سے درحقیقت او نیجا ہو سكتا ہے۔كيا صرف زبان كى تيزيوں سے چائى كوكاٹ دو گے اس ذات سے اور و جس كاغضب سبغضول عيره كرب انه من يات ربه مجرمافان له جهنم لا يموت فيها ولا يحى. الناصح

خاكسارغلام احمة قادياني ازلود هيانه كلّه اقبال عبي "

#### مكذب ومكفر علماء كونشان نمائي كے مقابلہ کے جیلنج

۔ ''اے حضرات مولوی صاحبان! آپ اوگوں کا پید خیال کہ ہم مومن ہیں اور پیخض کا فر
اور ہم صادق ہیں اور پیخض کا ذہ اور تنبع اسلام ہیں اور پیخض طحد اور ہم مقبول البی
ہیں اور پیخض مردود اور ہم جنتی ہیں اور پیخض جہنمی ۔ اگر چیغور کرنے والوں کینظر
ہیں قر آن کریم کی رو ہے بخو بی فیصلہ پاچکا ہے اور اس رسالہ کے پڑھنے والے بجھ
سیس قر آن کریم کی رو ہے بخو بی فیصلہ پاچکا ہے اور اس رسالہ کے پڑھنے والے بجھ
سیس قر آن کریم کی رو ہے اور باطل پر کون ۔ لیکن ایک اور طریق فیصلہ ہے جس کی رو

روے فریق مخالف سپا نکلاتو میں نے کے ہاتھ پرتوبہ کروں گا اور جہاں تک ممکن ہو
میں اپنی وہ کتا ہیں جلا دوں گا جن میں ایسے دعویٰ یا البامات ہیں۔ کیونکہ اگر خدا نے
میحے جھوٹا کیا تو پھر میں ایسی کتابوں کو پاک اور مقدس خیال نہیں کرسکتا۔ اور نہ صرف
ای قدر بلکہ این موجود اعتقاد کے برخلاف یقینی طور پر سمجھ لوں گا کہ محمد سین بٹالوی
اور عبد البجار غرزوی اور عبد الحق غرزوی اور شیدا تھ گئگوہی اور محمد سین کا پیارا دوست محمد بخلی ہو پڑئی بیسب اولیا ، الند اور عباد اللہ الصالحین محمد بخش زئلی اور دوسرا پیارا دوست محمد کی ہو پڑئی بیسب اولیا ، الند اور عباد اللہ الصالحین ہیں۔ اور جس قدر ان لوگوں نے مجھے گالیاں دیں اور تعنین بھیجیں یہ سب ایسے کام شخص کہ جن سے خدا تعالیٰ ان پر بہت راضی ہوا اور قرب اور اصطفا اور اجتبا کے مراتب سے کہ دین سے خدا تعالیٰ ان پر بہت راضی ہوا اور قرب اور اصطفا اور اجتبا کے مراتب تک ان کو پہنچایا۔ " (مجمود اشتہارات جلد ہو سفی موا

#### اے شک کرنے والو! آسانی فیصلہ کی طرف آجاؤ

"اب بزرگوا اے مولو یوا اے قوم کے منتخب لوگوا خداتعالے آپ لوگوں کی آنکھیں کھولے ۔غیظ اور خضب میں آکر صد سے مت برصو ۔ میری اس کتاب کے دونوں حصول کوغور سے پڑھو کہ ان میں نور اور ہدایت ہے ۔ خداتعالی سے ڈرو اور اپنی زبانوں کو کھیرے تھام لو ۔ خداتعالی خوب جانتا ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں ۔

آمنت باللہ و ملئکته و کتبه ورسلم و البعث بعدالموت و اشهد ان الااللہ الااللہ و حدہ لا شریک له و اشهد ان محمداعبدہ ورسوله فاتقو الله و لا تقولو الست مسلما و اتقو االملک الذی الیہ ترجعون .

"ماسوااس کے جبکہ بید حقیقت کھل گئی کہ حضرت سے ہرگز مصلوب نبیں ہوئے اور کشمیر میں اُن کی قبر ہے تو اب رائ کے بھو کے اور پیا ہے کیونگر عیسائی مذہب پر قائم رہ سکتے ہیں۔ بیسامان کرصلیب کا ہے جوخدانے آسان سے پیدا کیا ہےنہ بیکہ مار مارکر لوگوں کومسلمان بناویں۔ ہماری قوم کے علاء اسلام کو ذرہ تھبر کرسوچنا چاہیئے کہ کیا جر ے کوئی مسلمان ہوسکتا ہے اور کیا جرے کوئی دین دل میں داخل ہوسکتا ہے۔ اور جو لوگ مسلمانوں میں سے فقراء کہلاتے ہیں اور مشائخ اور صوفی بے بینے ہیں اگروہ اب بھی اس باطل عقیدہ سے بازندآ ویں اورا ہمارے دعوی مسیحیت کے مصدق ندہو جائیں تو طریق سبل یہ ہے کہ ایک مجمع مقرر کرے کوئی ایسا شخص جو میرے دعویٰ مسحت كونبيل مانتا اورائي تنيئ ملهم اور صاحب الهام جانتا ب مجهد مقام بثاله يا امرتسر بالا ہور میں طلب کرے اور ہم دونوں جناب الی میں دُ عاکریں کہ جو مخص ہم دونوں میں سے جناب الی میں جا ہے ایک سال میں کوئی عظیم الشان نشان جوانسانی طاقتوں سے بالاتر اور معمولی انسانوں کے دستری سے بلند تر ہو۔ اس سے ظہور میں آوے۔ابیانشان کہ جوانی شوکت اور طاقت اور چیک میں عام انسانون اور مختلف طبائع پراٹر ڈالنے والا ہوخواہ وہ پیشگوئی ہو۔ یا اور کسی قتم کا اعجاز ہوجوانبیاء کے معجزات سے مشابہ ہو۔ پھراس دعا کے بعد ایسا مخص جس کی کوئی خارق عادت پیشگوئی یا اورکوئی عظیم الشان نشان اس برس کے اندرظہوری س آجائے اور اس عظمت كے ساتھ ظہور ميں آئے جواس مرتبه كانشان حريف مقابل في ظہور ميں نه آسكے تو وہ مخف سچاسمجها جائے گا جس سے ایسانشان ظہور میں آیا۔ اور پھر اسلام میں سے تفرقہ دور کرنے کے لئے شخص مغلوب پر لازم ہوگا کہ اس شخص کی مخالفت جیبوڑ وے اور بلاتوقف اور بلاتامل أس كى بيعت كرلے اور أس خدا ہے جس كاغضب كها جانے

ے سادتوں اور کا ذہوں اور مقبولوں میں فرق ہوسکتا ہے جس کی رو سے صادتوں اور کا ذہوں اور مقبولوں اور مردودوں میں فرق ہوسکتا ہے۔ عادت اللہ ای طرح پر جاری ہے کہ اگر مقبول اور مردودائی پنی جگہ پر خدائے تعالی ہے کوئی آسانی مدد چاہیں تو وہ مقبول کی ضرور مدد کرتا ہے اور کسی ایسے امرے جوانسان کی طاقت ہے بالاتر ہاں مقبول کی ضرور مدد کرتا ہے اور کسی ایسے امرے جوانسان کی طاقت سے بالاتر ہاں مقبول کی قبولیت ظاہر کر دیتا ہے۔ سوچونکہ آپ لوگ اہل جق ہونے کا دعوی کرتے ہیں اور آپ کی جماعت میں وہ لوگ بھی ہیں جو مہم ہونے کے مدعی ہیں جیسے مولوی می اللہ بین وعبدالرحمٰن صاحب لکھووالے اور میاں عبدالحق غرنوی جواس عاجز کو کا فر اور جہنی تھر ہاتے ہیں لہذا آپ پر واجب ہے کہ اس آسانی ذریعہ سے بھی دیکے لیس کہ آسان پر مقبول کس کا نام ہے اور مرددد کس کا نام۔

یس اس بات کومنظور کرتا ہوں کہ آپ دی ہفتہ تک اس بات کے فیصلہ کیلئے اتھم الیا کمین کی طرف توجہ کریں تا اگر آپ ہے جیں تو آپ کی سچائی کا کوئی نشان یا کوئی الخلی درجہ کی پیشگوئی جو راستباز وں کو ملتی ہے آپ کو دی جائے۔ ایسا ہی دوسری طرف میں بھی توجہ کروں گا اور مجھے خداو تدکر یم وقد بر کی طرف سے یقین دلایا گیا ہے کہ اگر آپ آپ نے اس طور سے میرامقابلہ کیا تو میری فتح ہوگی۔ میں اس مقابلہ میں کی پرافت ترکز نائبیں چا ہتا اور نہ کروں گا۔ اور آپ کا اختیار ہے جو چا ہیں کریں۔ کین اگر آپ لوگ اعراض کر گئے تو گریز پرحمل کیا جائے گا۔ میری اس تحریر کے تخاطب مولوی گی الدین ، عبدالرحمٰن صاحب نکھووالے اور میاں عبدالحق صاحب غزنوی اور مولوی گرسین صاحب غزنوی اور مولوی گرسین صاحب غزنوی اور مولوی اور مولوی کا در مولوی کا در مولوی کا در مولوی در شیدا جرگئگوی اور مولوی عبدالبجار صاحب غزنوی اور مولوی کا در مولوی کا در مولوی کئی تریر شین دبلوی ہیں اور باتی آئیس کے زیراثر آپ جائیں گے۔''

(ازالهاوبام\_روحاني خزائن جلد ٣٥٨، ٥٥٧)

والى آگ ہے ڈرے۔ " (تریاق القلوب\_روحانی خزائن جلد ۱۵ اصفحہ ۱۷)

٣- " چونكدان لوگول كى عداوت حد برده كئى ب\_اس لئے بين في ان كى اصلاح کے لئے اوران کی بھلائی کے لئے بلکہ تمام مخلوق کی خیرخواہی کے لئے ایک تجویز سوچی ہے جو ہماری گورنمنٹ کی امن پہندیالیسی کے مناسب حال ہے جس کی تعمیل اس گورنمنٹ عالیہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ بیہ کے میحن گورنمنٹ جس کے احمانات سب سے زیادہ مسلمانوں پر ہیں ایک بیاحسان کرے کہ اِس ہرروزہ تکفیر اور تکذیب اور قل کے فتووں اور منصوبوں کے روکنے کے لئے خود درمیان میں ہوکر یہ ہدایت فرماوے کہ اس تنازع کا فیصلہ اس طرح پر ہوکہ مدعی یعنے بیاج جس کو سے موعود ہونے کا دعویٰ ہے اور جس کو بیدعویٰ ہے کہ جس طرح نبیوں سے خدا تعالیٰ ہم كلام ہوتا تھا۔ أى طرح جھے ہم كلام ہوتا ہے اور غيب كے بھيد جھ يرظا بركے جاتے ہیں اور آسانی نشان دکھلائے جاتے ہیں۔ بیدعی یعنے بیعاجز گورنمنٹ کے حکم ے ایک سال کے اندرایک ایسا آسانی نثان دکھاوے ایسانثان جس کے مقابلہ کوئی قوم اور کوئی فرقه جوز مین پررہتے ہیں نہ کر سکے۔اورمسلمانوں کی قوموں یا دُوسری تومول میں ے کوئی ایساملہم اورخواب مین اور معجز ونما پیدانہ ہوسکے جواس نشان کی ایک سال کے اندرنظیر پیش کرے۔ اور ایسائی ان تمام مسلمانوں بلکہ برایک قوم کے پیشوا دُل کو جوملہم اور خدا کے مقرب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہدایت اور فہمایش ہوکہ اگروہ این تنیک عج پراور خدا کے مقبول سجھتے ہیں اور ان میں کوئی ایسایاک دب ہے جس كوخدانے ہم كلام ہونے كاشرف بخشا ہے اور اللي طاقت كے نمونے اس كوديئے گئے ہیں۔ تو وہ بھی ایک سال تک کوئی نشان دکھلا دیں۔ پھر بعداس کے اگر ایک سال

تک اس عاجزنے ایسا کوئی نشان ند دیکھلا یا جوانسانی طاقتوں سے بالاتر اورانسانی ہاتھ کی ملونی سے بھی بلندتر ہو۔ یا بیہ کہ نشان تو دکھلا یا مگراس شم کے نشان اور مسلمانوں یا اور قوموں سے بھی ظبور میں آگئے تو یہ بھیا جائے کہ میں خدا کی طرف سے نہیں ہوں اور اس صورت میں مجھکو کوئی سخت سزا دیجائے گو موت کی ہی سزا ہو۔ کیونکہ اس صورت میں فساد کی تمام بنیاد میری طرف سے ہوگی۔ اور مضد کو سزا دینا قرین انصاف ہے اور خدا پر جھوٹ ہولئے سے کوئی گناہ بدتر نہیں۔ لیکن اگر خدا تعالی نے انصاف ہے اور خدا پر جھوٹ ہولئے سے کوئی گناہ بدتر نہیں۔ لیکن اگر خدا تعالی نے ایک سال کی میعاد کے اندر میری مدد کی اور زمین کے دہنے والوں میں سے کوئی میرا مقابلہ نہ کرسکا۔ تو پھر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ گور نمنٹ محسنہ میر سے خالفوں کوئری سے بدایت کرے کہ اس نظارہ قدرت کے بعد شرم اور حیاسے کام لیں۔ اور تمام مردی اور بیادری چائی کے قبول کرنے میں ہے۔''

(تریاق القلوب\_روحانی خزائن جلده اصفحه ۲۹۳ تا ۲۹۵)

#### جالیس نامی علماء کی درخواست پرنشان دکھانے کا چیلنج زیایہ

"اورمئیں یفین رکھتا ہوں کہ اگر آپ لوگو سے دل سے توبہ کی نیت کر کے بچھ سے مطالبہ کریں اورخدا کے سامنے بیع ہدکرلیں کہ کوئی فوق العادت امر جوانسانی طاقتوں سے بالاتر ہے ظہور میں آ جائے تو ہم بیتمام بغض اور شخناء چھوڑ کر محض خدا کو راضی کرنے کے لئے سلسلہ بیعت میں داخل ہوجا کیں گے تو ضرور خدا تعالی کوئی نشان دکھائے گا کیونکہ وہ رحیم اور کریم ہے لیکن میر سے اختیار میں نہیں ہے کہ نشان دکھلانے کیا کے دو تین دن مقرر کردوں یا آپ لوگوں کو مرضی پر چلوں۔ بیاللہ تعالی کے اختیار میں ہیں ہے کہ جو چاہے تاریخ مقرر کردوں یا آپ لوگوں کو مرضی پر چلوں۔ بیاللہ تعالی کے اختیار میں ہیں ہے کہ جو چاہے تاریخ مقرر کردے۔اگر نیت میں طلب حق ہوتو بید مقام کمی تکرار کا

ہے تواس فتنہ کومسلمانوں میں ہے دُور کراوراس کے شرے اسلام اوراہل اسلام کو بیجا لے جس طرح تو نے مسلمہ كذاب اور اسوعنى كودنيا سے اٹھا كرمسلمانوں كوأن كے شرے بیالیا اور اگریہ تیری طرف ہے ہاور ہماری بی عقلوں اور فہموں کا قصور ہے تواے قادر ہمیں مجھ عطافر ماتا ہم بلاک نہ ہوجائیں اور اس کی تائید میں کوئی ایسے اموراورنثان ظاہر فرما کہ ہماری طبیعتیں قبول کر جائیں کہ یہ تیری طرف ہے۔ اور جب بیتمام دعا ہو چکے تو منیں اور میری جماعت بلند آ وازے آمین کہیں۔اور پھر بعد اسکے میں وُعا کرونگا۔ اور اس وقت میرے ہاتھ میں وہ تمام الہامات ہو نگے جو الجھی لکھے گئے ہیں اور جوکسی قدر ذیل میں لکھے جائیں گے۔غرض یہی رسالہ مطبوعہ جس میں تمام بیالہامات ہیں ہاتھ میں ہوگا اور دُ عا کا پیمضمون ہوگا کہ یاالٰہی اگر ہی البامات جواس رسالہ میں درج میں جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے جن کے زو ے میں این تیک سے موعود اور مبدی معبور مجھتا ہوں اور حضرت سے کوفوت شدہ قرار دیتا ہوں تیراص کلام نبیں ہے اور میں تیرے نزدیک کاذب اور مفتری اور وجال ہوں جس نے امت محدید میں فتنہ ڈالا ہے اور تیراغضب میرے یرے تو مکیں تیری جناب میں تضرع سے وُعا كرتا ہوں كرآج كى تاریخ سے ایک سال كے اندر زندوں میں ہے میرانام کا فال اور میرانمام کاروبار درہم برہم کر دے اور دنیامیں ہے میرانشان مٹا ڈال اور اگر میں تیری طرف سے ہوں اور بیالبامات جواس وقت میرے ہاتھ میں ہیں تیری طرف سے ہیں اور میں تیرے فضل کا مورد ہوں تو اے قادر كريم اى آئنده سال ميں ميرى جماعت كوايك فوق العادت ترتى و اور فوق العادت بركات شامل حال فرمااور ميري عمر مين بركت بخش اورآ ساني تائيدات نازل كراورجب بيدعا بو حكة وتمام خالف جوحاضر بول آمين كبيل-

نہیں کیونکہ جب موجودہ زمانہ کوخدا تعالیٰ کوئی جدیدنشان دکھلائے گا تو بیاتو نہیں ہوگا کہ وہ کوئی پیاس ساٹھ سال مقرر کر دے بلکہ کوئی معمولی مدت ہوگی جو مدالت کے مقدمات یا امور تجارت وغیرہ میں بھی اہل غرض اسکوایے لئے منظور کر لیتے ہیں۔ اس فتم کا تصفیداس صورت میں ہوسکتا ہے کہ جب دلوں سے بنگی فساد دور کئے جائیں اور درحقیقت آپ لوگوں کا ارادہ ہوجائے کہ خدا کی گواہی کے ساتھ فیصلہ کر لیں اور اس طریق میں پیضروری ہوگا کہ کم ہے کم جالیس نامی مولوی جیسے مولوی محمد حسين صاحب بثالوى اور مولوى نذير حسين صاحب وبلوى اور مولوى عبدالجبار صاحب غزنوی تم امرتسری اور مولوی رشید احمه صاحب گنگوی اور مولوی پیرمبرعلی شاه صاحب گولژوی ایک تحریری اقر ارنامه به ثبت شهادت بچاس معزز مسلمانوا یا کے اخبار ے ذریعہ سے شائع کردیں کہ اگر ایسانشان جو درحقیقت فوق العادت ہو ظاہر ہو گیا تو ہم حضرت ذوالحلال ہے ڈر کرمخالفت جھوڑ دیں گے اور بیعت میں داخل ہو جا کیں مے من اور اگر بیطریق آپ کومنظور نه ہواور بید خیالات دامنگیر ہو جائیں کہ ایسا اقرار بیت شائع کرنے میں ہاری کسر شان ہاور یاس قدرانکسار ہرایک ے غیرممکن ہے توایک اور سل طریق ہے جس سے بڑھ کرا ورکوئی سہل طریق نہیں۔جس میں نہ آپ کی کوئی کسرشان ہے اور نہ کسی مباہلہ سے کسی خطرناک نتیجہ کا جان یا مال یا عزت كے متعلق كچھانديشہ ہے اور وہ بيكة آپ لوگ محض خدا تعالى سے خوف كركے اوراس امت محمد به پررخم فرما کر بثاله باامرتسر بالا بهور میں ایک جلسه کریں اوراس میں جہاں تک ممکن ہواو جسقدر ہو سکے معزز علاء اور دنیادار جمع ہوں اور منیں بھی اپنی جماعت کے ساتھ حاضر ہوجاؤں۔تب وہ سب بیدُ عاکریں کہ یاالٰہی اگر تو جانتا ہے کہ یکھف مفتری ہے اور تیری طرف سے نہیں ہے اور نہ سے موعود ہے اور نہ مبدی

خدا کا کلام جس کا نام قرآن شریف ہے جور بانی طاقتوں کا مظہر ہے ہیں اس پرایمان لاتا ہوں اور قرآن شریف کا بیروعدہ ہے تھم البشری فی الحیوۃ الد نیااور بیروعدہ ہے کہ اید ھم بروح منداور بیروعدہ ہے بجعل لکم فرقانا۔ اس وعدہ کے موافق خدانے بیسب مجھے عنایت کیا ہے۔'' (پھمی معرفت روحانی خزائن جلد ۲۳ سفی ۹۰۹، ۲۰۱۹)

#### گزشتہاور آئندہ زمانوں میں ظاہر ہونے والےنشانوں میں مقابلہ کاچیلنج

"الله تعالى بہتر جانتا ہے کہ ان لوگوں کی ہمدردی کے لئے جس قدر میرے دل میں ترپ اور جوش ہے اور میں جیران ہوں کہ کس طرح ان لوگوں کو سمجھاؤں ۔ بیلوگ کسی طرح بھی مقابلہ میں نہیں آئے۔ تین ہی راہیں ہیں یا گزشتہ زمانہ کے نشانوں سے میرے اپنے نشانوں کا مقابلہ کر لیس یا آئندہ نشانوں میں مقابلہ کر لیس یا اور نہیں تو میرے اپنے نشانوں کا مقابلہ کر لیس یا آئندہ نشانوں میں مقابلہ کر لیس یا اور نہیں تو میں دعا کریں کہ جس کا وجود نافع الناس ہوہ بہوجب وعدہ النہی و اما ما یہ نبطع الناس فیم مکٹ فی الارض (الرعد: ۱۸) دراز زندگی پائے۔ پھر عمیاں ہوجائے گا کہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں کون مقبول ومنظور ہے '(ملفوظات جلد استی ۲۰ جدیدایڈیشن)

#### ر یاق القلوب میں بیان فرمودہ نشانات کی نظیر پیش کرنے کا چیلنج .

"باں جو خض ول کے اخلاص سے بھائی کا طالب ہے اُس کا یہ حق ہے کہ اپنے دل ک تعلی کے لئے آسانی نشان طلب کرے۔ سواس کتاب کے ویجھنے سے ہرایک طالب حق کومعلوم ہوگا کہ اِس بندہ محضرت عوّ ت سے اُس کے فضل اور تائید سے اسقدر نشان ظاہر ہوئے ہیں کہ اس تیرہ سو برس کے عرصہ میں افراد اُمت میں ہے کسی اور اور مناسب ہے کہ اس دُعا کے لئے تمام صاحبان اپنے دلوں کوصاف کر کے آویں کو کی نفسانی جوش وغضب نہ ہواور باروجیت کا معاملہ نہ بھیں اور نہ اس دُعا کومباہلہ قرار دیں کیونکہ اس دُعا کا نفع نقصان کل میری ذات تک محدود ہے مخالفین پر اس کا پچھار نہیں۔'' (اربعین نمبر ۲۔روحانی خزائن جلد کا صفحہ ۵ سے ۲۷۷،۳۷۷)

روئے زمین پرموجودتمام انسانوں کونشان نمائی کے مقابلہ کا چیلنج '' کیاز مین پرکوئی ایساانسان زندہ ہے کہ جونشان نمائی میں میرامقابلہ کرسکے۔ ( تذکرۃ الشہادتین ۔روحانی خزائن جلد ۲۰سفیہ ۳۲)

#### تمام مخالفین کونشان نمائی کے مقابلہ کا چیلنج

''فرض قرآن شریف کی زبردست طاقتوں میں سے ایک بیطاقت ہے کہ اُس کی پیروی کرنے والے کو بجزات اورخوارق دے جاتے ہیں اور وہ اس کشرت سے ہوتے ہیں کہ دنیا اُن کا مقابلہ نہیں کر عتی۔ چنانچہ میں یہی دعوی رکھتا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں کہ اگر دنیا کے تمام مخالف کیا مشرق کے اور کیا مغرب کے ایک میدان میں جمع ہوجا کیں اورنشانوں اورخوارق میں جمع سے مقابلہ کرنا چاہیں تو میں خدا تعالی کے فضل سے اور تو فیق سے سب پر غالب رہوں گا اور بیغلبہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ میری روح میں پر کھونیا وہ طاقت ہے بلکہ اس وجہ سے ہوگا کہ خدانے چاہا میں ہوگا کہ خدانے چاہا کہ کہ اس کے کلام قرآن شریف کی زبردست طاقت اور اس کے رسول جھڑت مجمد سے مصطفیٰ مقابقہ کی روحانی قوت اور اعلیٰ مرتبت کا میں شوت دوں اور اُس نے محض اُنے فیا مصطفیٰ مقابقہ کی روحانی قوت اور اعلیٰ مرتبت کا میں شوت دوں اور اُس نے محض اُنے نہیں مصطفیٰ عقاب کے دیم کی جنر سے مجمعے مید قوتی دی ہے کہ میں اُس کے عظیم الثان نی اور اس کے قوی الطاقت کلام کی بیروی کرتا ہوں اور اس سے محبت کرھتا ہوں اور اور اس کے قوی الطاقت کلام کی بیروی کرتا ہوں اور اس سے محبت کرھتا ہوں اور اس سے محبت کرھیا ہوں اور اس سے محبت کرھیا ہوں اور اس سے محبت کرھیا ہوں اور اس سے محبت کرھی ہوں اور اس سے محبت کرھیا ہوں اور اس سے محبت کرھی ہوں اور اس سے محبت کرھی ہوں سے مصرفی سے مصرفی ہوں سے مصرفی سے مصرفی ہوں سے مصرفی سے مصرفی سے مصرفی ہوں سے مصرفی ہوں سے مصرفی ہو

# بابسوم

# استجابت دعا

وَإِذَا سَالَكَ عِنَادِى عَنَى فَإِنِّى قَرِيْبٌ . أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِنَى وَالْيُومِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَوْشُدُونَ. الْجَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوا لِنَى وَالْيُومِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَوْشُدُونَ. الْفَوه : ١٨٤) (البقوه : ١٨٤) ترجمه المراك والماك المناك ا

میں اکی نظیر تلاش کرنا ایک طلب محال ہے۔ مثلاً انہی نشانوں کوجو اس کتاب تریاق القلوب میں بطور نمونہ بیان کئے گئے ہیں ذہن میں رکھکر پھر ہر ایک چشتی قادری نقشیندی سپروردی وغیرہ میں انکی تلاش کرو۔ اور تمام وہ لوگ جو اس اُمت میں قطب اور غوث اور ابدال کے نام ہے مشہور ہوئے ہیں۔ انکی تمام زندگی میں ان کی نظیر قصونڈ و۔ پھرا گرنظیر مل سکے تو جو چاہو کہو۔ ورنہ خدائے غیور اور قدریے ڈرکر بیباک اور گستاخی ہے باز آ جاؤ۔ '' (تریاق القلوب۔ روحانی خزائن جلد ۱ اصفحہ ۳۳۳)

#### احادالناس كونشان دكھانے كى دعوت

الرب احاد الناس كه جوامام اور فضلاء علم كنيس بين اور شدان كافتوى بان كيك مجه يوهم به كداكروه خارق ديكها چاج بين توصحت بين ربين خدائ تعالى غنى به نياز ب جب تك كسى بين تدلل اورا كسار نيس ديكماس كی طرف توجه نيس فرما تا ـ ليكن وه اس عاجز كوضا لغنيس كرے گا اور اپي جمت دنيا پر پورى كر دے گا اور پي ليكن وه اس عاجز كوضا لغنيس كرے گا اور اپي جمت دنيا پر پورى كر دے گا اور پي نياده در نييس موگى كه وه اپن نشان دكھا وے گاكين مبارك وه جونشانوں سے پيلے قبول كرگئ وه خدائے تعالى كے بيارے بندے بين اور وه صادق بين جن بين دغا نبيس ـ نشانوں كے كہم كو خوشنورى حاصل نه موئى جو ان بزرگ لوگوں كو موئى جنہوں رضائے الى اور اس كى خوشنورى حاصل نه موئى جو ان بزرگ لوگوں كو موئى جنہوں كے ترائن سے قبول كيا اور اس كى خوشنورى حاصل نه موئى جو ان بزرگ لوگوں كو موئى جنہوں خورائن سے قبول كيا اور كوئى نشان نبيس ما نگا۔''

(آئيند كمالات اسلام \_روحاني جلده صفحه ٢٠٠٥)

## ﴿استجابت دعا ﴾

هنرت می ناصری ناصری کا قول ہے کہ:

" درخت اپنے پچلول سے پہچانا جاتا ہے۔"

ای طرح اللہ تعالیٰ کے کامل اور مقبول بندے بھی چند علامات کے ذریعہ شاخت کے جاتے این جوان کے بھلوں کے طور پر ہوتی ہیں۔ درخت کا بے ٹمررہ جانا ممکن ہے لیکن کی مقبول بارگاہ این دی کا ان علامات خاصہ ہے محروم رہ جانا محال، نائمکن اور ممتنع ہے۔ انہی علامات میں ہے ایک بہت بڑی علامت جوان کے تعلق باللہ پر بر بان قاطع کی حیثیت رکھتی ہے ان کی دعاؤں کا قبول ہونا ہے۔ ہمام انبیاء اور خاصان میں کا بہی حال ہے۔ اس حقیقت کا ہر جگہ نمایاں ظہور نظر آتا ہو کہ بہت باتی کا نام مجز وان استجابت دعائی ہے۔ سیدنا حضرت بانی سلسلہ احمہ بیا ہے زمانہ میں معبوث ہوئے جو مادہ پر تی میں از منہ سابقہ ہے بہت آگے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہتی اور اس کے ساتھ العاقب کو محتی اور اس کے ساتھ العاقب کو محتی اور براہین ساطعہ العاقب نیدا کر نے کے لئے نشانات، چیکتے ہوئے مجزات، دلائل عقلیہ اور براہین ساطعہ کا سالہ بھی بیش فر مایا۔ بیدوہ آسانی حربہ تھا جس نے شک و محتی ایک مارہ کے علادہ '' قبولیت دعا' کا اعجازی نشان بھی چیش فر مایا۔ بیدوہ آسانی حربہ تھا جس نے شک و شہات کے تمام پردوں کو تار تار کر دیا اور تعالم زندہ ہوگیا۔

بلاشبہ بیددرست ہے کہ اللہ تعالیٰ بلخاظ رب اپنے ہرایک بندہ کی اضطراری دعا سنتا ہے۔ گر ملا کے بیاروں کو اس بارہ میں اس قدر کثرت حاصل ہ وتی ہے جو مرتبہ خارق عادت تک پہنچ باتی ہے اور باعتبار کمیت و کیفیت ان کیدعاؤں کی قبولیت بنظیر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ان کو اس باب میں ایک اور امتیاز بخشا جاتا ہے اور وہ بید کہ اگر چہ عام اوقات میں ان کی ہروعا کا بعینہ

است مسلما کر کے پکاران کس فتم کی مسلمانی اور ایمانداری ہے۔ ماسوااس کے اگریہ عاجز برعم مولوی محد حسین صاحب کافرے تو خیروہ بیدخیال کرلیں کہ میری طرف ہے جوظا ہر ہوگا وہ استدراج ہے۔ اس اس صورت میں بمقابل اس استدراج سے ان کی طرف ے کوئی کرامت ظاہر ہونی جاہے اور ظاہرہ کہ کرامت ہمیشہ استدراج پر عالب آتی ہے۔ آخر مقبولوں کو بی آسانی مدد ملتی ہے۔ اگر میں بقول ان کے مردود ہوں اور وہ مقبول ہیں تو پھرایک مردود کے مقابل پر اتنا کیوں ڈرتے ہیں ..... اگریس بقول ان کے کافر ہونے کی حالت میں پچھ دکھاؤں گاتو وہ پوجہ اولی دکھلا کتے جي مقبول جو موع ــ كم مقبول را رونباشد ـ ومن عاد وليا لي وليا فقد اذنة للحرب ـ ابن صیادے اگر کچھ دکھای تھاتو کیااس کے مقابل پر مجوات نبوی ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ اوردجال كےساحراندكامول كےمقابل رعيى نے نشان مروى نيس ففووا اين تفرون-)" (ازالداومام حصدوم -روحانی فرائن جلد اصفی ۱۹۵، ۱۹۵۰) حضرت بانی سلسلداحدید نے ندرف مندوستان کے تمام مسلم علاء ومشاکخ کو"استجابت وعا"كے مقابله كى دعوت في بلكه جمله غدا ب كے بيروكاروں كوچيلتے ديے ہوئے فرمايا۔ "اب اگر کوئی بچ کا طالب ہے خواہ وہ ہندو ہے یا عیسائی یا آرید یا یہودی یا برہمویا كونى اور إلى كيليے يونو بموقع بے جوميرے مقابل ير كفر ا ہوجائے۔اگر وہ امور غيبيك ظاہر ہونے اور دعاؤں كے قبول ہونے ميں ميرامقابلہ كركا تو ميں اللہ جل شاند کا قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنی تمام جا کداد غیر منقولہ جودی ہزار روپیے کے قریب ہو كى اس كے حالد كردوں گا۔ جس طور سے اس كى تىلى ہوسكے اى طور سے تاوان ادا كرنے ميں اس كولى دول كا ميرا خدا واحد شاہد ہے كه ميں برگر فرق نہيں كروں (آئينه كمالات اسلام -روحاني خزائن جلد ٥صفي ٢٢١)

قبول کیا جانا ضروی نہیں بلکہ بعض اوقات الہی مصلحتوں کے ماتحت ان کی دعا اس رنگ بیں پار اللہ نہیں ہوتی لیکن جب بھی دشمنوں ہے اس خصوص میں ان کا مقابلہ ہوتو ہمیشدان کی ہی گئی ہال ہے اور ان کے مخالف نا کام اور مردود کئے جاتے ہیں۔ ابتداء ہے سنت الٰہی ای طرح پر ہار اللہ ہے۔ بھی ایسانہیں ہوا اور نہ ہوسکتا ہے کہ ایک برگزیدہ جن کے مقابل پر باطل نے دعا کی اوا اللہ ہے۔ بھی ایسانہیں ہوا اور نہ ہوسکتا ہے کہ ایک برگزیدہ جن کے مقابل پر باطل نے دعا کی اوا اللہ ووذ کیل نہ ہوا ہو۔ چنا نچہ اللہ کی جرات نہ ہوسکی۔ چنا نچہ اللہ کے خشان میں اپنے مخالفین کوئی چیلنج دیے مگر کی مخالف کو مقابلہ کی جرات نہ ہوسکی۔ چنا نچہ اللہ نے مولوی محمد سین بٹالوی کو چیلنج دیے ہوئے فرمایا۔

"بالآخريس يي بھي لکھنا جا بتا ہوں كہ ميں نے مولوي محرصين صاحب بثالوي سے يہ ورخواست کی تھی کہ آپ مجھے مکار اور غیر سلم خیال کرتے ہیں تو آؤاس طریق ہے بھی مقابلہ کروکہ ہم دونوں نثان قبولیت کے ظاہر ہونے کے لئے خداتعالی کی طرف رجوع كري تاجس كے شامل حال نفرت البي موجائے اور قبوليت كي آساني نشان اس کے لئے خدا کی طرف سے ظاہر ہوں اور وہ اس علامت سے لوگوں کی نظر میں انی قبولیت کے ساتھ شناخت کیا جاوے اور جھوٹے کی ہرروز م تشکش ہے لوگوں کو فراغت اور راحت حاصل ہو۔اس کے جواب میں مولوی صاحب موصوف اے اشتبار كم الست ١٨٩١ من لكية بن كه يدورخواست ال وقت مسموع بوكى جبتم اول این عقائد کاعقائد اسلام ہونا ثابت کرو گے۔ غیرسلم (یعنی جوسلمان نبیس) خواہ کتنا عی آ سانی نشان دکھاوے اہل اسلام کی طرف التفات نہیں کرتے۔اب ناظرین انصافافر ماویں کہ جس حالت میں ای ثبوت کے لئے درخواست کی گئی کہ تا ظاہر جو جاوے کہ فریقین میں سے حقیقی اور واقعی طور پرمسلمان کون ہے پھر قبل از ثبوت ايك مسلمان كوجولا الدالا الله محمد رسول الله كا قائل اورمعتقد بهوغيرمسلم كهنا اور

پر فرماتے ہیں۔

''اس اشتہار کے دینے سے اصل غرض یہی ہے کہ ندہب میں سچائی ہے وہ بھی اپنارنگ نہیں بکل سکتی۔ جیسے اول ہے و سے بھی آخر ہے۔ سچا ندہب بھی خشک قصہ نہیں بن سکتا۔ سواسلام سچا ہے۔ میں ہرایک کو کیا عیسائی کیا آریداور کیا یہودی اور کیا برہمو اس سچائی کے دکھلانے کے لئے بلاتا ہوں۔ کیا کوئی ہے جوزندہ خدا کا طالب ہے۔ ہم مردوں کی پرستش نہیں کرتے۔ ہمارا خدازندہ خدا ہے۔ وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ وہ ہماری کرتے ہمارہ خشانوں ہے ہمیں مدد دیتا ہے۔ اگر دنیا کے اس سرے منا باہم اور کام اور آسائی طالب حق ہے تو ہمارے زندہ خدا اور اسپنے مردہ خدا کا مقابلہ کر کے دیکھ لے جس بھی تھے کہتا ہوں کہ اس باہم امتحان کے لئے چالیس دن کانی ہیں۔

افسوں کہ اکثر عیسائی شکم پرست ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی فیصلہ ہو ورنہ چالیس دن کیا حقیقت رکھتے ہیں۔ آئھم کی طرح اس میں کوئی شرط نہیں۔ اگر میں جوٹا نگلوں تو ہرایک سزا کا مستوجب ہوں۔ لیکن دعاء کے ذریعہ سے مقابلہ ہوگا۔ جس کا سچا خدا ہے بلاشبہ چارہے گا۔ اس باہمی مقابلہ میں بیشک خدا جھے غالب کرے گا۔ اور اگر میں مغلوب ہوا تو عیسائیوں کے لئے فتح ہوگی جس میں میرا کوئی جواب نہیں ۔ اور جو تاوان مقرر ہواور میری مقدرت کے اندر ہو دوں گا۔ لیکن اگر میں غالب ہوا تو عیسائی مور دہ خدا سے دست بردار ہونا ہوگا اور بلاتو قف مسلمان ہونا پڑے گا اور پہلے ایک اشتہار انہیں شرائط کے ساتھ بہ شبت شہادت دہ کس معزز آ دمیوں کے دینا ہوگا۔ اس سے روز کا جھڑا سے ہوجائے گا۔''

(مجموعه اشتهارات جلداصفي ٢١٣،٢١٢)

حضرت بانی سلسلہ نے جہاں عمومی طور پر'استجابت دعاء' کے مقابلہ کے لئے چیلنج دئے والے معنی معنی معنی معنی معنی معنی اللہ معنی معنی مقابلہ کے جہاں عمومی طور پرائیک جماعت کنگڑ ول الولوں ،اندھوں ، کانوں اور دوسرے بیاروں کی بذر بعید دعا معت یابی جا ہے کے مقابلہ کے بھی متعدد چیلنج دیئے۔ چنانچے مولوی عبدالحق غزنوی کواس سلسلہ مقابلہ کا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا۔

''اے عزیز آپ کا اختیار ہے کہ اس طرح پر جو خدانے مجھے مامور کیا ہے ایک جماعت کنگڑ وں ، لولوں ، اندھوں اور کا نوں اور دوسرے بیاروں کی لے آؤ۔ اور پھر ان میں سے قرعدا ندازای کے طریق پر جس جماعت کو خدا میرے حوالہ کرے گا اگر میں مغلوب رہا تو جس قدرتم نے اشتہار میں گالیاں دی ہیں ان سب کا میں مستحق ہوں گا۔ ورنہ وہ تمام گالیوں تمہاری طرف رجوع کریں گے۔''

(تخفيغزنوييه روحاني خزائن جلد٥ اصفحه ٥٥٠)

"اوراگرکوئی چالاکی اور گستاخی ہے اس معجز ہیں میرامقابلہ کرے اور بیمقابلہ ایسی صورت ہے کیا جائے کہ مثلاً قرعداندازی ہے بیس بیار میرے حوالہ کئے جائیں تو خداتعالی ان بیاروں کو جومیرے حصہ میں آئیں شفایا بی میں صرح طور پر فریق ٹانی خداتعالی ان بیاروں کو جومیرے حصہ میں آئیں شفایا بی میں صرح طور پر فریق ٹانی کے بیاروں ہے ڈیادہ رکھے گا اور بینمایاں معجز ہ ہوگا۔ افسوس کہ اس مخضر رسالہ میں سخوائش نہیں ورنہ نظیر کے طور پر بہت ہے جیب واقعات بیان کئے جاتے۔ منہ "

(هيقة الوحي \_ روحاني خزائن جلد٢٢ صفحه ١٩٦)

''لیکن آج ۱۵مکی ۱۹۰۸ء کومیرے دل میں ایک خیال آیا ہے کہ ایک اور طریق فیصلہ کا ہے۔ شاید کوئی خداتر س اس سے فائدہ اٹھادے اورا نکار کے خطرناک گرداب سے نکل آ وے اور وہ طریق میہ ہے کہ میرے مخالف منکروں میں سے جوشخص اشد مخالف ہواور مجھ کوکا فراور کذاب مجھتا ہووہ کم سے کم دیں نامی مولوی صاحبوں یا دیں بات کا بھی چیلنج دیا کہ وہ آپ کے خلاف سب ٹل کر بددعا ئیں کریں مگران کی بددعا ئیں انہیں کے خلاف پڑیں گی۔ فرمایا۔

''میں محض نصیحتاً لله مخالف علماء اور ان کے بمخیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بدزبانی کرناطریق شرافت نہیں ہے۔ اگرآ پالوگوں کی بھی طینت ہے تو خیرآ پ کی مرضی لیکن اگر مجھے آپ لوگ کا ذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیارے کہ مساجد میں اکتھے ہوکر یا الگ الگ میرے پر بددعائیں کریں اور رو رو کر میرا استیصال جا ہیں۔ پھراگر میں کا ذب ہوں گا تو ضروروہ دعا تمیں قبول ہوجا تمیں گی اور آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی ہیں۔لیکن یادر تھیں کہ اگر آپ اس قدر دعائیں کریں کہ زبانوں میں زخم پڑجا کیں اور اس فقدر رور وکر مجدوں میں گریں کہ ناک تھس جا کیں اور آنسوؤں ہے آنکھوں کے حلقے گل جائیں اور پلکیں جھڑ جائیں اور کثرت گریہ و زاری سے بینائی کم ہوجائے اور آخر دماغ خالی ہو کر مرگی پرنے لگے یا مالیخ لیا ہو جائے تب بھی وہ دعا ئیں تی نہیں جائیں گی کیونکہ میں خدا ہے آیا ہوں۔ جو شخص میرے پر بددعا کرے گا وہ بددعا ای پر پڑے گی۔ جو مخص میری نبت بیکہتا ہے کہ اس پرلعنت ہو و ولعنت اس کے دل پر پڑتی ہے مگراس کو خرنبیں۔ اور جو شخص میرے ساتھا بی کشتی قرار دے کربید عائیں کرتا ہے کہ ہم میں جوجھوٹا ہے وہ پہلے مرے اس کا تیجہ وہی ہے جومولوی غلام و عظیر قصوری نے دیکھ لیا کیونکہ اس نے عام طور پرشائع كرديا تفاكه مرزاغلام احمدا كرجهونا ب اورضر ورجهونا ب تو وه مجھ سے يہلے مرے گا۔ اورا گرمیں جھوٹا ہوں تو میں پہلے مرجاؤں گا۔اور یہی دعا بھی کی۔تو پھرآ پہی چند روز کے بعدمر گیا۔اگروہ کتاب جھپ کرشائع نہ ہوجاتی تو اس واقعہ پر کون اعتبار کر سکنا گراب تو وہ اپنی موت ہے میری سیائی کی گواہی دے گیا۔ پس ایک شخص جوابیا

نامی رئیسوں کی طرف سے منتخب ہوکر اس طور سے جھے سے مقابلہ کرے جو دو سخت ياروں يرجم دونوں اينے صدق و كذب كى آ زمائش كريں يعني اس طرح يركه دو خطرناک بیارلیکر جوجدا جدا بیاری کی قتم میں مبتلا ہوں قرعدا ندازی کے ذریعہ سے دونوں بیاروں کوانی اپنی دعا کیلئے تقسیم کرلیں۔ پھرجس فریق کا بیار بھلی اچھا ہو جاوے یا دوسرے بیار کے اس کی عمرزیادہ کی جائے وہی فریق سے سمجھا جاوے۔ یہ سب کھاللہ تعالی کے اختیار میں ہاور میں پہلے سے اللہ تعالی کے وعدہ پر مجروب کر کے پی خردیتا ہوں کہ جو بیار میرے حصہ میں آ وے گایا تو خدااہے بھی صحت دے گا اور یا بنبت دوسرے بار کاس کی عمر برد ھادے گا اور یکی امر میری سیائی کا گواہ ہو گا۔اوراگرابیانہ ہواتو پھریہ مجھوکہ میں خداتعالی کی طرف ہے نہیں۔لیکن پیشرط ہو گی کے فریق مخالف جومیرے مقابل پر کھڑا ہوگا وہ خوداوراییا ہی دس اورمولوی یا دس رئیں جواس کے ہم عقیدہ ہوں بیشائع کردیں ہ درحالت میرے غلبہ کے وہ میرے یر ایمان لائی کے اور میری جماعت میں داخل ہوں کے اور یہ اقرار تین نای اخباروں میں شائع کرانا ہوگا۔ایا عی میری طرف سے بھی یمی شرائط ہوں گی۔ ....اس معابلے فائدہ یہ وگا کہ کی خطرناک بیار کی جوانی زعرگ ہے نومید ہوچکا ہے خدا تعالی جان بھائے گا اور احیاء موتی کے رنگ میں ایک نشان ظاہر كر \_ كا\_والسلام على من اتبع الحدي

> المشتهر ميرزغلام احدقادياني سي موعود ۱۵ كى ۱۹۰۸،

(چشم معرفت روحانی خزائن جلد۳۳ سلی۳) حضرت سے موعود علیہ السلام نے 'استجابت دعا'' میں مقابلہ کے علاوہ تمام مخالف علاہ کوال

مقابلہ کرے گا اور ایسے طور کی دعا کرے گا تو وہ ضرور غلام دیکیر کی طرح میری سپائی کا گواہ بن جائے گا۔' (اربعین نمبر ۷ ۔ روحانی خزائن جلد کا صفحہ اے ۲،۲۴۷) ہندوستان کے تمام مشاکن فقراء صلیء اور مروان باصفا کو اپنے صدق یا کذب ہے متعلق اما تضرع اور استخارہ کے ذرابعہ فیصلہ کروانے کا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا۔

" ليكن باوجود نصوص قرآنيه اور حديثيه وشوامد عقليه وآيات ساويه پجر بهي ظالم طبع مخالف اینظم سے بازندآئے اور طرح طرح کے افتر اؤں سے مدد لے کرمحض ظلم کی روے تکذیب کررہے ہیں۔لبذااب مجھے اتمام جحت کے لئے ایک اور تجویز خیال میں آئی ہے اور امیدر کھتا ہوں کہ خدا تعالی اس میں برکت ڈال دے اور سے تفرقہ جس نے ہزار ہامسلمانوں میں بخت عداوت اور دشمنی ڈال دی ہےروباصلاح ہو جائے اور وہ یہ ہے کہ پنجاب اور ہندوستان کے تمام مشائخ اور فقراء اور مردان باصفاكى خدمت ميں الله جل شانه كي قتم وے كرالتجاكى جائے كه وہ ميرے بارے ميں اور میرے دعوی کے بارے میں دعا اور تضرع اور استخارہ سے جناب الهی میں توجہ كري \_ بھراگران كے البامات اور كشوف اور رؤيا صادقہ ہے جوحلفا شائع كريں كثرت اس طرف نكلے كه كويا بيرعا جز كذاب اور مفترى ہے تو بے بشك تمام لوگ مجههم دوداور مخذول اورملعون اورمفتري اور كذاب خيال كرليس اورجس قدرييا بين لعنتیں جیجیں ان کو پچھ گناہ نہیں ہوگا اور اس صورت میں ہرایک ایماندار کو لازم ہوگا کہ جھے یہ بیز کرے اور اس تجویزے بہت آسانی کے ساتھ جھ پر اور میری جماعت يروبال آجائے گا۔ليكن أكر كشوف اور الهامات اور رؤياصا دقه كى كثرت اس طرف ہو کہ بیرعا جز منجانب اللہ اور اپنے دعوی میں سچا ہے تو پھر ہر ایک خداتر س پر لازم ہوگا کہ میری پیروی کرے اور تکفیر اور تکذیب ہے باز آوے۔

"يا مشائخ الهندان كنتم تحسبون انفسكم شيئا فمالكم لا تبارزوننى ولا تقاومون. و انى اراكم فى غلواء كم سادرين و سادرلين ثوب الخيلاء و معجبين و اهلككم المادحون المطرء ون. تعالوا ندع الرب الجليل و نتحامى القال والقيل. ونطلب من اله البرهان والدليل. ونسئل الله ان يفتح بيننا و بينكم ليتبين الحق ويهلك الهالكون. و انى والله اتيقن فيكم انكم الثعالب و تستاسدون. و بغثان و تستنسرون. و كذالكم فى امرى تظنون. و تعالوا نجعل الله حكما بيننا و بينكم ليكرم الله الصادقين و يخسر المبطلون. فان كان لكم نصيب من نعمتى التى انعم الله على فبارزوا على ندائى وواجهو تلقائى وا بتدرو اولا تمهلون."

(آئینه کمالات اسلام روحانی خزائن جلد۵صفحه۳۱۳،۸۱۲)

ترجمہ۔ اے ہندوستان کے تمام مشائخ ! اگرتم اپ آپ کو کوئی شے سیحتے ہوتو تم میرے مقابل پر کیوں کھڑے نہیں ہوتے۔ اور یقینا میں تنہیں اپ غلو میں پڑے وکیتا ہوں۔ اور نیز میں تنہیں تکبراور عجب کے کپڑے لاکائے دیکتا ہوں۔ اور تنہیں تعریف میں مبالغہ آ رائی کرنے والوں نے ہلاک کر دیا ہے۔ آ و ہم رب جلیل ہے دعا کریں اور بحث مباحثہ کوترک کردیں اور اللہ تعالی ہے بربان ودلیل طلب کریں۔ اور اللہ تعالی ہے اپ ورمیان فیصلہ چاہیں۔ تاکہ حق ظاہر جو جائے اور ہلاک ہونے والے ہلاک ہونے والے ہلاک ہوجائے اور ہلاک ہونے والے ہلاک ہوجائیں۔ اور اللہ کی تم میں تنہیں لومڑیاں خیال کرتا ہوں۔ جبکہ تم اپ آپ کوشیر سیجھتے ہو۔ اور میں احتیقت تم بغثان ہو گراپ آپ کو گدھیں سیجھتے ہو۔ اور میرے متعلق تمہارے گمان کا بھی بہی حال ہے۔ آ و ہم اللہ کواپنے درمیان تھم بنا کیں میرے متعلق تمہارے گمان کا بھی بہی حال ہے۔ آ و ہم اللہ کواپنے درمیان تم بنا کیں میں میرے میں اللہ کواپنے درمیان تھم بنا کیں

## بابجہارم

# مباہلہ

فَسَنُ حَاجُكَ فِيهِ مِنُ بَعُدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالَوُا نَدُعُ آبُنَاءَ نَا وَابْنَاءَ كُمُ وَآنَفُسَنَا وَآنَفُسَكُمُ ثُمُ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ. (آل عموان: ٢٢)

اللّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ. (آل عموان: ٢٢)

ترجمہ: اب جو (شخص) تیرے پاس علم (الی ) کے آنچنے کے بعد تجھے اس کے متعلق بحث کرے تو تُو (اُسے) کہ دے (کہ) آؤہم اپنے بیٹوں کو بلا کمیں اور تم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے فوس کو اور تم اپنے کا کہ دو سے کہ کا کہ دو سے کہ کو کہ کو کو کو کو کو کو کہ کو کو کھوٹوں کے اللہ کی گونے کے کہ کو کھوٹوں کے کھوٹوں کے اس کو کھوٹوں کے کہ کو کو کھوٹوں کے کہ کہ کو کھوٹوں کے کو کو کو کھوٹوں کے کہ کو کھوٹوں کے کہ کو کھوٹوں کے کھوٹوں کے کہ کو کھوٹوں کے کھوٹوں ک

تا کہ اللہ تعالیٰ ہوں کوعزت بخشے اور جھوٹوں کورسوا کرے۔ اور اگر اس تعمت کا کوئی حصہ تمہارے پاس ہے جو خدانے مجھے عطا کی ہے تو پھر میرے مقابلہ میں جلدی کرو اور دیرمت کرو۔

حضرت من موجود عليه السلام اپني كتاب بركات الدعامين سيداحمد خان صاحب كى اليس آئى كے رساله "الدعاو والاستجابة" كاردكرتے ہوئے سيداحمد خان صاحب كوچيانج ديتے ہوئے فرماتے ہیں۔

"بالآخر میں بید کہنا ضروری مجھتا ہوں کہ اگر سیدصاحب اپنے اس غلط خیال ہے تو ہد نہ کریں اور بید کہیں کہ دعاؤں کے اثر کا شہوت کیا ہے تو میں ایسی غلطیوں کے نکا لئے کے لئے مامور ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بعض دعاؤں کی قبولیت سے چیش از وقت سید صاحب کو اطلاع دوں گا اور نہ صرف اطلاع بلکہ چھپوا دوں گا۔ گر سیدصاحب ساتھ ہی ہے جی اقرار کریں کہ وہ بعد ثابت ہوجائے میرے دعویٰ کے سیدصاحب ساتھ ہی ہے جی اقرار کریں کہ وہ بعد ثابت ہوجائے میرے دعویٰ کے اپنے اس غلط خیال ہے رجوع کریں گے۔"

(بركات الدعا\_روحاني خزائن جلدم صفحة ١١)

FRANKLING PLUMBUL OF

La - AND REAL PROPERTY AND ARREST MANAGEMENT OF THE PARTY AND ARREST ARREST AND ARREST ARREST AND ARREST ARRES

## ﴿ مخالف مسلمانوں ومشائح كودعوت مباہله ﴾

حضرت مسيح موعود عليه السلام كے مخالف مولوى صاحبان تو آپ كوابتدائے دعوى ہى ہے مبللہ كا چيلنے و ب رہے بقے مگر آپ اس خيال ہے كہ دومسلمان فريق بيس مبللہ درست نہيں ہے اعراض فرمائے رہے لئے ترديا تو آپ كوبھى اعراض فرمائے رہے لئے ترديا تو آپ كوبھى اللہ تعالىٰ كى طرف ہے مبللہ كرنے كى اجازت دى گئى۔ چنانچة آپ نے ۱۸۹۲ء بيس تمام مكفر اور مگذب مولو يوں اورمفتيوں كومخاطب كرتے ہوئے اعلان فرمایا كہ۔

#### مبابله کے لئے اشتہار

'ان تمام مولو یوں اور مفتوں کی خدمت می نجواس عا جز کو جزئی اختلافات کی وجہ سے یا پنی نافہمی کے باعث سے کا فرکھ جراتے ہیں عرض کیا جاتا ہے کہ اب میں خدا تعالی سے مامور ہوگیا ہوں کہ تا میں آپ لوگوں سے مبابلہ کرنے کی درخواست کروں اس طرح پر کہ اول آپ کو مجل مبابلہ میں اپنے عقائد کے دلائل از روئے قرآن وحدیث کے سناؤں ۔اگر پھر بھی آپ لوگ تکفیر سے بازنہ آویں توائی مجلس میں مبابلہ کروں سومیر سے پہلے مخاطب میاں نذیر جسین دبلوی ہیں ۔اوراگر وہ انکار کریں تو پھر شخ مجمد صین بطالوی ۔اوراگر وہ انکار کریں تو پھر بھی کو محمد کا فر تھ جراتے اور مندان ان تمام بزرگوں کو کا فر تھ جراتے اور مندان میں مرگر وہ سمجھے جاتے ہیں ۔ اور مین ان تمام بزرگوں کو آن کی تاریخ سے وہ جملے کے سال لوگوں نے بھی سے باز آئے ۔ تو پھر النہ تعالی کی جمت ان پر پوری ہوگی ۔ میں اول سے چاہتا تھا کہ وہ تمام ب

'البذااس اشتبارین خاص طور پرمیان مجرحین بطالوی اورمیان کی الدین لکھوکے والیا اورمولوی عبدالببارصاحب غزنوی اور برایک نامی مولوی یا سجادہ نشین کو جواس عابز کو کافر سجھتا ہو مخاطب کر کے عام طور پرشائع کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے تین صادق قرار دیتے ہیں تو اس عابز ہے مبللہ کریں اور یقین رکھیں کہ خداتعالی ان کو رسوا کرے گا۔ لیکن یہ بہت واجبات ہے ہوگی کہ فریقین اپنی اپنی تحریریں بہ شبت و حیظ گواہان شائع کر دیں کہ اگر کسی فرقی پر لعنت کا ارتفاہم ہوگیا تو وہ شخص اپنے عقیدہ ہے رجوع کرے گا اور اپ کہ اگر کسی فرتی خالف کو سچا مان اللے کے لئے اشخاص مندرجہ ذیل بھی خاص مخاطب ہیں۔ مجمع کی واعظ ظہور الحن سجادہ نشین بٹالہ الشخاص مندرجہ ذیل بھی خاص مخاطب ہیں۔ مجمع کی واعظ ظہور الحن سجادہ نشین بٹالہ مختی سعد اللہ مدری لدھیا نہ میاں نذیر حیین وہلوی۔ حافظ عبدالمنان وزیر آبادی۔ میاں مرحیوشاہ وزیر آبادی۔ میاں عمر حیوشاہ وزیر آبادی۔ میاں عمر المیان میاں عمر حیوشاہ وزیر آبادی۔ میاں عمر حیوشاہ وزیر آبادی۔

(مجموعداشتهارات \_جلداصفحه٣٩٩)

#### مولوي محرحسين بثالوي كاردعمل

مولوی محرحسین بٹالوی کی حضرت می موعود علیہ السلام سے عدوات اور دشمنی ندہجی دنیا میں بہت معروف ہے۔ آپ ہی حضرت کے موعود علیہ السلام سے عدوات اور دشمنی ندہجی دنیا میں بہت معروف ہے۔ آپ ہی تھے جنہوں نے تمام ہندوستان میں پھر کر قریباً دوسومولو یوں سے آپ کے خلاف کفر کا فتو کی حاصل کیا اور آپ ہی تھے جنہوں نے بیالفاظ کیے تھے کہ۔
''میں نے بی مرز اکواونچا کیا تھا اور میں ہی اسے نیچ گراؤں گا۔''

مولوی محرحین بٹالوی صاحب دن رات حضرت اقدس کونقصان پہنچانے کی قکر ہیں متغزق رہتے تھے۔ آپ کی اس معانداند روش کے باعث حضرت سے موجود علیہ السلام نے آپ کو بطور ضاح مبللہ کی دعوت قبول کرنے کے باوجود عملا مبللہ فاص مبللہ کی دعوت دی۔ مگر مولوی صاحب مبللہ کی دعوت قبول کرنے کے باوجود عملا مبللہ

رسالہ میں ان کا جواب شاکع کروں۔ لیکن بہاعث بیار ہوجانے کا تب اور حرج واقع ہونے کے ابھی تک وہ حصہ طبع نہیں ہوسکا۔ سومیں مباہلہ کی مجلس میں وہ مضمون بہر حال سادوں گا۔ اگر اس وقت طبع ہوگیا ہو یا نہ ہوا ہو۔ لیکن یادر ہے کہ ہماری طرف سے بیشر طضروری ہے کہ تکفیر کے فتوی کھنے والوں نے جو پچھے مجھا ہے اول اس تحریر کی غلطی ظاہر کی جائے اور اپنی طرف سے دلائل شافیہ کے ساتھ اتمام جمت کیا جائے۔ اور پچراگر بازنہ آویں تو ای مجلس میں مباہلہ کیا جائے اور مباہلہ کی اجازت کے بارے میں جو کلام الہی میرے پرنازل ہوا۔ وہ بیہے:۔

"نظر الله اليك معطرا. وقالو اتجعل فيها من يفسد فيها قال انى اعلم مالا تعلم مالا تعلمون. قالواكتاب ممتلئى من الكفر والكذب قل تعالواندع ابناء نا ابناء كم ونساء نا و نساء كم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنته الله على الكاذبين لين خداتعالى نايك معطرنظر تي نبتهل فنجعل لعنته الله على الكاذبين لين خداتعالى نايك معطرنظر تي الكلابيك كود يكها اور بعض لوگول نايخ اين ولول ش كها كها سها كان و زين پرايك ايك شخص كوقائم كرد ما كاك جود نياش فساد پهيلاو مدتو خداتعالى نان كوجواب ديا كرجويس جانتا مول تم نبيس جائة اوران لوگول نا كها كها كها كها كها كها كها كها كها كان أوجواب ديا ايك كتاب ايك ايك كتاب ايك ايك كتاب ايك وروتول اور بيؤل اور عزيزول كم مهاله كرين پهران پر لعنت كرين جوكاذب اين عورتول اور بيؤل اور عزيزول كم مهالمه كرين پهران پر لعنت كرين جوكاذب بين مين "

(آئینہ کمالات اسلام۔روحانی خزائن جلد ۵ صفحہ ۲۹۵،۲۹۱) اس کے بعد دوبارہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مولوی محمر حسین بٹالوی اور دیگر تمام کذب ومکفر نامی مولویوں اور سجادہ نشینوں کو ایک اشتہار کے ذریعہ مبابلہ کا حسب ذیل چیلئے دیا۔ گ مولوی صاحب موصوف اگر چاجی تو ہم نے اطمینان کے لئے بعد منظوری مباہلہ بدر قم تین مفتہ کے اندراندرا جمن حمایت اسلام لا ہوریا بنگ میں جمع کرادیں گے۔'' مفتہ کے اندراندرانجمن حمایت اسلام لا ہوریا بنگال بنگ میں جمع کرادیں گے۔'' (ضمیر تبلیغ رسالت جلد ہفتم صفحہ ۹ کا ۸۰۰۸)

مولوى ابوالحس تبتى اورجعفرز ثلى كاردتمل

الم مندرجہ بالااشتہار کے جواب میں مولوی محد حسین بٹالوی کے دوشا گردمولوی ابوالحن تبتی اور مولوی علی مندرجہ بالااشتہار کے جواب میں مولوی محد حسین بٹالوی کے دوشا گردمولوی ابوالحن تبتی اور مولوی محد بخش زئلی صاحب نے علی التر تبیب اسل را کتو برا بھلا کہا گیا۔اور مولوی صاحب کا مباہلہ نہ کرنے کا مید بندر پیش کیا کہ۔

''مولوی صاحب ان مجائیل کی فضول لاف وگزاف کی طرف توجینیں کرتے۔ اور
ان لوگوں کو مخاطب بنانا نہیں جائے۔ اگر قادیان اپنی طرف ہے دعوت مبابلہ کا
اشتہارہ ہے یا کم ہے کم بیشتہر کردے کہ اس کے مریدوں نے جواشتہارہ ہے ہیں وہ
ائی کی رضامندی و ترغیب ہے دیے گئے ہیں اس میں مولوی صاحب محموح اپنی
طرف ہے کوئی شرط پیش نہیں کرتے صرف قادیائی کی شرط میعاد ایک سال کواڑا کریہ
عاج ہیں کدائر مبابلہ ای مجل میں ظاہر ہویا زیادہ سے زیادہ تین روز میں جوعبداللہ
قامی کے مبابلہ وہتم کیلئے اس نے شلیم کئے تھے اور قبل از مبابلہ قادیائی اس اثری تعیین
آئے می کردے کہ وہ کیا ہوگا۔ '' (بحوالہ تبلیغ رسالت جلد کے صفحہ کے مجاور قبل ان کاس عذر کے جواب میں حضرت سے موجود علیہ السلام نے اپنے اشتہار ۲۱ راؤہ مر

' فرض نہایت افسوس کی بات ہے کہ اس درخواست مباہلہ کو جونہایت نیک نیتی ہے کی گئی تھی شخ محد حسین نے قبول نہیں کیا اور بیعذر کیا کہ تین دن تک مہلت اثر مبابلہ کے میدان میں قدم رکھنے کی جرائت نہ کرتے۔اور مختلف قتم کے جیلے بہانے پیش کر کے فراد
اختیار کر جاتے۔ بالآخر جب موادی عبدالحق غزنوی کے ساتھ امرتبر میں مباہلہ کی تاریخ مقرہ
ہوئی تو موادی محد حیین بٹالوی صاحب نے بھی لاہور ہے ایک اشتہار بھیجا کہ میں بھی مرا ا
صاحب سے مباہلہ کے لئے امرتبر آتا ہوں۔ صرف مباہلہ ہوگا اور کوئی تقریر نہ ہوگ۔ حضرت
اقدی نے اس کے جواب میں ایک اشتہار لکھا کہ موادی محمد حیے ہرگز مباہلہ نہیں کر یہ
گا در میرے سامنے تک نہیں آئیں گے۔ اگلا دن موادی محبدالحق غزنوی سے مباہلہ کا تھا کہ
موادی محمد حیین بھی امرتبر بہنچ گئے۔ عیدگاہ میں بہت بچوم ہوگیا اور موادی محمد حیین بھی اس بھوم
ساحب مباہلہ کریں گے۔ مرزاصاحب نے تو لکھا تھا کہ میہ میرے سامنے مباہلہ کے لئے نہیں
صاحب مباہلہ کریں گے۔ مرزاصاحب نے تو لکھا تھا کہ میہ میرے سامنے مباہلہ کے لئے نہیں
قا کین یہ تو آگئے۔ جب انہوں نے آدھا پونا گھنٹہ تقریر میں گزار دیا تو موادی عبدالحق
قزنویوں کے شاگر دغرنوی مولویوں کے مشورہ سے مباہلہ کے لئے آگے ہر ھے۔

(رسالەنوراجىرصفى ۳۳،۳۳مصنفەشىڭ نوراجىراحىرى بحوالەحيات طيبېسفى ۱۲۰)

مگر مولوی صاحب کو مباہلہ کرنے کی جرأت نہ ہوسکی۔ اس طرح حضرت میے موجود علیہ السلام کی وہ پیشگوئی بڑی شان ہے پوری ہوئی جس میں حضرت میے موجود علیہ السلام نے فرمایا الله کہ ''مولوی محد حسین صاحب مجھے ہے ہرگز مباہلہ نہیں کریں گے۔''

اس کے بعد حضرت اقدس کے پچھ مریدوں نے تمام اہل اسلام کو مخاطب کر کے اکتوبر
۱۸۹۸، میں ایک اشتہار شائع کیا جس میں مخالفوں ہے کہا کداگر آپ لوگ اپنے آپ کواپ
معتقدات میں سچا بچھتے ہیں تو مولوی محمد شنی بٹالوی ہے کہیں کہ وہ حضرت اقدس ہے مباہلہ کیلے
تیار ہوجا نمیں۔ اگر انہوں نے مباہلہ کر لیا اور اس مباہلہ کا کھلا کھلا اثر سال بھر کے اندر فلا ہر نہ
ہوگیا تو مولوی محمد سین صاحب کو مبلغ دو ہزار پانچ سو پچیس رو پے آٹھ آ نے بطور انعام دی جا

يلے حصد ميں قريباً بارہ بح تك عيمائيوں سے دربارہ حقيقت اسلام اس عاجز كا مباحثہ ہوگا اور بیمباحثہ براب بارہ دن تک ہوتا رے گا۔ اس لئے مكفرين جو جھ كو كافر مخبراكر جھے مبللہ كرنا جائے ہيں دو بے سام تك جھكوفرصت ہوگ۔ اس وقت میں بتاریخ وہم ویقعد یا بصورت کی عذر کے گیاراں ویعقد ۱۳۱ هج کوجھے ے مبللہ کرلیں اور دہم ویقعدال مصلحت سے تاریخ قراریائی ہے کہ تادوسرے علاء بھی جواس عاجز کلمہ گوامل قبلہ کو کا فرتھ براتے ہیں شریک مبللہ ہو عیس جن سے کی الدين لكصووالي اورمولوي عبدالجبار صاحب اوريشخ محمد حسين بثالوي اورمنثي سعدالله مدرك بائى سكول لدبانداور مولوى محرحسين صاحب رئيس لدبانداوريس انذير حسين صاحب وبلوى اوريير حيدرشاه صاحب اور حافظ عبدالمتان وزيرآ بادى اورميال عبدالله رفيكي اورمولوي غلام وتتكير قصوراورمولوي شابدين صاحب اورمولوي مشتاق احمد صاحب مدرس بانی سکول لد بانوی اور مولوی رشید احد گنگوی اور مولوی محم علی واعظ ساكن بويران صلع كوجرانواله اورمولوي محداحق اورسليمان ساكنان رياست بثياله اور ظهوراكحن سجاده نشين بثاله اورمولوي محمد ملازم مطبع كريم بخش لابهور وغيره اورا كربيلوگ باوجود بینیخ مارے رجشری اشتہارات کے حاضر میدان مبللہ نہ ہوئے تو میں ایک پخته دلیل ای بات پر ہوگی کہ وہ درحقیقت اینے عقیدہ تکفیر میں اپنے تیک کاذب اور ظالم اور تاحق پر مجھتے ہیں بالخصوص سب سے پہلے شخ محمد سین بٹالوی صاحب اشاعة السنة كافرض بكدميدان من مبلدكيك تاريخ مقرره يرام تسريس أجاوك كونك ال نے مبلد کے لئے خود ورخواست بھی کردی ہاور یادر ہے کہ ہم بار بار مبلد كرنائبين جاب كدمبلدكوئي بنى كهيل نبين ابهي تمام مكفرين كافيصله بوجانا جائية الى جو تخص اب مارے اشتہار كے شائع مونے كے بعد كريز كرے كا اور تاريخ

ہم تبول کر سکتے ہیں زیادہ نہیں۔ حالانہ حدیث شریف میں سال کا لفظ تو ہے گرتین دن کا نام ونشان نہیں اور اگر فرض بھی کرلیں کہ حدیث میں جیسا کہ تمن دن کی کہیں تحدید نہیں ایسا ہی ایک سال کی بھی نہیں تاہم ایک شخص جو الہام کا دعویٰ کر کے ایک سال کی شرط چیش کرتا ہے علاء امت کا حق ہے اس پر جمت پوری کرنے کے لئے ایک سال ہی منظور کرلیں۔ اس میں تو تمایت شریعت ہے تا مدعی کو آیندہ کلام کرنے کی سخوائش نہ رہے۔'' (تبلیغ رسالت جلد کے سفی سے کا مدعی کو آیندہ کلام کرنے کی

### مولوى عبدالحق غزنوى كاردمل

مبلیہ کے اس چیلنے کے بعد جس میں مولوی نذر حین وہلوی اور مولوی محد حین بٹالولی خصوصی طور پر اور دیگر تمام مکفر اور مکذب علاء کو عموی طور پر دعوت مبلیہ دی گئی ہے اور آؤ سمی مولوی نے اس چیلنے کو قبول نہ کیا۔ صرف مولوی عبد الحق غزنوی صاحب نے بذر بعد اشتہار ۱۳۱۱ مولوی نے اس جواب میں حضرت سے موجود ملا شوال ۱۳۱۰ ہے کو مبلیہ کی اس دعوت کو قبول کیا۔ اس اشتہار کے جواب میں حضرت سے موجود ملا السلام نے بھی ''اعلان مبلیہ بجواب اشتہار عبد الحق غزنوی'' کے عنوان سے درج ذیل اشتہار شاکع فرمایا۔

"ایک اشتہار مبلیہ مورکہ ۲۹ شوال ۱۳۱۱ هجری شائع کردہ عبدالحق غزنوی میری نظر
ہے گذرا سواس لئے بیاشتہار شائع کیا جاتا ہے کہ جھے کواس شخص اورایا ہی ایک مکفر
ہے جو عالم یا مولوی کہلاتا ہے مبلید منطور ہے اور میں امیدر کھتا ہوں کہ انشاء الل آا القدیر میں تیبری یا چوتھی ذی قعد ۱۳۱۰ هج تک امرتسسر میں پہنچ جاؤں گا اور تاری القدیم مبائل دہم ذیقعد اور یا بصورت بارش وغیرہ کی ضروری وجہ ہے گیار ہویں ذیقعد اور مقام ۱۳۱۰ هج قرار پائی ہے جس ہے کی صورت میں تخلف لازم نہیں ہوگا۔ اور مقام مبلیہ عیدگاہ جو قریب مجد خان بہاور محد شاہ مرحم ہے قرار پایا ہے اور چوتکہ دن کے مبلیہ عیدگاہ جو قریب مجد خان بہاور محد شاہ مرحم ہے قرار پایا ہے اور چوتکہ دن کے مبلیہ عیدگاہ جو قریب مجد خان بہاور محد شاہ مرحم ہے قرار پایا ہے اور چوتکہ دن کے مبلیہ عیدگاہ جو قریب مجد خان بہاور محد شاہ مرحم ہے قرار پایا ہے اور چوتکہ دن کے

مقررہ پر حاضر نہیں ہوگا آئیندہ اس کا کوئی حق نہیں رہے گا کہ پھر بھی مبللہ کی درخواست کرے اور پھر ترک حیا میں داخل ہوگا کہ عائبانہ کافر کہتا رہے۔ اتمام جمت کے لئے رجنزی کراکر بیاشتہار بھیج جاتے ہیں تااس کے بعد مکفرین کوکوئی عذر باقی ندر ہے۔ اگر بعداس کے مکفرین نے مبللہ نہ کیا اور نہ تکفیر سے باز آئے تو ہماری طرف سے ان پر جمت پوری ہوگئے۔ بالآ خربیہی یا در ہے کہ مبللہ سے پہلے ہماراحق ہوگا کہ ہم مکفرین کے سامنے جلسہ عام میں اپنے اسلام کے وجو ہات پیش کریں۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

المستهر خاکسار میرزاغلام احمد ۱۳ شوال ۱۳۱۹ هج کومبلد کے لئے حاضر نہ ہواتو اتمام جت اگر شخ محد حین بٹالوی دہم ذیقعد ۱۳۱۱ هج کومبلد کے لئے حاضر نہ ہواتو اسی روز ہے سمجھا جائے گا کہ وہ پیشگوئی جواس کے حق بیس چیوائی گئی تھی کہ وہ کافر کہنے ہے تو بہ کرے گا پوری ہوگئی۔ بالآ خریس دعا کرتا ہوں کدا نے خداوند قد ریاس ظالم اور سرکش اور فقان پر لعنت کراور ذلت کی ماراس پر ڈال جواب اس دعوت مبللہ اور تقرری شہراور مقام اور وقت کے بعد مبللہ کے لئے میرے مقابل پر میدان میں نہ آ وے اور نہ کافر کہنے اور سب اور شتم سے باز آ وے۔ آ بین ثم آ مین بسایھا لمسکفرون تعالموا الی امو هو سنته الله و نبیه لافحام المکفرن الذین بالسمک فرون تعالموا الی امو هو سنته الله و نبیه لافحام المکفرین الذین السمک فرون تولیتم فاعلموا ان لعنت الله علی المکفرین الذین السمک فرین تخوفهم انهم کانوا کا ذہین.

المشتهر میرزا غلام احمد قادیانی." (سچائی کااظهار۔روحانی نخزائن جلد ۲ صفح ۸۲،۸۱) حضرت سے موعودعلیہ السلام اس اعلان کے بعد پادری عبداللّٰد آتھم ہے مباحثہ کی غرض ہے

اپ احباب کے ہمراہ امرتبرتشریف کئے گئے۔ بہت سارے احباب باہر ہے بھی مباحثہ سننے
کیلئے آئے ہوئے تھے۔عیسائیوں ہای مباحثہ کے دوران میں دوسرے مبابلہ کی مقررہ تاریخ

ارذی قعدہ ۱۳۱۰ھ یعنی ۱۳مئی ۱۸۹۳ء آگی۔ آپ اس تاریخ کو تیسرے پہراپنی جماعت کے
ہمراہ امرتسر کی عیدگاہ میں تشریف لائے۔ آپ نے اپنے اشتہار مورخہ ۳۰ رشوال ۱۳۱۰ھ میں
ہندوستان بھر کے جن جن مولو یوں کو مبابلہ کے لئے وعوت دی تھی ان میں سے صرف مولوی
عبدالحق غرنوی صاحب اپنے بعض طابعلموں اور درویشوں کے ساتھ عیدگاہ ندکور میں موجود
عبدالحق غرنوی صاحب اپنے بعض طابعلموں اور درویشوں کے ساتھ عیدگاہ ندکور میں موجود

اس مبابلہ میں مولوی عبدالحق غزنوی نے اپنے متعلق تو کوئی لفظ زبان سے نہ نکالا البتہ حضرت اقدس کے لئے بخت سے بخت الفاظ استعمال کرنے اور گالی گلوچ سے اپنی زبان آلود کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھار کھی۔ اس کے جواب میں حضرت اقدس نے صرف ان الفاظ کا اعادہ فرمایا۔

''میں بیدوعا کروں گا کہ جس قدر میری تالیفات ہیں ان میں سے کوئی بھی خدا اور رسول سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مخالف نہیں ہا ور نہ میں کا فرہوں اور اگر میری کا بین خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے مخالف اور کفر ہے بھی ہوئی ہوں تو خدا تعالی وہ لعنت اور عذا ب مجھ پر نازل کر ہے جو ابتداء دنیا ہے آج تک کی کا فر ہوں اور کافر ہوں اور کافر ہوں اور نعوذ باللہ دین اسلام سے مرتد اور ہے ایمان تو نہایت برے عذا ہے میرا مرنا ہی بہتر ہا ور میں ایکی زندگی سے بہ ہزار دل بیزارہوں اور اگر ایسانہیں تو خدا تعالی اپنی طرف سے سے افسالہ کر دے گا وہ میرے دل کو بھی دیکھ رہا ہے اور مخالفوں کے دل کو بھی

### غزنوى كے ساتھ مباہلہ كااثر

اس مباہلہ کا کیا اثر ہوا۔ حضرت اقدی نے اپنی کتاب انجام آتھم میں ایسے دی امور درج ، فرمائے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت اقدی کو خدا تعالیٰ نے اس مباہلہ کے بعد اپنی روحانی اور جسمانی برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ ذیل میں ہم حضرت اقدی ہی کے الفاظ میں ان دی امور کا خلاصہ لکھتے ہیں۔

اول \_ آتھم کی نبیت جو پیشگوئی کی گئی تھی \_ وہ اپنے واقعی معنوں کے رو سے پوری ہوگئی۔

دوسرا وہ امر جومبابلہ کے بعد میری عزت کا موجب ہوا وہ ان عربی رسالوں کا مجموعہ ہے۔ جو تخالف مولو یوں اور پاور یوں کے ذلیل کے لئے لکھا گیا تھا۔

تیسرا وہ امر جومباہلہ کے بعد میری عزت کا موجب ہوا وہ قبولیت ہے جومباہلہ کے بعد دنیا میں کھل گئی۔مباہلہ سے پہلے میرے ساتھ شاید تین چارسوآ دی ہوں گے۔اور اب تھ ہزارے کچھزیا دہ وہ لوگ ہیں جواس راہ میں جان فشاں ہیں۔

چھٹا امر جومبللہ کے بعدمیری عزت اور عبدالحق کی ذلت کا موجب ہوا۔ یہ ہے کہ عبدالحق نے ذات کا موجب ہوا۔ یہ ہے کہ عبدالحق نے مبللہ کے بعداشتہار دیا تھا کہ ایک فرزنداس کے گھر میں پیدا ہوگا۔ اور میں نے بھی خدا تعالیٰ سے الہام پاکریہ اشتہارا نوار الاسلام میں شائع کیا تھا کہ خدا

حضور کی یہ دعا اس اشتہار کے مطابق تھی جوحفرت اقدس نے ایک دن قبل یعن ۱۱ مرم کی ۱۸۹۳ کوشائع فر مایا تھا جس میں آپ نے اعلان فر مایا تھا کہ میں صرف اپنے متعلق اس شم کی بددعا کروں گا اور اس مبللہ میں کوئی میعاد نہ تھی۔ اب ایک تھند کیلئے یہ غور کا مقام ہے کہ آپ نے عبدالحق غزنوی کے لئے کوئی بددعا نہیں کی تھی۔ صرف جھوٹے اور مفتری ہونے کی حالت میں اپنے لئے تبانی اور ہربادی کی بددعا کی تھی اور عبدالحق غزنوی نے بھی آپ کو جھوٹا اور مفتری قرار دیتے ہوئے صرف آپ کے لئے بددعا کی تھی۔ اب دیکھنا یہ کہ ایسا کرنے کا بتیجہ کیا قرار دیتے ہوئے صرف آپ کے لئے بددعا کی تھی۔ اب دیکھنا یہ کہ ایسا کرنے کا بتیجہ کیا کا اس مبللہ کی بددعا کی تھی۔ اب دیکھنا کہ دونوں فریق کی بددعا کی تھی۔ اب کے حق میں دعا کی بن کر کھیں اور اس مبللہ بعد کی بعد جو ترقی آپ کو اور آپ کی بددعا کی جماعت کو خدا تعالی نے دی وہ کی سے تھی نہیں۔ مبللہ بعد خدائی نفرت سے مدافت پرایک زبر دست نشان ہیں۔

# حافظ محمر يعقوب صاحب كى بيعت

حضرت من موجود عليه السلام كى صدافت كااس مبلله هي بيه زيردست نشان ديكيفي هي آيا كم حضرت اقدس نے ابھي اپني دعاختم نه كي تحى كه حافظ محمد يعقوب صاحب جو حافظ محمد يوسف صاحب خلعدار نبر كے برے بھائى تقے اور غربويوں كے مريد تقے ايك چيخ مار كر روتے ہوئے حضرت اقدس كة دمول هي گرگئے اور كہا كه آپ ميرى بيعت قبول كريں۔ حضرت اقدس خضرت اقدس نے فرمايا۔ مبلله سے فارغ ہوليس تو بيعت ليس گے۔ نه نظارہ د كي كرغزنوى مولويوں اور ان كے معتقدين كے قائقوں كے طوط اڑگئے۔ كيونكه انہوں نے محسوس كيا كه مبلله هي بيد حضرت اقدس كى مبلكہ هي بيد حضرت اقدس كان پرتشريف اقدس كى ببلى فتح ہے۔ ببر حال اس طرح مبلله فتح ہوگيا اور حضرت اقدس واپس مكان پرتشريف ليف اقدس كى ببلى فتح ہے۔ ببر حال اس طرح مبلله فتح ہوگيا اور حضرت اقدس واپس مكان پرتشريف ليف اقدس كى ببلى فتح ہے۔ ببر حال اس طرح مبلله فتح ہوگيا اور حضرت اقدس واپس مكان پرتشريف

پہنچ کراوربعض نے بذراجہ خطاتو بہ کا اقرار کیا۔ پس میں یقیناً جانتا ہوں کہ اس قدر بنی آدم کی تو بہ کا ذراجہ جو مجھ کو گھرایا گیا بیاس قبولیت کا نشان ہے جو خدا کی رضا مندی کے بعد حاصل ہوتی ہے

دسوال امر جوعبدالحق کے مبابلہ کے بعد میری عزت کا موجب ہوا جلسہ مذاہب لاہور
ہاں جلسہ کے بارے میں مجھے زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ جس رنگ اور نورانیت
کی قبولیت میرے مضمون کے پڑھنے میں بیدا ہوئی۔ اور جس طرح دلی جوش ہے
لوگوں نے مجھے اور میرے مضمون کو عظت کی نگاہ ہے دیکھا۔ پچھ ضرورت نہیں کہ میں
اس کی تفصیل کروں۔ بہت کی گواہیاں اس بات پرس چکے ہوکہ اس مضمون کا جلسہ
مذاہب پر ایسا فوق العادت اثر ہوا تھا۔ کہ گویا ملائک آسان ہے نور کے طبق لے کر
صاضر ہوگئے تھے۔ ہرایک دل اس کی طرف ایسا کھینچا گیا تھا۔ کہ گویا ایک دست غیب
ماس کو کشاں کشاں عالم وجد کی طرف ایسا کھینچا گیا تھا۔ کہ گویا ایک دست غیب
اس کو کشاں کشاں عالم وجد کی طرف ایسا کھینچا گیا تھا۔ کہ گویا ایک دست غیب
اس کو کشاں کشاں عالم وجد کی طرف ایسا میں وغیرہ کے اسلام کو بکی اٹھانی پڑتی۔ "
سے کہ اگریہ ضمون نہ ہوتا تو آت بباعث مجھ صین وغیرہ کے اسلام کو بکی اٹھانی پڑتی۔ "

مخالف علماء ومشائخ كانام كيكرأن كودعوت مبابله

مئی ۱۸۹۳ میں جب حضرت میں موجود نے پادری عبداللہ اتھم کے متعلق پیشگوئی فرمائی تو مخالف علاء نے اپنی عادت کے موافق تھلم کھلا عیسائیوں کا ساتھ دیا۔ اس پر آپ نے اُن علاء کو ایک استھ دیا۔ اس پر آپ نے اُن علاء کو مخاطب کر کے ایک" اشتہار مباہلہ" شائع کیا۔ جس میں پہلے تو اپنے منصب مسیح موجود کو گام ہی کسر صلیب ہے۔ یعنی صلیب کو تو ڑنا اور موجود کا کام ہی کسر صلیب ہے۔ یعنی صلیب کو تو ڑنا اور اس کے لئے زیر دست حربہ وفات میں ناصری کا ثابت کرنا ہے۔ اور پھر حضرات علاء کی اس

تعافی مجھے لاکا عطا کرے گا۔ سوخدا تعالی کے فضل اور کرم سے میرے گھر میں تو لاکا پیدا ہوگیا۔ جس کا نام شریف احمد ہے اور قریباً پونے دو ہری کی عمر رکھتا ہے۔
عبدالحق کو ضرور پوچھنا چاہئے۔ کہ اس کا وہ مباہلہ کی برکمت کا لاکا کہاں گیا۔
ساتواں امر جو مباہلہ کے بعد میری عزت اور قبولیت کا باعث ہوا خدا کے راستیا ز بندوں کا وہ فخلصانہ جو آنہوں نے میری خدمت کے لئے دکھلا یا۔ مجھے بھی یہ طاقت نہ ہوگی کہ میں خدا کے ان احسانات کا شکر ادا کرسکوں۔ جو روحانی اور جسمانی طور پر مباہلہ کے بعد میرے وارد حال ہو گئے۔ روحانی انعامات کا نمونہ میں لکھ چکا ہوں یعنی یہ کہ خدا تعالی نے مجھے وہ علم قرآن اور علم زبان محض اعجاز کے طور پر بخشا کہ ہوں یعنی یہ کہ خدا تعالی نے مجھے وہ علم قرآن اور علم زبان محض اعجاز کے طور پر بخشا کہ عاص و عمر کی تعدمیر کے دعدالحق کیا بلکہ کل مخالفوں کی ذلت ہوئی۔ ہریاک خاص و عام کو یقین ہوگیا۔ کہ یہ لوگ صرف نام کے مولوی ہیں گویا یہ لوگ مرگئے۔ عبدالحق کے مباہلہ کی خوست نے اس کے اور رفیق کو بھی ڈیویا۔

اورجسمانی نعتیں جومبابلہ کے بعدمیرے پر وارد ہوئیں۔ وہ مالی فتوحات ہیں۔ جو
اس درویش خانہ کے لئے خدا تعالی نے کھول دیں۔ مبابلہ کے روز سے آج تک
پندرہ ہزار کے قریب فتوح غیب کا روپیہ آیا۔ جواس نے سلسلہ کے ربانی مصارف
میں خرج ہوا۔

آ تھواں امر جومبلبلہ کے بعد میری عزت زیادہ کرنے کے لئے ظہور میں آیا۔ کتاب
ست بچن کی تالیف ہے۔ اس کتاب کی تالیف کے لئے خدا تعالی نے جھے وہ سامان
عطا کئے جو تین سوہرس ہے کسی کے خیال میں بھی نہیں آئے تھے
نوال امر جومبلبلہ کے بعد میری عزت کے زیادہ ہونے کا موجب ہوا ہے ہے کہ اس
عرصہ میں آٹھ ہزار کے قریب لوگوں نے میرے ہاتھ میں بیعت کی اور بعض قادیان

روش پراظهارافسوں کیا کہ وہ نصوص قرآنیاور حدیثید کی پرواند کر کے تھلم کھلا اس مسلد میں پادر یوں کا ساتھ و سے دہ ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تمام مخالف علماء و سجادہ نشینوں کو مخاطب کرتے ہوئے رہے نیے دیا کہ:۔

" سواب الفواور مبلبله كيلئة تيار موجاؤيم من حكيه موكه ميرا دعوي ووبتول يرمني تقا-اول نصوص قرآنياور حديثيه بر- دوسر الهامات البيه بر-سوتم في نصوص قرآنيه اور حدیثیه کوقبول نه کیا اور خدا کی کلام کو یوں ٹال دیا جیسا که کوئی تنکا توژ کر پھینک دے۔اب میرے بناء دعویٰ کا دوسراشق باتی رہا۔سومیں اس ذات قادر غیور کی آپ كوقتم ديتا موں جس كى قتم كوكوئى ايماندار رفبيس كرسكتا كداب اس دوسرى بناءكى تصفيه كيلي جھے عمللد كراوراور يول ہوگا كرتاريخ اورمقام مبلد كے مقرر ہونے ك بعد میں ان تمام الہامات کے پرچہ کو جولکھ چکا ہوں اینے ہاتھ میں لے کرمیدان مبلد میں حاضر ہوں گا۔اور دعا کروں گا کہ یا البی اگر بیالہامات جومیرے ہاتھ میں میں میرائی افتراء ہاورتو جانتا ہے کہ میں نے ان کواپنی طرف سے بنالیا ہے یا اگر بیشیطانی وساوس میں اور تیرے البام نہیں تو آج کی تاریخ سے ایک برس گزرنے ے پہلے مجھے وفات دے۔ یا کسی ایسے عذاب میں مبتلا کر جوموت سے بدتر ہواور اس سے رہائی عطانہ کر۔ جب تک کہ موت آجائے۔ تامیری ذلت ظاہر ہواورلوگ فتندے فی جائیں کونکہ میں نہیں جا ہتا کہ میرے سب سے تیرے بندے فتنداور صلالت میں پڑیں۔اورایےمفتری کا مرنا ہی بہتر ہے۔لیکن اے خدائے علیم وخبیر اگرتو جانتا ہے کہ بیتمام الہامات جومیرے ہاتھ میں ہیں تیرے ہی الہام ہیں۔اور تیرے منہ کی باتیں ہیں۔ تو ان مخالفوں کو جو اس وقت حاضر ہیں۔ ایک سال کے عرصه تک نهایت بخت د کھ کی مار میں مبتلا کر کے کواندھا کردے۔اور کسی کومجذوم اور

سنحسى كومفلوج اوركسي كومجنون اوركسي كومصروع اوركسي كوسانب ياسك ديوانه كاشكار بنا۔ اور کس کے ال پر آفت نازل کر اور کسی کی جان پر اور کسی کی عزت پر۔ اور جب میں بیدها کرچکوں تو دونوں فریق کہیں۔ که آمین۔اییا ہی فریق ٹانی کی جماعت میں سے ہریک شخص جومبللہ کیلئے حاضر ہو جناب الی میں بید دعا کرے کداے خدائ علیم وجبیر ہم اس مخض کوجس کا نام غلام احمد ہے درحقیقت کذاب اورمفتری اور كافر جانة بيں۔ پس اگر يوخض درحقيقت كذاب اورمفترى اور كافر اور بدين ب اوراس کے بیالبام تیری طرف سے نہیں بلکہ اپنائی افتراء ہے۔ تو اس امت مرحومہ پر بیاحسان کر کہ اس مفتری کو ایک سال کے اندر ہلاک کردے تالوگ اس کے فتنہ سے امن میں آ جا کیں۔ اور اگر میمفتری نہیں اور تیری طرف سے ہے اور میہ تمام الهام تیرے بی مندکی پاک باتیں ہیں تو ہم پر جواس کو کافر اور کذاب جھتے ہیں۔ وكاور ذلت ع بحرامواعذاب ايك برس كاندرنازل كراوركمي كواندها كرد اور سن كومجذوم اوركفي كامفلوج اوركسي كومجنون اوركسي كومصروع اوركسي كوسانب ياسك دیوان کاشکار بنااور کسی کے مال پر آفت نازل کراور کسی کی جان پراور کسی کی عزت پر اورجب بیدعافریق ٹانی کر چکے تو دونوں فریق کہیں کہ آمین ۔ اور یادر ہے کہ اگر کوئی تحف مجھے کذاب اور مفتری تو جانتا ہے مگر کا فرکہنے سے پر ہیز رکھتا ہے تو اس کو اختیار ہوگا کہ اپنے دعائی مباہلہ میں صرف کذاب اور مفتری کا لفظ استعال کرے جس پر اس کویقین دلی ہے۔اوراس مباہلہ کے بعد اگر میں ایک سال کے اندر مراکبایا کس اليے عذاب ميں مبتلا ہوگيا جس ميں جال برى كة ثار نه يائے جاكيں تو لوگ میرے فتنہ سے نیج جائیں گے۔اور میں ہمیشہ کی لعنت کے ساتھ ذکر کیا جاؤں گا۔اور میں ابھی لکھ دیتا ہوں کہ اس صورت میں مجھے کا ذب اور مور دلعنت البی یقین کرنا

سكتار

گواہ رہ اے زمین اور اے آ سان کہ خدا کی لعنت اس محض پر کہ اس رسالہ کے پہنچنے کے بعد ندمبابلہ میں حاضر ہواور نہ تکفیراور تو بین کوچھوڑنے اور نہ شخصا کرنے والوں کی مجلسول سے الگ ہو۔ اور اے مومنوا برائے خدائم سب کہو کہ آمین۔ مجھے افسوس ے یہ بھ لکھنا پرا کہ آج تک ان ظالم مولو یوں نے اس صاف اور سیدھے فیصلہ کی طرف رخ بی نہیں کیا۔ تا اگر میں ان کے خیال میں کا زب تھا تو احکم الحا کمین کے حکم ے اپنی سز اکو پینے جاتا۔ ہاں بعض ان کے اپنی بدگو ہری کیوجہ سے گورنمنٹ انگریزی میں جھوٹی شکائتیں میری نسبت لکھتے رہاورا پنی عداوت باطنی کو چھیا کر مخبرول کے لباس من نیش زنی کرتے اور کررہ بی جیسا کہ شیخ بطالوی علیہ ما یستخد اگرا ہے لوگ خدا تعالی کی جناب سے ردشدہ نہ ہوتے تو مجھے دکھ دیے کیلئے مخلوق کی طرف التجا ند لے جاتے۔ بینادان نہیں جانے کہ کوئی بات زمین پرنہیں ہوسکتی جب تک کہ آسان پر شہو جائے اور گورنمنٹ انگریزی میں بیکوشش کرنا کہ گویا میں مخفی طور پر گورنمنٹ کا بدخواہ ہوں بینہایت سفلہ پن کی عداوت ہے۔ بیا گورنمنٹ خدا کی گناہ گار ہوگی اگر میرے جیسے خیرخواہ اور سے وفادار کو بدخواہ اور باغی تصور کرے۔ میں نے اپنی قلم سے گورنمنٹ کی خیرخواہی میں ابتدا ہے آج تک وہ کام کیا ہے جس کی نظیر گورنمنٹ کے ہاتھ میں ایک بھی نہیں ہوگی اور میں نے ہزار ہاروید کے صرف ہے كتابين تاليف كرك ان مين جابجا اس بات ير زور ديا ب كدمسلمانون كواس گورنمنٹ کی مچی خیرخوابی حاہد اور رعایا ہو کر بغاوت کا خیال بھی دل میں لانا نہایت درجہ کی بدذاتی ہے اور میں نے ایس کتابوں کو نہ صرف برکش انڈیا میں پھیلایا ے بلکہ عرب اور شام اور مصراور روم اور افغانستان اور دیگر اسلامی بلاد میں محض البی

چاہئے۔ اور پھراس کے بعد میں دجال یا ملعون یا شیطان کہنے ہے ناراض نہیں اور
اس الاُق ہوں گا کہ بمیشہ کیلئے لعنت کے ساتھ و کرکیا جاؤں اور اپنے مولی کے فیصلہ کو
فیصلہ ناطق مجھوں گا۔ اور میری پیروی کرنے والا یا مجھے اچھا اور صاوق مجھنے والا خدا
کے قہر کے بینچے ہوگا۔ پس اس صورت میں میر انجام نہایت ہی بد ہوگا۔ جیسا کہ
بدذات کا ذیوں کا انجام ہوتا ہے۔ لیکن اگر خدانے ایک سال تک مجھے موت اور
آ فات بدنی ہے بچالیا اور میرے خالفوں پر قبر اور خضب الی کے آثر فاہر ہوگئے اور
ہریک ان میں ہے کی ندگی بلا میں جتل ہوگیا۔ اور میری بددعا نہایت چک کے
ساتھ فاہر ہوگئی۔ تو دنیا پر حق فلاہر ہو جائے گا۔ اور بیروز کا جھڑا اور میان ہے اٹھ کے
ساتھ فلاہر ہوگئی۔ تو دنیا پر حق فلاہر ہو جائے گا۔ اور بیروز کا جھڑا اور میان ہے اٹھ
جائے گا۔ میں دوبارہ کہتا ہوں کہ میں نے پہلے اس ہے بھی کلہ گو کے حق میں بددعا
خیس کی اور صبر کرتا رہا۔ مگر اس روز خدا ہے فیصلہ چاہوں گا۔ اور اس کی عصمت اور
عزت کا دامن پکڑوں گا کہتا ہم میں نے رہتے طالم اور دروغکو کو تباہ کر کے اس دین
مین کوشریوں کے فتذ ہے بچاوے۔

میں یہ بھی شرط کرتا ہوں کہ میری دعا کا اثر صرف اس صورت میں سمجھا جائے کہ جب تمام وہ لوگ جومبابلہ کے میدان میں بالمقابل آ ویں ایک سال تک ان بلاؤں میں سے کی بلا میں گرفتار ہوجا ئیں۔ اگر ایک بھی باقی رہا تو میں اپنے تنیئ کاذب سمجھوں گا اگر چہوہ ہزار ہوں یا دو ہزار اور پھران کے ہاتھ پرتو بہ کروں گا۔ اور اگر میں مرگیا تو ایک خبیث کے مرنے سے دنیا میں شھنڈ اور آ رام ہوجا گا۔

میرے مباہلہ میں بیشرط ہے کہ اشخاص مندرجہ ذیل میں ہے کم ہے کم دس آ دمی حاضر ہوں اس ہے کم نہ ہوں اور جس قدر زیادہ ہوں میری خوی اور مراد ہے۔ کیونکہ بہتوں پر عذاب الٰہی کا حیط ہو جانا ایک ایسا کھلا کھلا نشان ہے جو کسی پر مشتہ نہیں رہ

نیت سے شائع کیا ہے نہ اس خیال سے کہ بیا گورنمنٹ میری تعظیم کرے یا مجھے انعام وے کیونکہ میمراندہب اور میراعقیدہ ہے جس کا شائع کرنامیرے برحق واجب تھا۔ تعجب ہے کہ یہ گورنمنٹ میری کتابوں کو کیوں نہیں دیکھتی اور کیوں ایسی ظالمانہ تحریروں ہے ایسے مفیدوں کومنع نہیں کرتی۔ان ظالم مولویوں کو میں کس ہے مثال دول۔ بیان یہود یوں سے مشابہ ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناحق دکھ دینا شروع یا اور جب کچھ پیش نہ گئی تو گورنمنٹ روم میں مخبری کی۔ کہ سیخض بافی ہے۔ سویس بار باراس گورنمنٹ عادلہ کو یاددلاتا ہوں کہ میری مثال سے کی مثال ہے میں اس دنیا کی حکومت اور ریاست کونہیں جا ہتا اور بغاوت کوسخت بدذاتی سمجھتا ہوں میں کی خونی سے کے آنے کا قائل نہیں اور نہ خونی مہدی کا منتظر صلح کاری سے تن کو پھیلانا میرامقصد ہے۔اور میں تمام ان باتوں سے بیزار ہوں جوفتنہ کی باتیں ہوں یا جوش ولانے والے مصوبے ہوں۔ گورنمنٹ کو جائے کہ بیدارطبعی سے میری حالت کو جانیج اور گورنمنٹ کی روم کی شتابکاری سے عبرت پکڑے اور خدغرض مولو یول یا دوس بوگول کی باتوں کوسندنہ بھے لیوے کہ میرے اندر کھوٹ نہیں اور میرے لبول يرنفاق تهيس\_

اب میں پھراپ کام کواصل مقصد کی طرف رجوع دے کران مولوی صاحبوں
کا نام ذیل میں درج کرتا ہوں جن کومیں نے مبللہ کیلئے بلایا ہے اور میں پھران سب
کواللہ جلشانہ کی فتم دیتا ہوں کہ مبللہ کیلئے تاریخ اور مقام مقرر کر کے جلد میدان
مبللہ میں آ ویں۔اوراگر نہ آ ےاور نہ کفیراور تکذیب سے باز آ ئے تو خداکی لعنت
کے نیچ مریں گے۔

اب ہم ان مولوی صاحبوں کے نام ذیل میں لکھتے ہیں جن میں سے بعض تواس

عابز كوكا فربهى كہتے ہيں اور مفترى بھى۔اور بعض كافر كہنے ہے توسكوت اختيار كرتے ہیں۔ مگر مفتری اور کذاب اور وجال نام رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ تمام مکفرین اور مكذبين مبابله كيلي بلائے گئے ہیں اوران كے ساتھ وہ سجادہ نشين بھي ہیں جومكفريا مكذب بين اور درحقيقت بريك مخض جو بإخدا اورصوفي كبلاتا إوراس عاجزك طرف رجوع كرنے سے كراہت ركھتا ہوہ مكذبين ميں داخل ہے۔ كيونك اگر مكذب نه ہوتا تو ایسے خض کے ظہور کے وقت جس کی نبعت آنخضرت - صل ا- نے تاکید فرمائی تھی۔ کداس کی مدوکرواوراس کومیراسلام پہنچاؤ اوراس کے خلصین میں داخل ہوجاؤ تو ضروراس کی جماعت میں داخل ہوجا تا۔ اورصاف باطن فقراء کیلئے یہ موقعہ ے کہ خدا تعالی ہے ڈر کر اور ہریک کدورت ہے الگ ہوکر اور کمال تضرع اور ابتبال ے اس پاک جناب میں توجہ کر کے راز سربستہ کا ای کے کشف اور الہام ہے المشاف جاين-اورجب خدا كفنل انبيل معلوم كرايا جائة كجرجيها كدان کی انقاء کی شان کے لائق ہے محبت اور اخلاص اور کامل رجوع سے نواب آخرت عاصل كريں اور حياني كى گوائى كيلئے كھڑے ہوجائيں۔مولويان ختك بہت سے تجابوں میں ہیں کیونکہ ان کے اندر کوئی ساوی روی نہی لیکن جولوگ حضرت احدیث ے کھ مناسبت رکھتے ہیں اور تزکیفس سے انانیت کی تاریکیوں سے الگ ہو گئے میں۔ وہ خدا کے فضل ہے قریب ہیں۔اگر چہ بہت تھوڑے ہیں جوایے ہیں۔مگر یہ امت مرحومدان عالى نيس-

وولوگ جومبلد كيلے كاطب كے كے بيں يہ بين:

مولوی نذیر حسین دہلوی شخ محمد حسین بٹالوی ایڈیٹر اشاعیۃ النه مولوی عبدالحق وہلوی عبدالحق وہلوی عبدالحق وہلوی

علی شاه صاحب اجمیر مولوی احد حسن صاحب کچوری سال دبلی خاص جامع محد مولوی محد علاقه ج پور مولوی محد عمر صاحب دبلی فراشخانه مولوی مستعان شاه صاحب سانجر علاقه ج پور مولوی حفیظ الدین صاحب دوجانه شلع رہنگ مولوی فضل کریم صاحب نیازی غاز یپورز مینا مولوی حاجی عابد حسین صاحب دیوبند

#### اور سجادہ نشینوں کے نام یہ بیں

غلام نظام الدين صاحب سجاده نشين نياز احمرصاحب بريلي ميان اله بخش صاحب سجاده نشین سلیمان صاحب تو نسوی سنگهری سجاده نشین صاحب شیخ نور احمر صاحب مهارانواله ميال غلام فريدصاحب چشتى حاجزال علاقه بهاد ليور التفات احمد شاه صاحب جاده نشین ردولے متان شاہ صاحب کا بلی محمد قاسم صاحب سجادہ نشین شاہ معين الدين شاه خاموش حيدرآ بادوكن محرحسين صاحب كدى نشين شيخ عبد القدوس صاحب منگوی گری نشین اوچه شاه جلال الدین صاحب بخاری ظهور الحسین صاحب گدی نشین بٹالہ ضلع گور داسپور صادق علی شاہ صاحب گدی نشین رز چیز ضلع گورداسپور سيدصوفي جان صاحب مرادآ بادي صابري چشتي مهرشاه صاحب جاده نشين كواره صلع راوليندى مولوى قاضى سلطان محمود صاحب آى اعوان والمه پنجاب حيدرشاه صاحب جلال يوركنكيال واله توكل شاه صاحب انباله مولوي عبدالله صاحب ملوتذي واله محمرامين صاحب چكوترى علاقه مجرات بنجاب مولوي عبدالغني صاحب جانشین قاضی المعیل صاحب مرحوم بنگلور مولوی ولی النبی شاه صاحب تقشبندرام پوردارالرياست حاجي وارث على شاه صاحب مقام ديواضلع لكصنو ميرايداد على شاه صاحب سجاده نشين شاه ابوالعلانقشبند سيدحسين شاه صاحب مودودي دبلي عبداللطيف شاه صاحب خلف حاجى مجم الدين شاه صاحب چشتى جودهپور قطب على

مولف تغير حقاني مولوى عبدالعزيز لدهيانوى مولوى محدلدهيانوى مولوى محدات رئيس لدهيانه سعدالله تومسلم مدرس لدهيانه مولوى احمدالله امرتسرى مولوى ثناءالله امرتسرى مولوى غلام رسول عرف رسل بابا امرتسرى مولوى عبد الجبارغ نوى مولوى عبدالواحد غزنوي مولوي عبدالحق غزنوي محرعلي بويري واعظ مولوي غلام وتكيرتسور تضلع لا بهور مولوي عبد الله الوكل مولوي اصغر على لا بهور حافظ عبد المنان وزيرآ باد مولوی محد بشیر بعوالی شخ حسین عرب یمانی مولوی محد ابراجیم آره مولوی محد سن مولف تفییرامروبه مولوی اختشام الدین مرادآباد مولوی محدایی اجرادری مولوی عين القصاه صاحب للمنوفر تكي كل مولوي محمد فاروق كانبور مولوي عبدالوباب كانبور مولوی سعیدالدین کا نپور رامپوری مولوی حافظ محدرمضان بیثوری مولوی دلدارهلی اورمجد دائره مولوي محدرجيم الله مدرسه اكبرآباد مولوى ابوالانوارنواب محدر مملى خال چشتی مولوی ابوالوید امروبی ما لک رساله مظهرالاسلام اجمیر مولوی محمصین کوئله دالا دبلی مولوی احد حسن صاحب شوکت ما لک اخبار شحنه بندمیر محد مولوی نذ برحسین ولد اميرعلى ابنيشه ضلع سهار نيور مولوى احمالي صاحب سهار نيور مولوى عبدالعزيز دينا تحرضلع كورداسيور قاضي عبدالاحدخان يورضلع راوليندى مولوى احمدراميورضلع سبار نپور محلّه محل مولوی محمد شفیع را مپور شلع سبار نپور مولوی فقیر الله مدرس مدرس نصرت الاسلام واقعه مجد بنكلور مولوي مجمرامين صاحب بنكلور مولوي قاضي حاجي شاه عبدالقدوس صاحب بيش امام جامع مسجد بتكلور مولوى عبدالغفارصاحب فرزندقاصى شاه عبدالقدوس صاحب بنكلور مولوي محمد ابراهيم صاحب ديلوري حال مقيم بنكلور مولوی عبدالقادرصاحب پیارم بین ساکن پیارم پیت علاقه بظور مولوی محد عبال صاحب ساکن دانمباری علاقه بنگلور مولوی گل حسن شاه صاحب میر تھ مولوی ایر

### حضرت خواجه غلام فريدصاحب كاجواب

اس مبلبلہ کے چیلنے کے جواب میں اور تو کسی عالم یا سجادہ نشین نے تقدیق یا تکذیب کی جرات نہ کی البتہ نواب صاحب آف بہاولپور کے پیر حضرت خواجہ غلام فرید صاحب آف چاچ ال شریف نے عربی زبان میں ایک خط آپ کی خدمت میں لکھا جس کے ایک حصہ کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔

"واضح ہوکہ جھے آپ کی وہ کتاب پینی جس میں مبللہ کے لئے جواب طلب کیا گیا ہواوراگر چہ میں عدیم الفرصت تھا۔ تاہم میں نے اس کتاب کے ایک جز و کو جو حس خطاب اور طریق عتاب پر مشمل تھا پڑھا ہے۔ سواے ہر ایک حبیب ے عزیز تر ۔ کچنے معلوم ہو کہ میں ابتداء ہے تیرے لیے تعظیم کے مقام پر کھڑا ہوں تا مجھے تواب حاصل ہواور بھی میری زبان پر بجر تعظیم اور تکریم اور رعایت آ داب کے تیرے حق میں کوئی کلہ جاری نہیں ہوا۔ اور اب میں مطلع کرتا ہوں کہ بلا شبہ تیرے نیک حال کا معترف ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ تو خدا کے صال کی بندوں میں ہے اور تیری سی عنداللہ قابل شکر ہے جس کا اجر ملے گا اور خدا کے جانہ کا تیرے پر فضل ہے۔ منداللہ قابل شکر ہے جس کا اجر ملے گا اور خدا نے بخشندہ بادشاہ کا تیرے پر فضل ہے۔ میرے لئے عاقبت بالخیری دعا کر اور میں تیرے لیے انجام خیر وخو بی کی دعا کرتا ہوں۔ "

(ترجمة عربی خط بحوالدانجام آتھم صفح ۱۳۳۳ ۳۲۳۳) حضرت میال غلام فرید صاحب کے اس خط کود کھے کر حضرت اقد س بہت خوش ہوئے اورائے ضیمہ انجام آتھم میں درج فر مایا اور دوسرے بجادہ فشینوں کو بھی تلقین فر مائی کہ میاں غلام فرید صاحب کے نمونہ پرچلیں۔

شاه صاحب د يوگذه علاقه اود بيرميوار ميرزابادل شاه صاحب بدايواني مولوي عبدالوباب صاحب جانثين عبدالرزاق صاحب لكصنو فرتكى كل على حسين صاحب كي وحيما ضلع فقيرة بادشيخ غلام حي الدين صوفي وكيل الجمن حمايت اسلام لا مور حافظ صارعلى صاحب راميور شلع سهار نبور اميرحسن صاحب خلف ييرعبدالله صاحب دالى منورشاه صاحب فاضل يورضلع كور كانوال قريب ديلي محم معصوم شاه صاحب نيره شاه ابوسعيد صاحب راميور دارالرياست بدرالدين شاه صاحب سجاده تشين ببلواري ضلع پینه شاه اشرف صاحب جاده نشین بهلواری ضلع پینه مظهر علی شاه صاحب سجاده تشين لواداضلع يثنه لفافت حسين شاه صاحب سجاده نشين لوادا نثارعلى شاه صاحب الور دارالرياست وزيرالدين شاه صاحب سجاده تشين مخدوم صاحب الور مولوى سلام الدين شاه صاحب نم ضلع ربتك غلام حسين خال شاه صاحب محانوي ضلع حصار سيد اصغطى شاه صاحب نيازى اكبرآباد واجدعلى شاه صاحب فيروزآ بارضلع اكبرآباد سيد احمد شاه صاحب بردوكي ضلع لكصفومقصود على شاه صاحب شاجبهان بور مولوى نظام الدين چيتى صابرى جبجر مولوي محمر كامل شاه اعظم گذھ ضلع خاص محمود شاه صاحب حاده نثين بهارضلع خاص -

ان تمام حفرات کی خدمت میں بید رسالہ پیکٹ کرکے بھیجا جاتا ہے لیکن اگر انفا قائسی صاحب کونہ پہنچا ہوتو وہ اطلاع دیں تا کہ دوبارہ بذر بعید رجشری بھیجا جائے راقم میرزاغلام احمد قادیان المکتوب الی علماء الصدومشائخ ھذہ البلاد وغیرهامن البلاد الاسلامیہ''

## سيدرشيدالدين صاحب كى تصديق

# مولوی غلام دستگیرقصوری سےمبابلہ

مولوی غلام دیکیر قصوری نے حضرت سے موقوق کے مباہلہ کے چیلنج کے بعد ۱۸۹ء میں حضرت اقدی کو مباہلہ کا چیلنج کے بعد ۱۸۹ء میں حضرت اقدی کو مباہلہ کا جیلنج ویا یکر ساتھ ہی بیٹر ط لگا دی کداگر مرزا صاحب سے جیں تو عین میدان مباہلہ مباہلہ میں بھے پرعذاب نازل ہونا جا ہے ۔حضرت اقدی نے اس کے جواب میں ۱۹۶ ہوری ۱۸۹۵ء کو ایک اشتہار شاکع کیا جس میں لکھا کہ مباہلہ کا مسنون طریق وہ ہے جوآ تخضرت مالگا نے بجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کے وقت اختیار کیا تھا۔ اور وہ بیتھا کداگر وہ مقابلہ پرآ ہے اللہ ایک سال کے اندراندر بلاک ہوجاتے ۔ ظاہر ہے کہ مباہلہ کا بیا کیک مسنون طریق تھا جس کی

ا تباع مولوی غلام دیکیرقصوری کے لئے واجب بھی گرانہوں نے اس مسنون طریق ہے انجاف اختیار کیا گر حضرت مسیح موعود نے مبابلہ کے ای مسنون طریق اور اپنے الہام کے موافق مولوی غلام دیکیرقصوری کو درج ذیل چینے دیا۔

"اب حاصل کلام بیہ کہ میں خدا تعالیٰ کے الہام کے موافق ایک سال کا وعدہ کرتا ہوں۔ اگر مولوی صاحب کے نزدیک بیروعدہ خلاف سنت ہے تو کوئی الی سیجے حدیث پیش کریں جس سے مجھا جائے کہ فوری عذاب مبللہ کیلئے شرط ضروری ہے۔ یعنی بیہ کہ فوراً کاذب یا مکذب کے صدق کا اثر فریق ٹانی پر ظاہر ہو۔"

(مجموعه اشتبارات جلد اصفحه ۲۹۸)

گرمولوی غلام دینگیرصاحب کو ندکورہ چیلنج کے مطابق کوئی حدیث پیش کرنے کی تو فیق ندل سکی ۔ گراس کے باوجوداس مسنون طریق ہے انحراف اختیار کرکے اپنے لئے ہلاکت کی ایک اور راہ تجویز کرئی اور وہ یہ کہ انہوں نے ۱۳۱۵ ہجری میں ایک کتاب'' فقع رحمانی ''لکھی جس میں تجویز کیا کہ:۔ میں تجویز کیا کہ:۔

" السلّه ميا ذاالجلال والاكرام يا مالك الملك جيما كرتونياك الملك جيما كرتونياك عالم رباني حضرت محدطا برجم المحارى دعااور على سائل مهدى كاذب اورجعلى مع كائر ه غرق كيا و جوائل كزمانه من پيدا بواتحا) ويبابى دعااور التجاءاس فقير قسورى كان الله له كي به ول سه تير دين متين كى تائيد من حتى الوسع مماعى بهدا و أن كومؤردا قادياني اوراس كحواريون كوتوبيال حوق في توفيق فرمااورا كريه مقدر نبيس قرأن كومؤرداس آيت فرقائي كابنا فسط حداب السقوم السذيب طلمواو المحدد لله رب العلمين . انك على كل شنى قدير . و بالاجابة جدير امين ويعن جولوگ ظالم بين وه جزئك كائے جائيل كے اور خدا الاجابة جدير امين ويعن جولوگ ظالم بين وه جزئك كائے جائيل كے اور خدا الاجابة جدير امين ويعن جولوگ ظالم بين وه جزئك كائے جائيل گے ـ اور خدا

کے لئے جد ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے۔'' (فتح رحمانی صفحہ۲۹،۲۷)

مولوی غلام دیکیر قصوری نے اپنی اس کتاب کی نسبت یہ بھی لکھا تھا کہ '' تباللہ والا تباعہ ''
یعنی وہ اور اس کے پیرو ہلاک ہوجائیں۔ خداکی قدرت کہ جوطریق فیصلہ مولوی غلام دیکر قصوری نے چاہا تھا۔ اس دعا کے بعد اُسی کے مطابق چندروز کے اندراندرخود طاعون کا شکار ہوگئے۔ اب کیا مولوی غلام دیکیر قصوری کی کوئی قابل قدریادگار باقی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مولوی غلام دیکیر قصوری کو بیشوق پیدا ہواتھا کہ جس طرح امام محمد طاہر نے ایک جھوٹے سے پہد مولوی غلام دیکیر قصوری کو ہلاک کردیا تھا۔ اس طرح میرے بدوعا کرنے پر خدا تعالی میرے زمانہ کے مدعی مہدویت کو ہلاک کردیا تھا۔ اس طرح میرے بدوعا کرنے پر خدا تعالی اندرخود بی ہلاک ہوگئے۔

### وعوت مبابله كے مخاطب علماء كا انجام

حضرت سے موجود نے دعوت مباہد کے تخاطب علماء کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا۔

'' میں نے اپنے رسالدانجام آتھ میں بہت سے تخالف مولو یوں کا نام لیکر مباہد کی طرف نایا یا تھا

اورصفی 66رسالہ ندکور میں یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی اِن میں سے مباہلہ کرے تو میں دُعا کروں گا کہ

ان میں سے کوئی اندھا ہو جائے اور کوئی مفلوج اور کوئی دیوانداور کی کی موت سانپ کا شخے سے

ہواور کوئی ہے وقت موت سے مرجائے اور کوئی ہے عزت ہواور کی کو مال کا نقصان پہنچے۔ پھر

اگر چہ تمام مخالف مولوی مردمیدان بن کر مباہلہ کیلئے حاضر نہ ہوئے مگر پس پشت گالیاں دیتے

رہے اور تکذیب کرتے رہے۔ چنانچہ ان میں سے رشید احمد گنگوہ ہی نے صرف لعنہ اللہ علیٰ الکاذ بین نہیں کہا بلکدا ہے ایک اشتہار میں مجھے شیطان کے نام سے پکارا ہے۔ آخر نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ تمام بالقابل مولویوں میں سے جو باون تھے آئے تک صرف بیں زندہ ہیں اور وہ بھی کی نہ ہوا کہ تمام بالقابل مولویوں میں سے جو باون تھے آئے تک صرف بیں زندہ ہیں اور وہ بھی کی نہ

کسی بلا میں گرفتار۔ باقی سب فوت ہوگئے۔ مولوی رشیداحدا ندھا ہوا۔ اور پھر سانپ کے کا شخ سے مرگیا جیسا کہ مباہلہ کی وُعامیں تھا۔ مولوی شاہ دین دیوانہ ہوکر مرگیا۔ مولوی غلام وظیر خود اپنے مباہلہ سے مرگیا اور جو زندہ ہیں اُن میں سے کوئی بھی آفات متذکرہ بالاسے خالی نہیں حالانکہ ابھی انہوں نے مسنون طور پر مباہلہ نہیں کیا تھا۔

(هفية الوحى جلد٢٢صفي١٣١)

ایک دوسرے مقام پرفرمایا:۔

"اس مباہلہ پر آج کے دن تک بارہ برس اور تین مہینے اور کئی دن گذر چکے ہیں۔ پھراس کے بعد اکثر لوگوں نے زبان بند کر لی اور جو بدزبانی سے باز ندآئے ۔اُن میں سے بہت کم ہو نگے۔جنہوں نے موت کا مزہ نہ چکھا۔ یا کسی ذلت میں گرفتار نہیں ہوئے۔ چنانچہ نذیر حسین ر بلوی جوان کا سرغند تھا جو دعوت مبللہ میں اوّل المدعوین ہے اپنے لائق بینے کی موت دیکھ کر ابتر ہونے کی حالت میں ونیا سے گزرگیا۔رشید احمد کنگوبی جس کا نام وعوت مبلبلہ کے صفحہ ٢٩ مين درج ب\_مبليدكي دعوة اور بدؤ عاكے بعد اندها بوگيا اور پھرساني كے كاشنے مركيا اورمولوی عبدالعزیز لدهیانوی جس کا ذکر بھی ای صفحہ ۲۹ میں ہے بعد دعوت مباہلہ اس ونیا کو چھوڑ گئے ۔اورابیا ہی مولوی غلام رسول عرف رسل باباجس کا ذکر دعوت مباہلہ کے صفحہ + عیں ہے۔ بعد دعوت مباہلہ اور بدؤ عاندکورہ بالا کے بمقام امرتسر طاعون ے مرگیا۔ ایسا ہی مولوی غلام دعیرقصوری جس کا ذکرای کتاب انجام آبھم کےصفحہ و میں ہے اور جس نے خود بھی اپنا مبابلہ اپنی کتاب فیض رصانی میں شائع کیا تھا۔ وہ کتاب کی تالیف کے ایک ماہ بعد مرگیا اور اسکی موت کا یمی سبب نہیں کہ میں نے انجام آتھم کے صفحہ ۲۷ میں یعنی اس کی ستر ھویں سطر میں اس پر اور دوسر مے مخالفوں پر جوشرارتوں ہے بازندآ ویں اور ندمبابلہ کریں بدؤ عاکی تھی اور اُن پرخدا کا عذاب جابا تھا بلکداس کا اپنا مباہلہ بھی اس کی موت کا سبب ہو گیا کیونکداس نے میرااوراپناذ کر

البھی اس سے علیحدگی نہیں کی اور وہ چال میتھی کہ ول سے تو ہر گرنہیں چاہتے سے کہ حضرت اقد س کے ساتھ مبابلہ کی نوبت آئے گر لوگوں پر ظاہر یہی کرنا چاہتے سے کہ میں مبابلہ کے لئے بالکل تیار ہوں۔ بھی تو اپنے بمخیالوں کی اس پرسش پر کہ آپ مبابلہ کیوں نہیں کرتے آپ کو ضرور مبابلہ کرنا چاہئے وہ مبابلہ پر آ مادگی ظاہر کر دیا کرتے سے اور بھی بھی خود بھی تر نگ میں آکر مبابلہ مبابلہ کا شور بچا دیے سے لیکن جب حضرت اقدی کی طرف سے جواب دیا جاتا تو ہمیشہ مبابلہ مبابلہ کا شور کیا دیے تھے۔ لیکن جب حضرت اقدی کی طرف سے جواب دیا جاتا تو ہمیشہ مبابلہ پر آ مادگی سے متعلق ایک تحریب کھی کر بھیجے دی۔ وہ تحریب حضرت اقدی کی تیجی تو حضور نے اپنی زیرتالیف کتاب ''انجاز احمدی'' میں فرمایا۔

''مئیں نے سُنا ہے بلکہ مولوی ثناء اللہ امرتسریٰ کی دخطی تحریر مئیں نے دیکھی ہے جس میں وہ یہ درخواست کرتا ہے کہ مئیں اس طور کے فیصلہ کیلئے بدل خواہشند ہوں کہ فریقین یعنی مئیں اور وہ یہ وُعا کریں کہ جو شخص ہم دونوں میں ہے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہی مُر جائے اور نیز یہ بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ دہ اعجاز اسسے کی مانند کتاب تیار کرے جوالی ہی فضیح بلیغ ہواور انہیں مقاصد پر مشتمل ہو۔ سواگر مولوی ثناء اللہ صاحب نے یہ خواہشیں دل سے ظاہر کی ہیں نفاق کے طور پر نہیں تو اس ہے بہتر کیا ہے اور وہ اس اُمت پر اِس تفرقہ کے زمانہ میں بہت ہی احسان کرینگے کہ وہ مرد میدان بن کران دونوں ذریعوں سے حق وباطل کا فیصلہ کرلیں گے۔ یہ تو انہوں نے میدان بن کران دونوں ذریعوں سے حق وباطل کا فیصلہ کرلیں گے۔ یہ تو انہوں نے ویجھی تجویز نکالی اب اس پر قائم رہیں تو بات ہے۔'

(اعبازاحمدی\_روحانی خزائن جلد ۱۹سفحه ۱۲۲،۱۲۱)

آ مے چل كرحضور لكھتے ہيں

"اگراس چیلنج پروه (مولوی ثناءاللہ صاحب)مستعدموئے کہ کاذب صادق کے پہلے

کرکے خدا تعالی ہے ظالم کی بیٹائی ہوئی جاہی تھی سواس کے چندروز ہی کے بعداس کی بیٹائی ہو گئی ہو گئی اور ای صفحہ 4 میں مولوی اصغریلی نام درج ہے وہ بھی اس وقت تک بدگوئی ہے باز نہ آیا جب تک خدا تعالی کے قبر ہے ایک آ نکھ اُس کی نکل گئی۔ ایسا ہی اس مبابلہ کی فبرست میں مولوی عبد المجید دہلوی کا ذکر ہے جو فروری 4 واء میں بمقام دہلی ہیضہ ہے گزر گیا۔ ایسا ہی اور بہت ہے لوگ متح جوعلماء یا سجادہ نشین کہلاتے تھے اور بعد اس دعوت مبابلہ کے بدگوئی اور بدز بانی ہے باز نہیں آئے تھے اس لئے خدا تعالی نے بعض کو تو موت کا بیالہ پلا دیا اور بعض طرح طرح کی ذائوں میں گرفتار ہوگئے اور بعض اس قدرؤ نیا کے مکر اور فریب اور دُنیا طبلی کے گندے شغل کی ذائوں میں گرفتار ہوئے کے حلاوت ایمان اُن سے چھین لی گئی۔ ایک بھی اس بددعا کے اثر ہے محفوظ نہیں میں گرفتار ہوئے کہ حلاوت ایمان اُن سے چھین لی گئی۔ ایک بھی اس بددعا کے اثر ہے محفوظ نہیں میں گرفتار ہوئے کے حلاوت ایمان اُن سے چھین لی گئی۔ ایک بھی اس بددعا کے اثر ہے محفوظ نہیں رہا۔ ''

# مولوى ثناءالله امرتسرى كومبابله كالجيلنج

اس سے پہلے ''انجام آتھ' میں مندرج وہ دعوت مبابلہ درج کی جا چکی ہے جو حضرت اقدین نے علاء میں سے ۵۸ حضرت اقدین نے علاء اور سجادہ نشینوں کو دی تھی اس چیلنج میں ہندوستان کے علاء میں سے ۵۸ مشہور علاء اور صوفیاء میں سے ۴۸ معروف صوفیاء کے نام درج کر کے آئییں مبابلہ کیلئے بلایا تھا اور علاء کو رصافی اور جس طرح علاء کے ناموں میں سے مولوی ثناء اللہ امرتری کا نام بھی گیار ہویں نمبر پر تھا۔ اور جس طرح تمام علاء کے ناموں میں سے مولوی ثناء اللہ انہا ہوئی تھی ای طرح مولوی ثناء اللہ علاء کو مبابلہ کے لئے میدان میں آنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی ای طرح مولوی ثناء اللہ صاحب کو بیما تمیاز خاص طور صاحب کو بیما تمیاز خاص طور حاصل ہوں کہ تھی گراس معاملہ میں اور تمام علاء سے مولوی ثناء اللہ صاحب کو بیما تمیاز خاص طور حاصل ہے کہ وہ بعض علاء کی طرح دوایک بار مبابلہ کرنے سے متعلق رکیک اور کمز ور عذرات حاصل ہے کہ وہ وہ شہیں ہوئے بلکہ جو دور تکی چال انہوں نے اختیار کی تھی اس پر چلتے رہے اور پیش کر کے خاموش نہیں ہوئے بلکہ جو دور تکی چال انہوں نے اختیار کی تھی اس پر چلتے رہے اور

''مرزائیو۔ ہے ہوتو آؤ۔اوراپ گروکوبھی ساتھ لاؤ۔ وہی عیدگاہ امرتسر تیار ہے جہاں تم ایک زمانہ میں صوفی عبدالحق غزنوی ہے مبابلہ کرے آسانی ذلت اٹھا چکے ہو اور امرتسر نہیں تو بٹالہ میں آؤ۔ سب کے سامنے کارروائی ہوگی۔ مگراس کے نتیجہ کی تفصیل اور تشریخ کرشن قادیانی ہے پہلے کرا دو۔اورانہیں ہمارے سامنے لاؤ۔ جس نے ہمیں رسالہ انجام آتھ میں مبابلہ کے لئے دعوت دی ہوئی ہے۔''

(1かとかりの105210)

مولوی ثناء الله صاحب کی مندرجه بالاتحریر جب حضرت اقدی مسیح موعود علیه السلام کے علم میں آئی تو حضور نے حضرت مفتی محمر صادق صاحب سے اس کا جواب لکھنے کے لئے ارشاد فرمایا۔ حضرت مفتی صاحب نے لکھا کہ۔

مرجائے تو ضرور وہ پہلے مرینگے'' (اعجاز احمدی۔ روحانی خزائن جلد ۱ اصفحہ ۱۴۸)
مولوی صاحب نے حضرت اقدس کی بیر کتاب شائع ہوجانے پراپ مبابلہ کیلئے تحریر لکھے کا
تو کوئی ذکر نہ کیا اور حضرت اقدس کی تحریر کئے جواب میں صرف بیلکھ دیا کہ۔
'' چونکہ بیرخاکسار نہ واقع میں اور نہ آپ کی طرح نبی یارسول یا این اللہ اس لئے ایے
مقابلہ کی جرائے نہیں کرسکتا۔''

(الہامات مرزا۔باردوم صفحہ۸۸مطبوعہ ۱۹۰۹ء مطبع امرتسر)

لیکن باوجوداس کے پچھ مدت کے بعد مولوی صاحب نے پچر لکھا کہ:۔

"البترآیت ثانیہ (قبل تبعالوا ندع ابناء نا) پڑھل کرنے کے لئے ہم تیار ہیں۔
میں اب بھی ایسے مبللہ کے لئے تیار ہوں۔ جوآیت مرقومہ سے ثابت ہے جے مرزا
صاحب نے خودشلیم کیا ہے۔" (اہل حدیث ۲۳ جون ۱۹۰۳ء صفحہ)
مولوی صاحب کی اس تحریر کے بعد حضرت اقدی نے فروری میں قادیان کے آریوں کے مقابلہ میں اپنی کتاب "قادیان کے آریہ اور ہم' شائع فرمائی۔اوراس میں لالہ شرمیت اور لالہ مقابلہ میں اپنی کتاب "قادیان کے آریہ اور ہم' شائع فرمائی۔اوراس میں لالہ شرمیت اور لاالہ مقابلہ میں اپنی کتاب "قادیان کے آریہ اور ہم' شائع فرمائی۔اوراس میں لالہ شرمیت اور لاالہ

مقابلہ میں اپنی کتاب'' قادیان کے آریداور ہم' شائع فرمائی۔اوراس میں لالہ شرمیت اور لالہ مقابلہ میں اللہ شرمیت اور لالہ ملاوالل کو بالمقابل قتمیں کھانے کے لئے بلایا۔تواس رسالہ کی ایک جلد مولوی ثناء اللہ امرتسری کا بھی بھیجی گئی جس کے متعلق ایڈیٹر صاحب الحکم نے لکھا کہ:۔

ے بہت و کھا تھایا اور صبر کیا ہے۔ مگر چونکہ میں و یکھنا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے كے لئے مامور ہوں۔ اور آپ بہت سے افتر امير سے پر كر كے دنیا كوميرى طرف آنے ہے رو کتے ہیں اور مجھے گالیوں اور ان تہمتوں اور ان الفاظ سے یاد کرتے ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی لفظ بخت نہیں ہوسکتا۔ اگر میں ایسا ہی کذاب اور مفتری ہوں جيها كه اكثر اوقات آپ اين برايك پرچه مين مجھے يادكرتے بين تومين آپ كى زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسداور کذاب کی بہت عمر منبیں ہوتی اور آخروہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے دشمنوں کی زندگی میں ہی ہلاک ہوجاتا ہاوراس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے تا خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے۔اور اگر میں کذاب اورمفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ ہے مشرف ہوں اور مسيح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مگذبین کی مزائیس بحیس کے ۔ پس اگروہ سزاجوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ محض خدا کے ہاتھوں ہے ہے جاعون، ہیندمہلک بیاریاں آپ پرمیری زندگی میں ہی وارونہ ہوئی تو میں خدا تعالی کی طرف نے بیں۔ یکسی البام یا وحی کی بناء پر پیشگوئی نبیں بلکہ محض دعا کے طور پر میں نے خدا سے فیصلہ جایا ہے اور میں خدا سے دعا كرتا ہوں كداے ميرے بالك بصيروقد ريج عليم وخبير ب جوميرے دل كے حالات ے واقف ہے۔ اگرید دعویٰ سے موعود ہونے کا محض میرے نفس کا افترا ہے اور میں تیری نظر میں مفسداور کذاب ہول اور دن رات افتر اکرنا میرا کام ہے تواہے میرے بیارے مالک! میں عاجزی سے تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کدمولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی میں مجھے ہلاک کر۔اور میری موت سے ان کواوران کی جماعت کو خوش کردے۔ آمین مگراے میرے کامل اور صادق خدا! اگر مولوی ثناء اللہ ان

تميز كرد ے گا۔ اميد بے كداب مولوى ثناء الله كواس خود تجويز كرده مبابلہ سے كريزكى راہیں تلاش کرنے کی ضرورت نامحسوس ہوگی۔" (بدرم رابریل ع-19+) حضرت اقدس کی طرف سے حضرت مفتی صاحب کے اس جواب کے بعد مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کی طرف سے ۱۲ راپریل اور ۱۹راپریل ۱۹۰۷ء کے پریے جو یکجائی طور پ ١٩١٨ يريل ١٩٠٤ وكُوشًا لَعُ موت ان مين مولوي صاحب في پيريلكها كد-"میں نے آپ کومباہلہ کے لئے نہیں بلایا۔ میں توقعم کھانے پر آماد کی کی ہے مگر آپ اس کومباہ كتے ہيں -حالانكدمبابلہ اس كو كتے ہيں كدفريقين مقابلہ روشميں كھائيں - ييں نے حلف المالا كباب-مبابلة نبيس كهافتم اور باورمبابله اورب " (المحديث ١٩٠١ر يل ١٩٠٤) جب مولوی صاحب کی ابن تحریروں سے بیہ بات ظاہر ہوگئی کہ آپ مباہلہ یر آ مادگی تو اللام فرماتے جائیں گے مرمیدان مبللہ میں بھی نہیں آئیں گے تو حضرت اقدی نے حقیقة الوی کی طباعت کا انتظار ضروری نہ بھھتے ہوئے اپنی طرف سے قدمولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ ا کے عنوان سے وعائے مباہلہ شائع کر دیا اور یہ جاہا کہ مولوی صاحب جوابا اس تحریر کے بیا اور عابیں اپن طرف ہے دعائے مباہلہ کے طور پرلکھ کراہے اخبار میں شائع کردیں۔ چنانچے حضر ا اقدیک کی وہ دعادرج ذیل ہے۔

#### مولوی ثناءاللہ کے ساتھ آخری فیصلہ

'' بخدمت مولوی ثناء الله صاحب السلام علی من اتبع الهدی مدت ہے۔ مدت ہے آپ کے پر چدا ہلحدیث میں میری تکذیب وتفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ بمیشہ مجھے آپ این پر چہ میں مردود، کذاب، دجال، مفسد کے نام ہے منسوب کرتے ہیں اور دنیا ہیں میری نسبت شہرت دیتے ہیں کہ میشخص مفتری اور کذاب اور دجال ہے اور ای شخص کا دعویٰ میچ موعود ہونے کا سراسر افتری ہے۔ میں نے آپ دجال ہے اور ای شخص کا دعویٰ میچ موعود ہونے کا سراسر افتری ہے۔ میں نے آپ

حضرت اقدى كى اى دعائے مبابلہ كومولوى ثناء الله امرترى نے اپ اخبار ٢٦٠ اپر يل ١٩٠٤ من نقل كركاں كے ينج سب پہلے توا پنائب ايديشرے يد كھوليا كہ: 

''آ پ اى دعوى ميں قرآن شريف كومرى خلاف كه رہ ہيں۔ قرآن تو كہتا ہم كہ كرادوں كوخداتعالى كى طرف مع مهلت لتى ہے سنو. مين كان في المضللة في المضللة في المضللة في المضللة في المسلدة له الموحمن مدا (مويم: ٢١) وانا نملى لهم ليز دادوا اثما (آل عصوران: ١٩١٩) اور و إحمدهم في طغيانهم يعمهون (بقوه: ١١) آيات مهرارے اى دجلى كا كرتى يا اور سنوابيل متعنا هؤلاء و آباء هم حتى مضال عليهم المعمور جن كوساف يجى منى ين كي كوفراتعالى جموث دعاباز، مضداور نافر مان لوگوں كو لمبي عمرين ديا كرتا ہے تاكہ وہ اس مهلت ميں اور بھى برے مضداور نافر مان لوگوں كو لمبي عرفين من العلم ديا ترشي المات عليه ودوي تو تو كرتى اصول بتلاتے ہو كہ ايے لوگوں كو بہت عرفين ملى يہ كام كر ليں۔ پھرتم كيم كرش اور ثيم المد خدائى كا ہے اور قرآن ميں يہ لياقت دلك مبلغهم من العلم در نائب ايد يثر)''

اورائ تحرير كے متعلق بعد ميں المحديث المرجولائي ١٩٠٥ ميں لکھا كه "ميں اس كو سي جانتا مول-"

ال کے بعد مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب نے خود حضرت اقد س کی تحریر دعائے مباہلہ کے نیچے اللہ کے اپنے کا ایک تحریر دعائے مباہلہ درج کرنے کی بجائے لعن طعن، دشتام دبی، بدزبانی دریدہ دہانی، لغوگوئی

كووه فرض منصى سمجه كر بميشه مجهد د كدريتا ب-آمين يارب العالمين -میں ان کے ہاتھ سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتار ہا۔ مگراب میں ویکھتا ہول کدان کی بدزبانی حدے گزرگئے۔ وہ مجھےان چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی بدر جانے ہیں جن كا وجود دنيا كے لئے سخت نقصان رسال ہوتا ہے اور انہوں نے ان تہتوں اور بدزباتيون من آيت لاتقف ماليس لک به علم يرجي مل نبين كيااورتمام دنيا ے مجھے بدر سمجھ لیا۔ اور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا ہے کہ بیخف در حقیقت مفید اور محک اور د کا ندار اور کذاب اور مفتری اور نهایت درجه کا بدآ دی ہے۔ سواگرایے کلمات حق کے طالبوں پر بدائر ندو التے تو میں ان تہموں پر صبر کرتا۔ مگر میں دیجتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ ان جہتوں کے ذریعہ سے میرے سلسلہ کو نابود کرنا عابتا ہے اور اس عمارت کومنبدم کرنا جابتا ہے جوتو نے اے میرے آ قا اور میرے تجیج والے ہاتھ سے بنائی ہے۔اس لئے اب میں تیرے ہی تقدس اور رحت کا وامن پکر کرتیری جناب میں بلتی ہوں کہ مجھ میں ثناءاللہ میں سیا فیصلہ فرما۔اور جو تیری نگاہ میں حقیقت میں مفیداور کذاب ہاس کوصادق کی زندگی میں ہی دنیا ہے اشا لے۔ یاکسی اور سخت آفت میں جوموت کے برابر ہومبتلا کر۔اے میرے پیارے ما لك توايا بي كرر آمين ثم آمين - ربسا افتح بيننا و بين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين-آ مين-

(مرقع قاد یانی ۹ مراگست ۵۰ وایسفیداا)

پس مولوی صاحب کی مندرجہ بالاتمام تحریرات ہے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مولوی صاحب نے اس چیلنے کو قبول کرنے ہے واضح انکار کر دیااور پہلے کی طرح مقابل پر آنے کی راہ فرارا ختیار کی۔ لہذااب میچیلنے فیصلہ کن شدر ہااور فیصلہ کے اعتبار ہے اس کی پھی حیثیت باقی نہ رہیں۔

اگر مولوی صاحب جراًت کر کے مباہلہ کر لیتے تو یقیناً وہ حضرت اقدس سے پہلے مرتے مگر چونکہ انہوں نے نجران کے عیسائیوں کی طرح مباہلہ سے گریز کیا اس لئے وہ حضور کی زندگی میں مرنے سے فئے گئے۔ اور آپ نشلیم کردہ اصول کی رو ہے'' جھوٹے، دغاباز، مضد اور نافر مان لوگوں'' کی طرح کمی عمردئے گئے تا کہ وہ اس مہلت میں اور بھی برے کام کرلیں۔

## حضرت اقدس كاوصال اورعلماء كايرو پيگنڈا

بجیب بات ہے کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کے زاد کی حضرت کے موجود علیہ السلام کی زندگی میں تو پیطریق فیصلہ کن نہ تھالیکن جب حضرت اقدس کی وفات آپ کے اپنے البہامات کے مطابق ۲۲ مرئی ۱۹۰۸ء کو وقوع میں آگئی تو اب مولوی صاحب اور ان کے ساتھیوں نے بیے پروپیگنڈ اشروع کردیا کہ مرزا صاحب کا پہلے فوت ہوجانا ان کے کذب کی دلیل ہے۔ اور اب مولوی صاحب کے نزد یک مرزا صاحب کا پہلے فوت ہوجانا ان کے کذب کی دلیل ہے۔ اور اب مولوی صاحب کے نزد یک 10 مرز کے 190ء والا خط فیصلہ کن بن گیا۔ حالانکہ وہ پہلے لکھ بھے مولوی صاحب کے نزد یک 10 مرزا کے 190ء والا خط فیصلہ کن بن گیا۔ حالانکہ وہ پہلے لکھ بھے کے مولوی صاحب کے نزد کے 10 مرزا کے 190ء والا خط فیصلہ کن بن گیا۔ حالانکہ وہ پہلے لکھ جگے گئے۔

#### "اے کوئی دانا منظور نبیں کرسکتا۔"

اب بیہ فیصلہ کرناسلیم الفطرت اصحاب پر مخصر ہے کہ مولوی صاحب کی پہلی تحریریں دانائی پر مشتل تھیں یا بعد کی تحریریں دانائی پر مشتل ہیں۔ چونکہ مولوی صاحب نے ''دعائے مباہلہ کے اسلیم''' کوقیول کرنے سے انکار کر دیااس لئے اب اس خطاکو فیصلہ کن قرار دینا درست نہیں۔ کیونکہ

اور مغالط دبی ہے مجری ہوئی ایک تحریر درج کر دی جس کا خلاصہ مضمون دررج ذیل ہے۔

۱۔ اول اس دعا کی منظوری مجھ ہے نہیں لی گئی اور بغیر منظوری کے اس کو شائع کر دیا

۲۔ بید کداس مضمون کو بطور الہام کے شائع نہیں کیا گیا بلکہ محض دعا کے طور پر ہے جس

ہو کتی ۔

ہے بیتح ریکی صورت میں فیصلہ کن نہیں ہو کتی ۔

۔ میرامقابلہ تو آپ ہے ہے۔ اگر میں مرگیا تو میرے مرنے سے اور لوگوں پر کیا ججت ہو کتی ہے؟

۳- خدا کے رسول چونکہ رحیم وکریم ہوتے ہیں اور ان کی ہر وقت یہی خواہش ہوتی ہے۔ خدا کے رسول چونکہ رحیم وکریم ہوتے ہیں اور ان کی ہر وقت یہی خواہش ہوتی ہے کہ کو گھ فض ہلاکت کی وعاکرتے ہیں۔ گراب کیوں آپ میری ہلاکت کی وعاکرتے ہیں۔

۵۔ مختفریہ کہ بیس تمہاری درخواست کے مطابق صلف اٹھانے کو تیار ہوں اگرتم اس طلف کے نتیج سے مجھے اطلاع دو۔ اور یہ تحریر مجھے منظور نہیں۔ اور نہ کوئی دانا اس کو منظور کرسکتا ہے۔

۲۔ خدانعالی جھوٹے، دغاباز، مضداور نافر مان لوگوں کو کمبی عمریں دیا کرتا ہے تا کہ وہ اس مہلت میں اور بھی برے کام کرلیں۔

(خلاصہ جواب امرتسری صاحب از اخبار المحدیث ۲۷ راپریل ۱۹۰۵) مولوی ثناء اللہ امرتسری صاحب کے مذکورہ بالا جواب سے ظاہر ہے کہ مولوی صاحب کے حضرت اقدی کے تبجویز کردہ فیصلہ کو کہ'' جھوٹا سچے کی زندگی میں بلاک ہو'' قبول نہیں کیا اللہ اللہ اللہ اللہ میں تبجہ قرار دیا تھا اور یبال تک لکھ دیا کہ۔

"آ تخضرت صلى الله عليه وسلم باوجود سي نبي بونے كے مسلمه كذاب سے پہلے انقال فرما گئے اور مسلمه كذاب كاذب ہونے كے صادق كے پیچھے مرائ

اگراس کے مطابق فیصلہ ہوجاتا اور مولوی ثناء اللہ صاحب کی وفات پہلے ہوجاتی تو ان کے ہواخواہ فوراً مید کتے تھے کہ ہمارے مولوی صاحب نے تواس طریق فیصلہ کو مانا ہی نہیں۔ لہدا سے کیے جمت ہوسکتا ہے؟

#### ایک اعتراض

حضرت سے موعود علیہ السلام کے وصال پر مولو ہوں کے غلط پر و پیگنڈ اکے جواب میں ہے۔
علاء سلسلہ نے اس پہلو سے مولو ہوں کا تعاقب کیا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے تو اس پیلی کا
قبول ہی نہیں کیا جبکہ مباہلہ میں فریقین کی شمولیت لازی ہے۔ پس اس صورت میں بیچیلی کی
فریق کیلئے بھی قابل جحت ندر ہا۔ اس پر مولو ہوں نے یہ پہلوا فقیار کیا کہ

" ۱۹۰۷ پریل ۱۹۰۷ والے اشتہار کی تحریر دعائے مبللہ نہتی بلکہ یک طرفہ دعائتی جس کی قبولیت کے متعلق مرزا صاحب کو ۱۹۰۷ پریل ۱۹۰۷ و پیدالہام بھی ہو چکا تھا اجیب دعوۃ الداع۔ اس الہام کے باوجو دمرزا صاحب کی پہلے وفات آپ کے جموٹا ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ " (محمد یہ یا کٹ بک صفحہ ۲۳۳)

#### جواب

مولو یوں کا بیاعتر اض درج ذیل وجوہ کی بناء پرغلط ہے۔
اول \_ حضرت سے موقود علیہ السلام کے دعائے مبللہ والے اشتہار کاعنوان "مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ" تھا۔ اس عنوان میں لفظ" آخری فیصلہ" صاف بتارہا ہے کہ ساحب کے ساتھ آخری فیصلہ" تقارات عنوان میں لفظ" آخری فیصلہ" موالہ جاتا ہے۔
دعائے مبللہ تھی کیونکہ لفظ" آخری فیصلہ" نہ جی رنگ میں مبللہ کے لئے بی بولا جاتا ہے۔
حضرت سے موقود علیہ السلام نے اس لفظ کو ای مفہوم میں استعال فرمایا ہے (اربعین نمبر اسفی الله علی معنوں میں استعال فرمایا ہے (اربعین نمبر اسفی الله کے ایک معنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو انہی معنوں میں معنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو انہی معنوں میں

استعال کروایا ہے۔ چنانچہ خود مولوی صاحب آیت مبلیلہ کی تغییر میں لکھتے ہیں۔
"ایے لوگوں کو جو کی دلیل کو نہ جانیں، کی علمی بات کو نہ جھیں، بغرض بدرابدر باید
رسا کرد۔ کہ آؤایک آخری فیصلہ بھی سنو۔ ہم اپنے بیٹے ورتمبارے بیٹے، اپنی بیٹیاں
اور تمباری بیٹیاں اپنے بھائی بند نزد کی اور تمبارے بھائی بند نزد کی بلالیں۔ پھر
عاجزی ہے جھوٹوں پر خدا کی لعنت کریں۔ خداخود فیصلہ دنیا میں ہی کردے گا۔ جو
فریق اس کے نزد یک جھوٹا ہوگا دنیا میں برباداور مورد عذا ب ہوگا۔

(تفیر ثنائی جلدا صغیه ۴ مطبوعه ۱۳۱۳ ه مطبع چثم نورامرتسر مصنفه مولوی ثناءالله امرتسری) دوم -اس اشتبار میں مید می تحریر کیا گیا کید-

"میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت لمبی عمر نہیں ہوتی اور آخر وہ ذات اور حسرت کے ساتھ اپنے دشمنوں کی زندگی میں بی ناکام ہلاک ہوجا تا ہے۔"

یالفاظ اور طریق فیصله صاف ظاہر کردہا ہے کہ بیاشتہار دعا کا مباہلہ ہے۔ کیونکہ بیقانون مباہلہ کی صورت میں بی چیال ہوسکتا ہے۔ واقعات کی روے بھی اور مولوی ثناء الله صاحب کے نزدیک بھی اور خود حضرت سے موعود علیہ السلام کا بھی یہی غرب ہے جیسا کے حضور نے ایک فیراحمدی کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ:۔

"بیکبال لکھا ہے کہ جموٹا ہے کی زندگی میں مرجاتا ہے۔ ہم نے تو اپنی تصانیف میں ایسانیس لکھا۔ وہ کونی کتاب ہے جس میں ہم نے ایسالکھا ہے۔ ہم نے تو یہ لکھا ہے ۔ مبللہ کرنے والوں میں ہے جو جموٹا ہو وہ ہے کی زندگی میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ مبللہ کرنے والوں میں ہے جو جموٹا ہو وہ ہے کی زندگی میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ مسلمہ کذاب نے تو مبللہ کیا ہی نہیں تھا۔ آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا فر مایا تھا کہ اگر تو میرے بعد زندہ بھی رہا تو ہلاک کیا جائے گا۔ سو ویسا ہی ظہور میں آیا۔ مسلمہ کذاب تھوڑے ہی عرصہ بعد تی کیا گیا۔ اور پاشگوئی ہوری ہوئی۔ یہ ہات کہ مسلمہ کذاب تھوڑے ہی عرصہ بعد تی کیا گیا۔ اور پاشگوئی ہوری ہوئی۔ یہ ہات کہ

۳-''وواپنے اشتبار مبابلہ ۱۵ اما پریل ۱۹۰۵ میں چیخ اٹھا تھا کہ الجامدیث نے میری عمارت کو ہلا دیا ہے۔ '' (الجامدیث ۱۹ مرجون ۱۹۰۸) کیا اس قدر تقرت کے باوجوواس اشتبار کواشتبار مبابلہ کی بجائے کیے طرفہ وعا قرار دینا دیا نتداری کا خون کرنائبیں؟

چہارم۔اخبارا ہلحدیث میں اشتہارہ اراپریل پر بہت کچھ لکھنے کے بعد مولوی صاحب بطور خلاصہ اپنا جواب باین الفاظ لکھتے ہیں۔

" تحریرتمباری مجھے منظور نہیں اور نہ کوئی دانااس کومنظور کرسکتا ہے۔" (اہاکدیث ۲۶ مراپریل کے 19۰4ء)

بیالفاظ کھلے طور پر اس بات کی دلیل ہیں کہ مولوی صاحب نے اے وعائے مبابلہ ہی سمجھا تھا اوراس کی نامنظوری کو علامت دانائی قرار دیا تھا۔ جہاں تک حضرت میچ موعود علیہ السلام کے مارا پریل کہ 19ء کے ایک البهام اجیب دعوۃ الداع اذا دعان کا تعلق ہاں البهام کا مطلب یہ تھا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کے متعلق مارا پریل کہ 19ء ہے پہلے جو پچھ کھا جا چکا ہے اس کے مطابق اگر وہ اس فیصلہ پر مستعد ہوئے کہ جھوٹا سچے کی زندگی ہیں مرجائے تو وہ ضرور پہلے مریں مطابق اگر وہ تو اس ہے ہو مولوی کے گر وہ تو اس پر مستعد ہی نہ ہوئے۔ پس اس البهام کا تعلق پہلی تحریوں ہے ہے جو مولوی صاحب کے مطابق اگر مہابلہ وقوع میں آجاتا تو پھر دونوں فریق میں صاحب کے متعلق کھی گئی تھیں ۔ ان کے مطابق اگر مبابلہ وقوع میں آجاتا تو پھر دونوں فریق میں صاحب کے متعلق کھی گئی تھیں ۔ ان کے مطابق اگر مبابلہ وقوع میں آجاتا تو پھر دونوں فریق میں کے کئی کہا کہ اس کے خلاف فیصلہ کن ہوتی ۔

### اعتراض

مولف محديد باكث بك لكحتاب

"مرزاصاحب کے رفیق خاص اور اخبار بدر قادیان کے ایڈیٹر مفتی محمر صادق صاحب نے بھی اخبار بدر ۱۳ ارجون ۱۹۰۷ میں مرزا صاحب کے اشتبار ۱۵ اراپریل ۱۹۰۷ نے بھی اخبار بدر ۱۳ اربیل ۱۹۰۷

جمونا ہے کی زندگی میں مرجاتا ہے یہ بالکل غلط ہے ۔۔۔۔۔۔ ہاں اتنی بات سیحے ہے کہ ہے کے ساتھ جو جمھوٹے مباہلہ کرتے ہیں تو وہ سیح کی زندگی میں ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ساتھ مباہلہ کرنے والوں کا حال ہور ہاہے۔''

العلم الاكتوبر ١٩٠٤)

لبذا حضرت می موجود علیه السلام کی ان تحریرات سے ماننا پڑے گا کہ بیا شتہار دعا کے مباہلہ کا تھاند کہ پکطرفہ دعا۔

جس طرح اشتہاری اندرونی شہادت بتارہی ہے کہ بید عائے مبابلہ تھی ،ای طرح ہیرولی شہادتوں سے بھی ظاہر ہے کہ بید عا یکطرفہ وعانے تھی۔ چنانچیاس دعاکے جواب میں مولوی ثا، اللہ صاحب نے لکھا کہ۔

"اس دعا کی منظوری مجھ ہے نہیں لی گئی۔اور بغیر میری منظوری کے اس کوشائع کر دیا۔" (الجحدیث ۲۶ اراپریل ۱۹۰۵)

ان الفاظ ہے ہر خفمندانسان بخوبی ہے بچھ سکتا ہے کہ مولوی صاحب نے خود بھی اس اشتہار کو یکھر فد دعا نہیں سمجھا ورند منظوری ند لینے کا اعتراض کیا معنی رکھتا ہے؟ اور اس کی اشاعت اللہ منظوری پر معترض ہونے کی وجہ کیا؟ ظاہر ہے کہ مولوی صاحب خود بھی اس دعا کو پکھر فد دعا بھے سے جیسیا کہ مولوی صاحب نے خود متعدد مقامات پراس اشتہار کو مباہلہ کا اشتہار قرار دیا ہے ۔ بطور نمونہ حسب ذیل حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔

ا۔'' کرشن قادیانی نے ۱۵ راپر مل ۱۹۰۷ء کومیرے ساتھ مبابلہ کا اشتہار شاکع کیا تھا۔'' (مرقع قادیانی جون ۱۹۰۸ء صفحہ ۱۸)

۲۔" مرزاجی نے میرے ساتھ مباہلہ کا ایک طولانی اشتہار دیا تھا۔" (مرقع قادیانی دیمبرے ۱۹۰ بصفحہ ۳) پر کیونگر اعتراض کر سکتے ہیں۔ بہر حال مولوی ثناء اللہ صاحب کا بیعذر بھی تار عنکبوت سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتا۔

#### اعتراض

" مرزامحوداحمدصاحب پسر مرزاغلام احمدقادیان صاحب نے بھی آخری فیصلہ والے اشتہار کو یک طرفہ دعا بلکہ پیشگوئی قرار دیا ہے۔ جیسا کہ دہ لکھتے ہیں۔ " ایک اعتراض کیا جاتا ہے اس کا جواب دینا ضروری سجھتا ہوں۔ وہ یہ کہ حضرت اقد س کا الہام مولوی ثناء اللہ کے متعلق یہ تھا کہ تیری دعاش گئ تو پھر آپ پہلے کیوں فوت ہوئے۔ سواس کا جواب میں اوپر دے آیا ہوں کہ وعید کی پیشگوئیاں ٹل جاتی فوت ہوئے۔ سواس کا جواب میں اوپر دے آیا ہوں کہ وعید کی پیشگوئیاں ٹل جاتی ہیں۔ تو صرف اس وجہ ہے کہ اصلاح کی صورت پچھاور پیدا ہوجاتی ہے۔''
اس عبارت ہے بھی عیاں ہے کہ آخری فیصلہ دعاتھی جو مقبول ہوگئی۔ لہذا ابوجہ قبولیت اس عبارت ہوگی۔ لہذا ابوجہ قبولیت

(محديد بإكث بك صفحة ٢٦٢ مطبوعه ١٩١٤ ء بارينجم)

#### جواب

كے پيشگوئى بن گئى مباہلے نہيں تھا۔"

اس اعتراض کے جواب میں ذیل میں سیدنا حضرت خلیفۃ آسے الثانی رضی اللہ عنہ کے ایک تحریری بیان کی نقل پیش کرتے ہیں جو حضور نے ۱۹ ارمارچ ۱۹۳۱ء کوتح ریفر ما کر حافظ محرحت صاحب نائب ناظم انجمن المجدیث لا مور کے مطالبہ پر انہیں ارسال فرما یا اور وہ بیہ۔
"مولوی ثناء اللہ صاحب حضرت میں موجود علیہ السلام کے مقابلہ پر اس اعلان کے مطابق آتے جو آپ نے مولوی ثناء اللہ صاحب کے خلاف ۱۹۰۷ء میں کیا تھا تو وہ

بعنوان "مولوی ثناء الندسا حب کے ساتھ آخری فیصلا" کومبابلہ قرار نہیں دیا بلکہ اے

یکھر فد دعا کر کے فیصلہ کا ایک طریق قرار دیا ہے۔ جیسا کہ وہ لکھتے ہیں۔

"آپ کا کارڈ مرسلہ ۱۱ رجون کے ۱۹۰۰ دھرت سے موجود کی خدمت میں پہنچا جس میں

آپ نے ۱۸ راپر بل کے ۱۹۰۰ کے بدر کا حوالہ دے کر جس میں تم کھانے والا مبابلہ بعد

"هیئے الوی" موقوف رکھا گیا ہے۔ هیئے الوی کا ایک نیخہ ما نگا۔ اس کے جواب میں

آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کی طرف هیئے الوی کا ایک نیخہ کا ارادہ اس وقت ظاہر کیا

گیا تھا جبکہ آپ کومبابلہ کے واسطے لکھا گیا تھا۔ (اب) مشیت ایز دی نے آپ کو

دوسری راہ سے پکڑ ااور حضرت جے اللہ کے قلب میں آپ کے واسطے دعا کی تح کیک کر

عفر میں اور طریق اختیار کیا۔ اس واسطے مبابلہ (سابقہ ) کے ساتھ جو مشروط

تھے وہ سب کے سب بوجہ نہ قرار پانے کے منسوخ ہوئے۔ لہذا آپ کی طرف کتاب

تھے وہ سب کے سب بوجہ نہ قرار پانے کے منسوخ ہوئے۔ لہذا آپ کی طرف کتاب

تھے وہ سب کے سب بوجہ نہ قرار پانے کے منسوخ ہوئے۔ لہذا آپ کی طرف کتاب

تھے وہ سب کے سب بوجہ نہ قرار پانے کے منسوخ ہوئے۔ لہذا آپ کی طرف کتاب

تھے وہ سب کے سب بوجہ نہ قرار پانے کے منسوخ ہوئے۔ لہذا آپ کی طرف کتاب

تھے وہ سب کے سب بوجہ نہ قرار پانے کے منسوخ ہوئے۔ لہذا آپ کی طرف کتاب

تھے وہ سب کے سب بوجہ نہ قرار پانے کے منسوخ ہوئے۔ لہذا آپ کی طرف کتاب

تھے کی ضرورت باتی نہیں رہی۔

پس اس تحریرے بھی ثابت ہوا کہ آخری فیصلہ والا اشتہار مبللہ نہیں بلکہ وعاہے جس کے بعد کسی اور مبللہ کی ضرورت بی نہیں رہی۔''

( محديد پاکث بک صفحه ۲۲ مطبوعه ۱۹۱۷ عبار پنجم )

#### جواب

اخبار بدر ۱۲ رجون ۱۹۰۵ کی مندرجہ بالاتحریر جناب حضرت مفتی تحدصادق صاحب کے
اپنے الفاظ بیں نہ کہ حضرت اقد س سے موجود علیہ السلام کے ۔لبذاان کا وہ مغبوم لینا جو حضرت کی
موجود علیہ السلام کی تصریحات بلکہ مولوی ثناء اللہ صاحب کے اپنے بیانات کے بھی خلاف ہے
درست نہیں ۔اگرای مغبوم پراصرار ہے تو جب المحدیث کسی صحابی بلکہ حضرت علی کرم اللہ و جہدگ تفییر تک کوئیں مانے (المحدیث مراکز برا ۱۹۳۳ء) تو جہاعت احدید پراس خودسا خید مغبوم کی ما

''میرصاحب مجھ کو وہائی ہیضہ ہو گیا ہے۔'' (حیات نواب میر ناصر صفحہ ۱۳) (محمد میہ پاکٹ بک صفحہ ۲۲۹، ۹۲۹ مطبوعہ ۱۹۱۵ ہار پنجم)

#### جواب

یا حادروایت قابل صحت نہیں کیونکہ یہ واقعات کے صریح خلاف ہے۔ واضح ہوکہ آپ کی وفات آپ کے معالج ڈاکٹر سدر لینڈ پرنہل میڈ یکل کالج لا ہور نے اپنے سرمیفکیٹ میں لکھا کہ آپ کی وفات اعصالی اسبال کی بیماری ہے ہو فی ہے جواطباء آپ کے معالج تھے وہ سب ڈاکٹر سدر لینڈ کی رائے ہے متنق تھے۔ لبذاروایت میں یفلطی ہوئی ہے کہ میر ناصر نواب صاحب نے وہائی جیفنہ کی رائے سے متنق تھے۔ لبذاروایت میں یفلطی ہوئی ہے کہ میر ناصر نواب صاحب نے وہائی جیفنہ کے متعلق حضرت اقدیں کے استفہامیہ جملے کو جملہ خبریہ جوالیا ہوگا اور آپ یہ فقر و کہہ بی نہیں سے تھے کیونکہ لا ہور تھی میں ونوی وہائی جیف یہ تھی۔

لبذا بیہ جملہ بطورنمونہ جملہ خبر میسی جو نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ میہ ڈاکٹر وں کی رائے کے مطابق نہیں۔ پس آپ کی بیماری کی سیح تشخیص وہی ہے جو ڈاکٹر ول نے گی اور وہ پرانی اعصابی تکلیف کا دور ہ تھا جس کے نتیجہ میں اسہال ہے آپ کی وفات ہوئی۔اناللہ واناالیہ راجعون۔

# ثناء الله امرتسري كى بے نيل ومرام موت

بلاشبه مولوی ثناء القد امرتسری صاحب نے سیدنا حضرت اقد س می موتود علیه السلام کی وفات کے بعد چالیس برس کی لمبی مہلت پائی کیونکہ خدا تعالی چاہتا تھا کہ مولوی صاحب کوشجر احمدیت کی کامیابی وکھائے تا اس کی موت حسرت کی موت ہوجود لائل کی موت کے بعد بہت بروا علایت کی کامیابی وکھائے تا اس کی موت حسرت کی موت ہوجود لائل کی موت کے بعد بہت بروا علا اب ہے۔ سواس نے کافی مہلت دے کر بیسارا نقشہ دکھا ویا۔ اس عرصہ میں مولوی صاحب اس نے اپنا بوراز ورسلسلہ احمد بیرکونا بود کرنے میں صرف کردیا مگرد نیا جانتی ہے کہ مولوی صاحب اس مقتصد میں بالکل نا کام ہوئے۔ اس حقیقت کا اعتراف حضرت بانی سلسلہ احمد بیرکوئی بدمعاند

ضرور بلاک ہوتے۔ اور مجھے یہ یقین ہے، جیسا کہ حضرت سیج موعود علیہ السلام کی وفات پر جو میں نے مضمون لکھا تھا اس میں بھی لکھ چکا ہوں کہ مولوی شاءاللہ کے ساتھ آخرى فيصله كے متعلق جو پکھ حضرت سے موعود نے لکھا تھا وہ دعائے مبابلہ تھی۔ پس چونکہ مولوی ثناء اللہ صاحب نے اس کے مقابل پر دعامبیں کی بلکہ اس کے مطابق فیصلہ جا ہے سے انکار کر دیا وہ مباہلہ کی صورت میں تبدیل نہیں ہوئی۔ اور مولوی صاحب عذاب سے ایک مت کے لئے فاع کے۔ میری استحری کے شاہد میری كتاب صادقول كى روشى"ك يفقرات بين -" مكر جبكداس كے انكار مبابلہ ہے وہ عذاب اورطرت بدل گیا تو اس نے منسوخ شدہ فیصلہ کو پھر دہرانا شروع کر دیا۔ نیز "اگروه بيا كرتا تو خداوند تعالى اپني قدرت دكھا تا اور ثناءالندا پني گنده د بانيول كامزا چھ لیتا۔غرض میرایہ بمیشہ سے یقین ہے کہ حضرت سے موعود علیہ السلام کی وعا وعائے مبلله متی لیکن بوجای کے کہ مولوی صاحب نے اس کو قبول کرنے ہے انکار کیا وود عا مبابلہ نبیں تھی اور اللہ تعالی نے اس عذاب کے طریق کو بدل دیا۔"

خاکسار مرزامحوداحمد خلیفة اُستِ الثانی اس ۱۹،۳،۳ خاکسار مرزامحوداحمد خلیفة اُستِ الثانی اس ۱۹،۳،۳ الریل پس حضرت خلیفة اُستِ الثانی کی مندرجه بالاتحریرے صاف کھل گیا که آپ بھی ۱۵ راپریل ۱۹۰۷ والے اشتہار کو دعائے مباہلہ ہی سجھتے ہتھے۔

#### اعتراض

''مرزا صاحب نے آخری فیصلہ میں کاؤب کی موت صادق کے سامنے واقع ہونا لکھی تھی اور ہمینے طاعون وغیر ومہلک امراض ہے لکھی تھی۔ واضح رہے کہ مرزا صاحب کے خسر نواب میرناصر کا بیان ہے کہ وفات ہے ایک روز قبل میں مرزا صاحب سے ملئے گیا تو انہوں نے فرمایا کہ (المنير لائل بور ٢٣٠رفروري ١٩٦٥ء)

یے گواہی ۱۹۷۵ء کی ہے اور آج اللہ کے فضل سے جماعت احمد سے کا قدم بہت آگے ہے۔ پس مولوی صاحب کی وفات بے نیل ومرام ہوئی ۔ لہٰذاان کے محض چالیس سال زندہ رہنے سے تواحمہ یت کی صدافت اور بھی نمایاں ہوئی ۔ اے کاش لوگ تدبر سے کام لیس ۔

### غيرمسلمول كودعوت مبابله

حضرت سے موعود علیہ السلام کا مقابلہ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں تھا بلکہ آپ جملہ نہ ابہ کے بیر وکاروں کوتو حید کے پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لئے مبعوث ہوئے تھے۔ بیام بھی آپ کے مقاصد میں تھا کہ غیر مسلموں پر اسلام کی خوبیاں فلاہر کر کے انہیں وعوت اسلام ویں سوعلاء اسلام کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ اس مقصد کو بھی آپ نے ہمیشہ سامنے رکھااور بھی بھی نظروں ہے او جھل نہیں ہونے دیا۔ براہین احمد بید کی اشاعت سے پہلے بھی سامنے رکھااور بھی بھی نظروں ہے او جھل نہیں ہونے دیا۔ براہین احمد بید کی اشاعت سے پہلے بھی آپ نے بہیدوں قیمتی مضابین دیگر ندا ہب کے رد میں لکھے۔ ان کے ساتھ مباحثات کئے۔ آپ نے بہیدوں قیمتی مضابین دیگر ندا ہب کے رد میں لکھے۔ ان کے ساتھ مباحثات کئے۔ آپ نے بہید نشانات دکھانے پر آ مادگی کا اظہار کیا۔ لیکن انہوں نے کوئی بھی فیصلہ کن طریق اختیار نہ کیا۔ اب آخری حجت کے طور پر حضرت اقد تی نے آئیں بھی دعوت مبابلہ دی۔ چنانچہ آپ نے جملہ ندا ہب کے علاء و سکالرز کو مبابلہ کے متعدد چیلنج دیئے جو درج ذیل ہیں۔

تمام آربيكودعوت مبابله

حضرت سیح موعود علیه السلام اپنی کتاب "سرمه چشم آرید" میں آرید کوقر آن اور ویدول کے مقابلہ کی دعوت ویتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آریداس مقابلہ کے لئے تیار نہ ہوتو بھر فیصلہ کا خری طریق مبابلہ رہ جاتا ہے جس کی طرف ہم آرید صاحبان کو دعوت ویتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اقدس نے آرید فیر ہے کہ کالرز اور پیروکارول کومبابلہ کا چیلنج دیتے ہوئے فرمایا۔

بھی کئے بغیر ندرہ سکے۔ چنانچے فیصل آباد میں مولوی عبدالرجیم صاحب اشرف مدیر رسالہ المھر نے سلسلہ احمدید کے شدید معاند ہونے کے باوجود ۱۹۵۲ء میں کھلے بندوں اعتراف کرتے ہوئے لکھا کہ:۔

" ہمارے بعض واجب الاحترام بزرگوں نے اپنی تمامتر صلاحیتوں سے قادیا نیت کا مقابله کیالیکن پر حقیقت سب کے سامنے ہے کہ قادیانی جماعت پہلے سے زیادہ متحکم اور وسیع ہوتی من مرزا صاحب کے بالقابل جن لوگوں نے کام کیا ان میں اکثر تقوی تعلق بالله دیانت خلوص علم اوراثر کے اعتبار سے پہاڑوں جیسی شخصیتیں رکھتے تھے۔سیدنذ رحسین وہلوی،مولاناانورشاہ صاحب دیوبندی،مولانا قاضی سیدسلیمان منصور پوری،مولانا محرحسین بالوی،مولانا عبدالجارغزنوی،مولانا ثناءاللهامرتسری اور دوسرے اکا برحمہم اللہ وغفر کھم کے بارے میں جماراحس ظن یہی ہے کہ بدیرزگ قاديانيت كى مخالفت مين مخلص تقے اوران كا اثر رسوخ بھى اتنازيادہ تھا كەمسلمانوں میں بہت کم ایسے اشخاص ہوئے ہیں جوان کے ہم پایہ ہوں۔ اگر چد بیدالفاظ سننے اور یر صنے والوں کیلئے تکلیف دہ ہوں گے اور قادیانی اخبار اور رسائل چندون انہیں اپنی تائد میں پیش کر کے خوش ہوتے رہیں مے لیکن ہم اس کے باوجوداس تلخ نوائی پر مجبور ہیں کہ ان اکابر کی تمام کاوشوں کے باوجود قادیانی جماعت میں اضافہ ہوا ہے۔ متحدہ ہندوستان میں قادیانی بڑھتے رہے۔تقسیم کے بعداس گروہ نے پاکستان میں نہ صرف یاؤں جمائے بلکہ جہاں ان کی تعداد میں اضافہ ہوا وہاں ان کا بیرحال ہے کہ ایک طرف تو روس اور امریکہ سے سرکاری سطح پر آنے والے سائنسدان ربوہ آتے جیں اور دوسری طرف ۵۳ء کے عظیم تر ہنگامہ کے باوجود قادیانی جماعت اس کوشش میں ہے کہ اسکا ١٩٥٦،٥٤ ء كا بجث يحيس لا كھروپيكا ہو-"

#### کرتے کیونکہ شرط کے عوض میں وہی دعائے آثار کا ظاہر ہوٹا کا فی ہے۔'' ( سرمہ چیٹم آربیہ روحانی فرزائن جلد ۲ صفحہ • ۳۰۱،۳۰۰)

### لاله شرميت اورلاله ملاوامل كودعوت مبابليه

حفزت مسیح موجود علیه السلام نے اپنی کتاب "قادیان کے آریداور ہم" میں اپنی بعض پوری

مونے والی پیشکو ئیوں کا ذکر کرتے : وے فرمایا کہ لالہ شرمیت اور لالہ ملاوامل ان تمام پیشگو ئیوں

کے پورا : و نے کے بینی گواہ ہیں۔ اگروہ انکار کرتے ہیں قو وہ دونوں میرے مقاتل پر بطور مہابلہ
متم کھا میں۔ چنا نچھ اس سلسلہ میں آلی تحریر فرماتے ہیں۔

''یہ چند پیشگو کیاں بطور نمونہ بین اس وقت پیش کرتا ہوں اور میں خدا تعالی کی شم کھا

کر کہتا ہوں کہ بیر سب بیان سی ہے۔ اور کی وفعہ اللہ شرمیت کن چکا ہے۔ اور اگر میں

نے جیوٹ بولا ہے تو خدا جی پر اور میر لے لڑکوں پر ایک سال کے اندرائی کی سزا

نازل کرے۔ آمیس و لعنہ اللہ علی الکا دہیں۔ ایمابی شمیت کو بھی چاہئے کہ
میری ای فتم کے مقابل پر شم کھا وے اور یہ کے کہ اگر میں نے اس شم میں جھوٹ بولا

ہے تو خدا جی پر اور میری اولا و پر ایک سال کے اندرائی کی سزا اوار وکرے۔ آمیسن
و لعنہ اللہ علی الکا ذہبین

اییا بی ملاوال کو چاہے کہ چندروزہ و نیا ہے محبت ندکر ہے اور اگر ان بیانات سے افکاری ہے تو میری طرح فتم کھا ہے کہ بیرسب افتر اے اور اگر میہ یا تیمی بی تیں تو ایک سال کے اندر میرے پر اور میری تمام اولا و پر خدا کا عذا ب ناز ل ہو۔ آمیسن و لعند الله علی الکافیس۔'

(قرویان کآریداورجم روحاتی فرائن جلد استخدام ۱۳۸۳ م

"اوراكر پيربازندآ وي تو آخراكيل مبليه بجس كي طرف بم يبلي اشارات كرة ئے ہيں۔مبابلہ كے لئے ويدخوان ہونا ضرورى نبيس بال بالميز اوراكيك باعزت اور نامورآ لاميضرور جائے جس كا اثر دوسرول يرجعي يرسكے سوسب سے يہلے لاله مرليدهر صاحب اور پير لاله جيونداس صاحب سيكرثري آريه ساج لا بور اور پيرمنثي اندرمن صاحب مرادآ بادی اور پیمرکوئی اور دوسرے صاحب آ ریوں میں سے جومعزز اور ذی علم شلیم کئے گئے ہوں مخاطب کئے جاتے ہیں کہ اگر وہ وید کی ان تعلیموں کوجن كوكى قدرتهم اس رساله مين تحرير كريك بين - في الحقيقت تلجيح اور سيح بجحت بين اوران کے مقابل جوقر آن شریف کے اصول تعلیمیں ای رسالہ میں بیان کی گئی ہیں ان کو باطل اور دروغ خیال کرتے ہیں تو اس بارہ ہیں ہم ہے مبابلہ کرلیں اور کوئی مقام مبابله کا برضامندی فریقین قرار پاکر ہم دونوں فریق تاریخ مقررہ پراس جگه حاضر بوجا کمی اور ہریک فریق مجتمع عام میں اٹھ کراس مضمون مبابلہ کی نسبت جواس رسالہ کے خاتمہ میں بطور ثمونہ اقرار فریقین قلم جلی ہے لکھا گیا ہے تین مرتبیتم کھا کرتصدیق كرين كه بهم في الحقيقت ال كو يج بجهجة جي اورا گر جارا بيان رائ پرنبيس تو بم يراي و نیامیں و بال اور عذاب نازل ہونے خض جو جوعبارتیں ہر دو کاغذ ومبابلہ میں مندرج میں۔جوجانین کے اعتقاد میں بحالت دروغ گوئی عذاب مترتب ہونے کے شرط پر ان کی تقید این کرنی جاہے اور پھر فیصلہ آ سانی کے انتظار کے لئے ایک برس کی مہلت ہوگی پھراگر برس گزرنے کے بعد مولف رسالہ بندا پر کوئی عذاب اور وبال نازل ہوایا حریف مقابل بر نازل نه جوا تو ان دونول صورتوں میں پیاجز قابل تاوان یانسو روپیه پخبرے گا جس کو برضامندی فریقین خزانه سرکاری میں یا جس جگه بآسانی وہ رو پید مخالف کومل سکے داخل کردیا جائے گا اور درحالت غلبہ خود بخو داس روپیہ کے وصول کرنے کا فریق مخالف مستحق ہوگا اور اگر ہم غالب آئے تو تھے بھی شرط نہیں

# عیسائیوں کومباہلہ کے چیلنج

#### ڈاکٹر مارٹن کلارک کومباہلہ کی تجویز

حضرت سيح موعود عليه السلام في ١٨٩٣ ويل عبد الله آتهم كرساته مباحث في واكثر مارٹن کلارک کو بیتجویز چیش کی کہ منقولی اور معقولی بحث کے علاوہ فریقین کے در میان مبللہ بھی ہونا جائے۔ تا کہ سلمانوں اور عیسائیوں میں قطعی فیصلہ ہوجائے۔ اور بیہ بات کھل جائے کہ سچا اورقادر خداكس كساته ع؟ چنانچاس سلسله من آپ في درج ذيل تجويز چيش كى-"اس اشتہار کے ذریعہ سے ڈاکٹر صاحب اور ان کے تمام گروہ کی خدمت میں التماس بكرجس حالت مين انهول في اس مباحث كا نام جنگ مقدى ركها باور عاج بیں کہ سلمانوں اور عیسائیوں میں قطعی فیصلہ ہوجائے اور یہ بات کھل جائے كر ي اور قادر خداك كا خداب ي محمولى بحثول سے بياميدر كھناطمع خام ب اگریدارادہ نیک نی سے ہوا ہے بہتر کوئی بھی طریق نہیں کداب آسانی مدد کے ساتھ صدق اور کذب کو آ زمایا جائے اور میں نے اس طریق کو بدل وجان منظور کرلیا ب\_اور وهطریق بحث جومنقولی اور معقولی طور پر قرار پایا ب گومیرے نزدیک چندال ضروری نہیں مرتاہم وہ بھی مجھے منظور ہے۔لیکن ساتھ اس کے بیضروریات ے ہوگا کہ ہرایک چھودن کی میعاد کے ختم ہونے کے بعد بطور متذکرہ بالا جھ میں اور فریق مخالف میں مبللہ واقع ہوگا اور بداقرار فریقین سلے سے شائع کرویں کہ ہم مبلد كري ك\_يعنى اس طور سے وعاكري ك كدا سے تمار سے خدا۔ اگر ہم وجل ير ہیں تو فریق مخالف کی نشان سے ہماری واست طاہر کر۔اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہماری تائيديس نشان آساني ظاہر كر كفريق مخالف كى ذات ظاہر فرمااوراس وعاكے وقت

# سردارجندر سنكه كوشم كهانے كا چيلنج

حضرت من موقود عليه السلام نے ١٩٥٥ ميں "ست بچن" كتاب كسى \_ اس كتاب يلا آپ نے حضرت باوانا كئ كاسچا مسلمان ہونا ثابت كيا۔ اس كتاب كے شائع ہونے كے بعد ايك سكھ سردار جندر سنگھ نے ايك رساله كلھا جس كانام "خبط قاديانى كاعلاج" ركھا۔ اس رساله يل الله عليه وسلم كوگاليال اس نے حضرت باوانا تك كے مسلمان ہونے ہے انكاركيا اور آئخضرت صلى الله عليه وسلم كوگاليال ديں۔ اور آپ پر بے اصل ہم تيں لگا كر آپ كی شان میں گتا خی كی۔ اس پر حضرت مي موقود ملي السلام نے سردار جندر سنگھ كواس قضيئے كال كيكے درج ذیل چيلنج دیا۔

"اب فیصله اس طرح پر ہوسکتا ہے کہ آگراپے اس عقیدہ پر یقین رکھتے ہیں تو ایک مجلس عام بیں اس مضمون کی قتم کھاویں کہ درحقیقت باوانا تک وین اسلام سے بیزار شخصے اور پیغیبر اسلام علیه السلام کو برا سجھتے تھے اور نیز درحقیقت پیغیبر اسلام نعوذ باللہ فاس اور بدکار تھے اور خدا کے بچے نی نہیں تھے۔اورا گرید دونوں با تیں خلاف واقعہ بیں تو اے قادر کرتار مجھے ایک سال تک اس گتا خی کی سخت سزاد سے اور ہم آپ کی اس قتم پر پانسورو پیدا یک جگہ پر جہاں آپ کی اطمینان ہوجم کرادیتے ہیں۔ پس اگر آپ درحقیقت بچے ہوں گے تو سال کے عرصہ تک آپ کے ایک بال کا نقصان بھی نہیں ہوگا بلکہ مفت پانسورو پیرآ ہوگا اور ہماری ذلت اور روسیا ہی ہوگی۔اور آگر آپ پرکوئی عذاب نازل ہوگیا تو تمام سکھ صاحبان درست ہوجا کیں گے۔''

سردارصاحب نے اس چیلنے کا کوئی جواب ہیں دیا۔

نے ۸راگت ۱۹۰۲ء کوایک چیٹی تکھی جس میں حضرت سیح کی وفات اور سرینگر میں ان کی قبر کا ذکر کرتے ہوئے اے مباہلہ کا درج ذیل چیلنج دیا۔اورلکھا کہ۔

''غرض ڈونی باربار کہتا ہے کہ عنقریب بیسب ہلاک ہوجا کیں گے۔ بجزاس گروہ کے جو بیوع کے فرائی باتنا ہے اور ڈونی ور رسالت۔ اس صورت میں بوروپ اور امر یکہ کے تمام عیسائیوں کوچاہئے کہ وہ بہت جلدڈ وئی کو مان لیس تاہلاک نہ ہوجا کیں امر یکہ کے تمام عیسائیوں کوچاہئے کہ وہ بہت جلدڈ وئی کو مان لیس تاہلاک نہ ہوجا کیں مسلمانوں کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک ہل طریق ہے جس سے اس بات کا فیصلہ ہوجائے گا کہ آیا ڈوئی کا خدا تھا ہے یا ہمارا خدا۔ وہ بات یہ ہے کہ ڈوئی صاحب تمام سلمانوں کو باربار موت کی پیشگوئی نہ سنا تمیں جلکہ ان میں سے صرف جھے اپنے تمام سلمانوں کو باربار موت کی پیشگوئی نہ سنا تمیں جاتے ہو جھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے۔ ذہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ پہلے مرجائے۔ (ریویو آف ریلیجز تمبر ۱۹۰۱ء)

ڈاکٹر ڈوئی نے تو حضرت اقدی کے اس چیلنج کا کوئی جواب نہ ویا گر امریکہ کے اخبارات نے اس پیشگوئی کا ذکرا چھے ریمارکس کے ساتھ کیا۔ چنا نچھ ایک اخبار' اوگوناٹ' سان فرانسسکو نے اپنی کیم دیمبر ۱۹۰۳ء کی اشاعت بعنوان' اسلام وعیسائیت کا مقابلہ دعا'' لکھا کہ۔

''مرزاصاحب کے مضمون کا خلاصہ جو انہوں نے ؤوئی کولکھا یہ ہے کہ ہم ''' میں سے ہرایک اپنے خدات مید عاکرے کہ ہم میں سے جوجھوٹا ہے خدااسے ہلاک کرے۔ یقیناً بیا یک معقول اور منصفانہ تجویز ہے۔''

جب ڈونی نے حضور کو کوئی معقول جواب نہ دیا اور مباہلہ پر آ ماد گی کا اظہار بھی نہ کیا تو حضور نے ۱۹۰۳ء میں چٹھی کے ذریعیا ہے مباہلہ کے چینج کو پھر دہرایا اور لکھا کہ۔

" میں ستر سال کے قریب ہوں اور ڈوئی جیسا کہ وہ بیان کرتا ہے پچاس برس کا جوان

دونوں فریق آمین کمبیں گے۔اورا یک سال تک اس کی میعاد ہوگی۔اور فریق مغلوب کی سزاوہ ہوگی جواویر بیان ہو پیکی ہے۔''

(جنگ مقدس \_روحانی خزائن جلد ۲ صفحه ۴۹، ۴۹)

# عبدالله المقم كاردمل

حضرت مسيح موعود عليه السلام كے مندرجه بالا مبابله كے چيننج كا دُاكنز مارئن كلارك نے تو كو لی
جواب ند دیا البت مسٹر عبداللہ آ تحقم نے درج ذیل جواب دیا۔
'' مباہلات بھی ارفتم مجزات ہی ہیں۔ گرہم بروئے تعلیم انجیل کسی کے لئے لعنت نہیں
مانگ سکتے۔ جناب صاحب اختیار ہیں جو جا ہیں مانگیں اور انتظار جواب ایک سال
تک کریں۔ '' (بحوالہ جنگ مقدیں۔ دوحانی خزائن جلد ۲ صفحه ۵۲)

# ڈاکٹر ڈوئی کومباہلہ کا چیلنج

امریکہ میں ایک شخص ڈاکٹر جان الیگرنڈر ڈوئی کے نام ہے مشہورتھا جس نے ۱۹۹۱ میں ہینجیر ہونے کا دعوی کیا۔ اور برجم خود یورپ اور امریکہ کی عیسائی اقوام کی اصلاح اور انہیں ہا عیسائی بنانے کا بیڑا اٹھایا۔ بیام یکہ کا ایک مشہوراور متمول شخص تھا۔ اس نے ۱۹۹۱ میں ایک شرحیہ ہوں آباد کیا جوابی خوبصورتی وسعت اور عمارات کے لحاظ ہے تھوڑ ہے ہی عرصہ میں امریکہ کے مشہور شہروں میں شار ہونے لگا۔ اس شہرے ڈاکٹر ڈوئی کا ایک اپنا اخبار 'لیوز آف بیلنگ کا انگا تھا۔ اس اخبار نے ڈاکٹر ڈوئی کا ایک اپنا اخبار 'لیوز آف بیلنگ کا انگا تھا۔ اس اخبار نے ڈاکٹر ڈوئی کی شہرت اور نیک نامی کو چار چاندلگا دیئے۔ الغرض ڈاکٹر ڈوئی کی شہرت اور نیک نامی کو چار چاندلگا دیئے۔ الغرض ڈاکٹر ڈوئی کو امریکہ میں جلد ہی بہت شہرت کا مقام حاصل ہوگیا۔ بیشخص اسلام اور ہمارے نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا اور ہمیشہ اس فکر میں رہتا تھا کہ جس طرح نبھی ہو سکے اسلام کو صفی اسلام کو جب ڈاکٹر ڈوئی کے دعاوی کاعلم ہوا تو آ

ہے۔ لیکن میں نے اپنی عمر کی کچھ پروانہیں کی کیونکہ مباہلہ کا فیصلہ عمروں کی حکومت منہیں ہوگا بلکہ خدا جو احتم الحاکمین ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا اور اگر ڈوئی مقابلہ ہے بھاگ گیا تب بھی یقنینا سمجھوکہ اس کے صیبہون پرجلد تر آفت آنے والی ہے۔"

(اشتہار ۱۹۰۳ بالات ۱۹۰۳ براید یو آف ریلیج زاردواپریل که ۱۹ مضی ۱۹۳۱ ۱۳۳۱)

میح موجود علیہ السلام کے اس چیلنے کا تذکرہ امریکہ کے بہت سے اخبارات میں ہوا۔ جن
میں سے ۱۹۳۳ راخبارات کے مضامین کا ظلاصہ حضرت اقدی نے تخد دھیۃ الوقی میں درج فر مایا
ہے۔ آخر جب پیک نے ڈوئی کو بہت نگ کیا اور جواب دینے پر مجبور کر دیا تو اس نے اپ
اخبار کے دیمبر کے پر سے میں کھا کہ۔

"بندوستان کا ایک بے وقوف محمدی میں مجھے بار بارلکھتا ہے کہ یبوع میں کی قبر کشمیر میں ہے اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو کیوں اس شخص کو جواب نہیں دیتا۔ محرکیا تم خیال کرتے ہو کہ میں ان مچھروں اور مکھیوں کا جواب دوں گا۔ اگر میں ان پر اپنا پاؤں رکھوں تو ان کو کچل کر مارڈ الوں گا۔"

حضرت می موجود علیه السلام کو جب ڈوئی کی اس گتاخی اور بے ادبی اور شوخی وشرارت کی اطلاع ملی تو آپ نے اللہ تعالی کے حضوراس فیصلہ میں کامیابی کے لئے زیادہ توجہ اور الحات سے دعائمیں کرنا شروع کردیں۔

اس دوران ڈاکٹر ڈوئی امریکہ ویوروپ میں بہت شہرت اور ناموری حاصل کرتا جارہا تھا اور صحت کے لحاظ ہے بھی وہ بجرے جلسوں میں اکثر اپنی شا عدار صحت اور جوانی اور عروج پر فخر کیا کرتا تھا۔ گراسلام کا خدا اے تمام دنیا میں مشہور کرنے کے بعد ذلیل ورسوا کرنا جا بتا تھا تا دنیا کو ہدا گے مقابلہ پر آنے والوں کا خواہ وہ کتنی ہی عظیم شخصیت کے بعد گلہ جائے کہ خدا کے ماموروں کے مقابلہ پر آنے والوں کا خواہ وہ کتنی ہی عظیم شخصیت کے ماک ہوں کیا حشر ہوتا ہے۔

آخر كارخدائى پيشگوئى كےمطابق الله تعالى كاغضب اور قبراس پريين اس وقت فالح كاحمله ہوا جبکہ و واپنے عالی شان وخوبصورت شہر حیون میں ہزاروں کے مجمع کومخاطب کر رہا تھااوراپنے شرك مالى بحران كودوركرنے كے لئے ميكسيكوميں كوئى بہت بڑى جائدادخريدنے كامنصوبات مریدوں کے سامنے رکھ رہاتھا تا کدان سے قرضہ حاصل کر کے وہ منصوبہ کمل کرے۔ چنانچہ دوران تقریر بی خدائے معتقم اور قادر وقیوم نے اسکی اس زبان کو بند کردیا جس سے وہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کےخلاف بدز بانی کیا کرتا تھا۔ آخراس نے بحالی صحت کے لئے بہت ہاتھ پاؤں مارے شہر بہشمر پھر کرعلاج کرواتار ہا مگر جس مخض کو وہ صیحون میں اپنانائب مقرر کر گیا تھا ای نے بعد میں اعلان کر دیا کہ ڈوئی چونکہ غرور تعلیٰ فضول خرچی اور عیاثی اور لوگوں کے پیپوں پر تعیش کی زندگی بر کرنے کا مجرم ہاں گئے اب وہ مارے چرچ کی قیادت کرنے کے قطعا ناالل ہے۔ سیجون شہراوراس کی رونق بھی آ ہتہ آ ہتہ کم ہونے لگی اور ڈوئی پر کئی لا کھروپ کے غین کا الزام لگایا گیا۔اور چرچ ہے اس کوکلیة بے دخل اور علیحدہ کر دیا گیا جس کے نتیجہ میں اس کی صحت دن بدن اور بھی خراب ہوتی چلی گئی اور بقول اس کے ایک مرید مسٹر لنڈ ز کے ان دنوں میں نہ صرف فالح بلکہ د ماغی فتوراور کئی بیاریوں کا شکار ہوگیا۔ بیاری کے دنوں میں اے نہ صرف اس كرم يدول بلكه اس كے اہل وعيال نے بھى اسے چھوڑ ديا ورصرف دو تخواہ دار حبثى اس كى و کچھ بھال کرتے اور ایک جگہ ہے اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتے تھے۔جس کے دوران اس کے پھرجیسا بھاری جم بھی بھی ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کرزمین پر جا گرتا تھا۔

ڈو کی اس فتم کی ہزاروں مصبتیں سہتا ہوا آخر ۹ رمارج کے ۱۹۰ کوحضرت سے موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے مطابق نہایت ذات کی حالت میں اس جہان سے رخصت ہوا۔

تمام باد بول اور عیسائیوں کومبابلہ کا چیانج حضرت سے مود علیاللام نے عبداللہ اتھم کی موت کے متعلق جو پیشکوئی کی اس کے پورا

نہ ہونے کے متعلق عیسائیوں نے کافی پروپیگنڈ اکیا۔ چنانچہ حضرت اقدی نے عبداللّٰد آتھم کی وفات کے بعدایک کتاب 'انجام آتھم''لکھی اوراس کتاب میں آتھم کے متعلق پیشگوئی کے پورا ہونے کے عقلی وفلق دلائل دینے کے جعد فرمایا۔

"ای لئے ہیں گہتا ہوں کہ آتھ کے معاملہ ہیں کی پادری صاحب یا کی اور عیسائی کو شک ہواور خیال کرتا ہو کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی تو لازم ہے کہ جھے ہے مباہلہ کرے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔فرض ہرایک فریق ہم ہیں ہوئی تو لازم ہے کہ جھے ہوا کرے اس طرح پر کہ اول ایک فریق ہی دعا کرے اور دوسرا فریق آمین کے اور پھر دوسرا فریق دعا کرے اور دوسرا فریق آمین کے اور پھر دوسرا کر بین دونوں مبابلوں ہیں دو ہزار رہیں اور بین اس وقت اقر ارصالے شرعی کرتا ہوں کہ ان دونوں مبابلوں ہیں دو ہزار دوسیانی میں ایک خومیرے مقابل پر مبابلہ کے میدان میں روسیانی جمع کرا دوں گا جومیرے مقابل پر مبابلہ کے میدان میں آویں گیے ہیں کہ زندہ اور قادر خدا ہمارے ساتھ ہے ہیں کہ زندہ اور قادر خدا ہمارے ساتھ ہے عیسائی بھی کہتے ہیں کہ دوہمارے ساتھ ہے۔''

(انجام آگھم۔روحانی خزائن جلدااصفی ۳۳،۳۳) حضرت مسیح موعود علیہالسلام اپنی ای کتاب''انجام آگھم'' میں مزید آ گے چل کرتح ریر ماتے ہیں۔

" پس بے روز افزوں جھڑے کیونکر فیصلہ پاویں۔ مباحثات کے نیک نتیجہ ہے تو نومیدی ہوچکی بلکہ جیسے جیسے مباحثات بڑھتے جاتے ہیں ویسے بی کینے بھی ساتھ ترتی کی کیے بھی ساتھ ترتی کی کرتے جاتے ہیں۔ سواس نوامیدی کے وقت میں میرے نزدیک ایک نہایت ہمل و آسان طریقے فیصلہ ہے۔ اگر پادری صاحبان قبول کرلیں اور وہ یہ ہے کہ اس بحث کا جوصدے زیادہ بڑھ گئے ہے خدا تعالی ہے فیصلہ کرایا جائے۔ اور ربانی فیصلہ کیلئے طریق

یہ ہوگا کہ میرے مقابل پرایک معزز پادری صاحب جو پادری صاحبان مندرجہ ذیل میں سے متخب کے جا کیں۔ میدان مقابلہ کیلئے جو تراضی طرفین سے مقرر کیا جائے تیار ہوں۔ پھر بعداس کے ہم دونوں معدا بی اپی جماعتوں کے میدان مقررہ میں حاضر ہوجا کیں اور خدا تعالیٰ سے دعا کے ساتھ یہ فیصلہ چاہیں کہ ہم دونوں میں ہے جو خص درحقیقت خدا تعالیٰ کی نظر میں کا ذب اور مور دغضب ہے۔ خدا تعالیٰ ایک سال میں اس کا ذب پر وہ قہر نازل کرے جو اپنی فیرت کے دوسے ہمیشہ کا ذب اور مور دغضب ہے۔ خدا تعالیٰ ایک سال تو موں پر کیا گزیا۔ اور نور کی گوم پر کیا۔ اور نور کی گوم پر کیا۔ اور نور کی گوم پر کیا۔ اور یہ دو پر کیا۔ اور نور کی گوم پر کیا۔ اور یہ دو پر کیا۔ اور نور کی کی مقابل کی خوش کیا۔ اور یہ دو پر کیا۔ اور نور کی کوم پر کیا۔ اور یہ دو پر کیا۔ حضرات پادری صاحبان سے بات یا درکھیں کہ اس باہمی دعا میں کی خاص فریق پر خالات ہے نہ بددعا ہے۔ بلکہ اس جھوٹے کومز اولانے کی خوش کے خالے ایک کا حیات کے ذندہ ہونے کیلئے ایک کا مرنا بہتر ہے۔

نوٹ۔ان صاحبوں میں ہے کوئی منتخب ہونا جا ہے۔اول ڈاکٹر مارٹن کاارک۔ دوسرے پادری عماد الدین پھر پادری ٹھا کر داس۔ یا حسام الدین جمبئی یا صفدرعلی ہجنڈ ار ہیا طامس ہاول یا فتح مسے بشر طامنظوری دیگران۔

(انجام آگھم۔روحانی خزائن جلدااصفحہ ۴۰) کسی پادری یا عیسائی کو حضرت سے موعود علیہ السلام کے مذکورہ بالا چیلنجوں کو قبول کرنے کی تو یق نیل سکی۔

# شيعه حضرات كومبابله كالجيلنج

حضرت مسیح موعود علیه السلام نے ۱۸۹۴ء میں فصیح و بلیغ عربی زبان میں "سرالخلاف" کتاب تصنیف فرمائی۔ اس کتاب میں آپ نے مسئلہ خلافت پر جواہل سنت اور شیعوں میں صدیوں

#### پھرمبلبدكر ليتے ہيں۔جيساكة پنے فرمايا۔

"وان هذا هوالحق ورب الكعبة وباطل ما يزعم اهل التشيع والسنة. فالاتعجلوا على واطلبوا الهدى من حضرة العزة واتونى طالبين. فان تعرضوا والاتقبلوا فتعالوا ندع ابناء نا وابناء كم ونساء نا نساء كم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين."

ے زیر بحث چلا آتا ہے سیرکن بحث کی اور ولائل قطعیہ سے ثابت کر دیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمراور حضرت عثان اور حضرت على رضى الله عنهم اگرچه حياول خليفه برحق تنصيكين حضرت ابوبكر سب سحابه ے اعلیٰ شان رکھتے تھے اور اسلام كيلئے وہ آ دم ثانی تھے اور بنظر انصاف ديکھا جائے تو آیت استخلاف کے حقیقی معنوں میں وہی مصداق تھے۔حضرت ابو بر اور حضرت عمر پر شیعہ صاحبان کی طرف سے جواعتر اضات کئے جاتے ہیں ان کے مال اور مسکت جواب بھی دئے ہیں نیز ان کے اور باقی صحابہ کے فضائل کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اور شیعوں کی غلطی کوقر آن آیات کی روشنی میں الم نشرح کیا ہے۔ پھر اہلسنت اور شیعوں کے آپس کے جھکڑوں کا جن میں اکثرار ائی اور مقدمات تک نوبت پینجی ہے ذکر کرکے فیصلہ کا ایک پیطریق پیش کیا ہے کہ۔ " ہم دونوں فریق میدان میں حاضر ہو کر خدا تعالی سے نہایت تضرع اور الحاج سے دعاكرين اور لعنة الله على الكاذبين كهين \_ بجرا كرايك مال تك فريق محالف ير میری دعا کا اثر ظاہر نہ ہوتو میں عذاب اینے لئے قبول کروں گا اور اقر ارکروں گا کہ میں صادق نہیں۔اورعلاوہ ازیں ان کو پانچ ہزار روپیہ بھی انعام دوں گا۔اوریہ روپیہ اگر جا ہیں تو میں گورنمنٹ کے فزانے میں جمع کراسکتا ہوں۔ یا جس کے یاس وہ عابیں ۔لیکن اس مقابلہ کیلئے جو حاضر ہووہ عام آ دی نہ ہواور ایسے مخص کیلئے ضروری ہوگا کہ پہلے وہ میرے اس رسالہ کی طرح عربی زبان میں رسالہ لکھے تامعلوم ہو کہ وہ الم علم وفضل ہے۔ " (سرالخلافہ۔روحانی خزائن جلد ۸صفحہ ۳۳۷) مرابل تشع كى طرف صصدائ برنخواست \_

سرالخلافہ کے آخر پر حضرت اقدی نے عقید و ظہور مہدی کا ذکر کر کے اپنے دعوی مہدویت پر شرح و بسط سے بحث کی۔ اور اس سلسلہ میں شیعہ اور اہل سنت دونوں فرقوں کے خیالات کو باطل قرار دیا۔ اور فرمایا کہ اگر ان تمام دلائل کے باوجود اعراض کرتے ہیں اور قبول نہیں کرتے تو باب پنجم

متفرق روحاني چيلنج

PARTICIAL MANAGEMENT OF THE PARTICIAL PROPERTY OF THE PARTICIAL PROPER

- mandowed and by force managed and

United the Commence of the Com

Constitution of the second of

- Contract C

The State of the Control of the Cont

### عيسائيوں كودئے گئے بيلنج

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس امر کو ثابت کرنے کیلئے کہ روح القدس کی تائید عیسائیوں کے ساتھ ہے یامسلمانوں کے ساتھ درج ذیل چیلنج دیتے ہوئے فرمایا۔

"اوریہ بھی ظاہر ہے کہ جوتوم روح القدی ہے کسی وقت تائید دی گئی ہے وہ اب بھی دی جاتی ہے کیونکہ اب بھی وہی خداہے جو پہلے تھا اور تو م بھی وہی ہے جو پہلے تھی سو اگر حضرات عيسائيون كواس بات مين كچه شك بهوكداس پيشگونی كامصداق آنخضرت صلی الله علیه وسلم بین حضرت سے نہیں بین او نہایت صاف اور سبل طریق فیصلہ کرنے کا یہ ہے کہ جالیس دن تک کوئی ایسے یا دری صاحب جواپی قوم میں نہایت بزرگ اورروح القدس كابتسمايانے كے لائق خيال كئے جاتے ہيں اوران كى بزر كوارى اور خدارسیدہ ہونے پراکثر عیسائیوں کواتفاق ہووہ اس امر کی آ زمائش ومقابلہ کے لئے كدروح القدس كى تائيرات بيكون ى توم عيسائيوں اورمسلمانوں ميں سے فيض یاب ہے کم ہے کم حالیس دن تک اس عاجز کی رفاقت اور مصاحبت اختیار کریں پھر اگر کسی کرشمہ روح القدس کے دکھلانے میں وہ غالب آ جا کیں تو ہم اقر ارکرلیں گے كديد پيش گوئي حضرت ميح عليه السلام كے حق ميں ہاور نه صرف اقرار بلكه اس كو چند اخبارول میں چھپوابھی دیں گے لیکن اگر ہم غالب آ گئے تو یا دری صاحب کو بھی ایسا ى اقراركرنا پڑے گااور چنداخباروں میں چھپوا بھی دینا ہوگا كہ وہ پیشگوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کے حق میں نکامسے کواس سے پچھ علاقہ نہیں بلکہ اس تصفیہ کے لئے ہماری صحبت میں بھی رہنا کچھ ضروری نہیں۔"

(سرمه چثم آربیه روحانی خزائن جلد۲صفحه ۲۸۷،۲۸۵)

### عيسائيول كوعلامات ايماني ميس مقابله كي دعوت

حضرت سے موعود علیہ السلام نے عیسائیوں کواپنے اپنے ند بہ کی علامات ایمانی میں مقابلہ کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا۔

"اكرايمان كوئى واقعى بركت بو بيتك اس كى نشانيال بهونى جائيس مكركهال بكوئى ايها عيسائي جس مين يهوع كي بيان كرده نشانيان يائي جاتي مون؟ پس يا توانجيل جهوتي ہاور یا عیسائی جھوٹے ہیں۔ دیکھوقر آن کریم نے جونشانیاں ایمانداروں کی بیان فرمائيں وہ ہرزمانہ ميں يائي گئي جيں۔قرآن شريف فرماتا ہے كدائمانداركوالهام ملتا ہے۔ایماندار خداکی آواز سنتا ہے۔ایماندار کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی میں۔ایماندار پرغیب کی خبرین ظاہر کی جاتی ہیں۔ایماندار کی دعا کیسب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ایماندار پرغیب کی خبریں ظاہر کی جاتی ہیں۔ایماندار کے شامل حال آ سانی تائدیں ہوتی ہیں۔ سوجیسا کہ پہلے زمانوں میں پینشانیاں پائی جاتی تھیں۔ اب بھی برستوریائی جاتی ہیں۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن خدا کا یاک کلام ہے اورقر آن کے وعدے خدا کے وعدے ہیں-اٹھوعیسائیو!اگر پچھ طافت ہے تو مجھ سے مقابله كرواگر ميں جھوٹا ہوں تو مجھے بيتك ذئ كردو۔ ورندآ پ لوگ خدا كے الزام کے نیچے ہیں۔اورجہنم کی آگ پرآپ لوگول کا قدم ہے۔والسلام علیٰ من اتبع الهدى

المراقیم میرزاغلام احمداز قادیان ضلع گورداسپوره۲۲/جون ۱۸۹۷ء'' (سراج الدین عیسائی کے چارسوالوں کا جواب۔روحانی خزائن جلد۱۳اصفی ۳۷۳)

# يادري فنح مسيح كاايك سوال

پادری فتح مسیح متعین فتح گڑھ ضلع گورداسپور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف ایک نہایت گندہ خط بھیجا اور اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی گندے الزامات لگائے اور کئی سوالات کے جوابات دریافت کئے۔ متنفسرہ سوالات میں سے ایک سوال پر دریافت کیا گیا۔ دریافت کیا گہ۔

"اگرآج ایسا شخص جیسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے گورنمنٹ انگریزی کے زمانہ میں ہوتا تو گورنمنٹ اس سے کیا سلوک کرتی ؟ "

چنانچاس سوال كاجواب دية موع حضرت مي موعود عليه السلام فرمايا

''اکیا آپ کوخرنہیں کہ قیصر روم جو آنجناب علی ہے کہ وقت میں عیمائی بادشاہ
اوراس گورنمنٹ سے اقبال میں کچھ کم نہ تفاوہ کہتا ہے۔ کہ اگر جھے یہ سعادت
حاصل ہو عتی۔ کہ میں اس عظیم الشان نبی کی صحبت میں رہ سکتا۔ تو میں آپ کے
یاؤں دھویا کرتا۔ سوجو قیصر روم نے کہا۔ یقینا یہ سعادت مند گورنمنٹ بھی وہی
بات کہتی۔ بلکہ اس سے بڑھ کر کہتی۔ اگر حضرت کی کنبت اس وقت کے کی
چھوٹے سے جا گیردار نے بھی یہ کلمہ کہا ہو۔ جو قیصر روم نے آنخضرت سلی اللہ
علیہ وسلم کی نسبت کہا۔ جو آئ تک نہایت سے تاریخ اورا حادیث سے چھ میں کھا ہوا
موجود ہے۔ تو ہم آپ کو ابھی ہزار روپیہ نفذ بطور انعام کے دیں گے۔ اگر آپ
ثابت کرسکیں۔ اور اگر آپ یہ ثبوت نہ دے سکیں۔ تو اس ذیل زندگی ہے آپ
ثابت کرسکیں۔ اور اگر آپ یہ ثبوت نہ دے سکیں۔ تو اس ذیل زندگی ہے آپ

### الوہیت سے

حضرت مسيح موعود عليه السلام في حضرت عيسى كاپ البهامات سان كى خدائى البهامات كان كى خدائى البهامات كان كى خدائى البهام كرف پرايك بزارروپيد بطورانعام دينه كاچيلنج دية بوئے فرمايا۔

" انجیل کے کلمات سے بیوع کی خدائی ہرگز ثابت نہیں ہوسکتی بھلا اس سیدالکونین صلی الله علیه وسلم کی تو شان عظیم ہے ذراانصافاً یا دری صاحبان ان میرے الہامات کو ہی انصاف کی نظرے دیکھیں اور پھرخود ہی منصف ہوکر کہیں کہ کیا یہ سے نہیں کہ اگر السے کلمات سے خدائی ثابت ہو علی ہے تو بیمیرے الہامات بیوع کے الہامات سے بہت زیادہ میری خدائی پر دلالت کرتے ہیں۔اور اگرخود پادری صاحبان سوچ نہیں علتے تو کسی دوسری قوم کے تین منصف مقرر کر کے میرے البامات اور انجیل میں ہے یسوع کے وہ کلمات جن ہے اس کی خدائی مجھی جاتی ہے ان منصفوں کے حوالہ کریں۔ پھراگرمنصف لوگ یادر یول کے حق میں ڈگری دیں اور حلفایہ بیان کر دیں کہ یسوع کے کلمات میں سے بسوع کی خدائی زیادہ تر صفائی سے ثابت ہوسکتی ہے تو میں تاوان کے طور پر ہزار روپیدان کو دے سکتا ہوں۔اور میں منصفوں سے بید جا ہتا ہوں کہ اپنی شہادت سے پہلے میشم کھالیویں کہ میں خداتعالیٰ کی شم ہے کہ ہمارا یہ بیان سیجے ہاور ا گرمیجے نہیں ہے تو خدا تعالی ایک سال تک ہم پر وہ عذاب نازل کرے جس ہے ہماری تباہی اور ذلت اور بربادی ہو جائے۔ اور میں خوب جانتا ہوں کہ یادری صاحبان ہرگز اس طریق فیصلہ کو تبول نہیں کریں گے۔''

(كتاب البربيه - روحاني خزائن جلد ١٠١٣ صفح ١٠١)

مولوی بٹالوی کے عدالت میں کری طلب کرنے کی حقیقت

ڈاکٹر ہنری مارٹن کلارک نے حضرت سے موعود علیہ السلام کے خلاف سازش کرتے ہوئے آپ كے خلاف ايك جھوٹا مقدمہ اقدام قل ڈپئى كمشنرا يم ڈبليو ڈگلس كى عدالت ميں دائر كيا۔اس مقدمه کی ساعت پرمولوی محد حسین بٹالوی ڈاکٹر مارٹن کلارت کی طرف سے بطور گواہ پیش ہوا۔ اورعدالت میں بیٹھنے کے لئے کری کے حصول کا استحقاق جتلایا۔جس پر ڈیٹ کمشزنے مولوی صاحب کے استحقاق کوسلیم ند کیا مگر مولوی صاحب نے اصرار کیا کدان کوکری کا استحقاق حاصل ہے۔اس پر ڈپٹی کمشنر نے مولوی صاحب کو بخت جھڑ کیاں دی اور مولوی صاحب کی سخت تو ہین ہوئی۔اس واقعہ کے بے شارعینی شاہروں کے باوجود مولوی صاحب نے اس واقعہ کی تروید کرتے ہوئے بیتاثر دیا کہ مولوی صاحب کو پوری عزت واحر ام کے ساتھ عدالت میں کری دی گئی تھی۔ مولوی صاحب کے اس جموث اور دھوکہ دہی کی حقیقت کو آشکار کرنے کیلئے حضرت سے موعود علیہ السلام نے مولوی صاحب کواپنابیان سچا ثابت کرنے کیلئے درج ذیل چیلنے دیے ہوئے فرمایا۔ "اگردرحقیقت اس شیخ بٹالوی کوکری ملی تھی اور صاحب ڈپٹی کمشنر بہاور نے بوے اكرام اوراعزاز سے اپنے پاس ان كوكرى پر بٹھاليا تھا تو پنة وينا چاہئے كہ وہ كرى کہال بچھائی گئی تھی۔ شخ ندکورکومعلوم ہوگا کہ میری کری صاحب ڈپٹی کمشنر کے بائیں طرف تھی اور دائیں طرف صاحب ڈسٹر کٹ سپر نٹنڈنٹ کی کری تھی اور ای طرف ا يك كرى پر ۋاكٹر كلارك تھا۔اب وكھلانا چاہئے كەكۇنى جگەتھى جس ميں شيخ محرحسين بٹالوی کے لئے کری بچھائی گئی تھی۔ چے توبہ بے کہ جھوٹ بولنے سے مرنا بہتر ہے۔ اس مخض نے میری ذات جابی تھی اور ای جوش میں یاور یوں کا ساتھ دیا۔خدانے اس كوعين عدالت من ذليل كيا- بيت كى مخالفت كالتيجد باوربيراستبازكى عداوت كا ثمره ب- اكراس بيان من نعوذ بالله من في جموث بولا بوق طريق فيصله دو

ے کری نشین رئیس شار کئے گئے ہیں کیونکہ سرکاری دفتر ول میں ہمیشہ ایسے کاغذات موجود ہوتے ہیں جن میں کری نشینوں کا نام درج ہوتا ہے۔ دمحہ رشتہ اسے مصف ساسا مہماری

(مجموعداشتهارات جلدسوم صفح ۳۲، ۳۳)

# برگزیده بندول کو ملنے والے انوار میں مقابلہ کی دعوت

حضرت مسیح موعود علیه السلام نے برگزیدہ بندوں کو ملنے والے انوار میں مقابلہ کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا۔

'' دوسرا نشان بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس عاجز کو ان نوروں سے خاص کیا ہے جو برگزیدہ بندوں کو ملتے ہیں جن کا دوسر ہے لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے ۔ پس اگرتم کوشک ہوتو مقابلہ کے لئے آؤاور یقینا سمجھو کہتم ہرگز مقابلہ نہیں کرسکو گے۔ تمہارے پاس زبانیں ہیں گر دل نہیں ۔ جم ہے گر جان نہیں ۔ آنکھوں کی بتلی ہے گر اس میں نور نہیں ۔ خدا تعالیٰ تمہیں نور بخشے تاتم دیکھاو۔''

(فتح اسلام - روحانی خزائن جلد موصفی ۱۳ اح)

## منهاج نبوت پر فیصله کی دعوت

حضرت میج موعود علیدالسلام نے اپنے دعویٰ کو پر کھنے کے لئے جواصول پیش فرمائے ان میں ایک مید کیا ہے کہ اس میں ایک مید کہ آپ کے دعویٰ کے صدق و کذب کو منہاج نبوت پر پر کھا جائے۔ چنانچہ آپ اپنے مخالفین کو چیلنج دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

''میں وہ درخت ہوں جس کو مالک حقیقی نے اپنا ہے سے نگایا ہے۔ جو محفے کا ٹنا چاہتا ہے اس کا نتیجہ بجز اس کے پچھ نیس کہ وہ قارون اور یہوداسکر یوطی اور ابوجہل کے نصیب سے پچھے حصہ لینا چاہتا ہے۔ میں ہرروز اس بات کے لئے جشم پُر آ ب ہوں

ہیں۔اول پر کہ شخ ندکور ہرایک صاحب سے جوذ کر کئے گئے ہیں صلفی رقعہ طلب کرے جس میں قتم کھا کرمیرے بیان کا انکار کیا ہواور جب ایے حلفی رقعے جمع ہوجا کیں تو ایک جاسہ بمقام بٹالہ کر کے مجھ کوطلب کرے۔ میں شوق سے ایسے جاسہ میں حاضر ہوں گا۔ میں ایسے خض کو دیکھنا حابتا ہوں جس نے حلفا اپنے رقعہ میں یہ بیان کیا ہو کہ محد حسین نے کری نہیں مانگی اور نہ اس کو کوئی جھڑکی ملی بلکہ عزت کے ساتھ کری پر بٹھایا گیا۔ شیخ مذکور کوخوب یاد ہے کہ کوئی شخص اس کے لئے اپنا ایمان ضائع نہیں کرے گا اور ہرگز ہرگز ممکن نہ ہوگا کہ کوئی شخص اشخاص مذکورین میں ہے اس کے دعویٰ باطل کی تائید میں قتم کھاوے۔ واقعات صححہ کو چھیانا ہے ایمانوں کا کام ہے۔ پھر کیونکر کوئی معزز شخ بنالوی کے لئے مرتکب اس گناہ کا ہوگا۔ اور اگر شخ بنالوی کو یہ جلسه منظور نہیں تو دوسرا طریق تصفیہ ہیہے کہ بلاتو قف از الدحیثیت عرفی میں میرے پرنائش کرے کیونکداس سے زیادہ اور کیا از الدحیثیت عرفی ہوگا کہ عدالت نے اس کو کری دی اور میں نے بجائے کری جھڑ کیاں بیان کیں۔اورعدالت نے قبول کیا کہ وہ اوراس کا باپ کری نشین رئیس ہیں اور میں نے اس کا نکار کیا۔ اور استفافہ میں وہ بیا لکھاسکتا ہے کہ مجھےعدالت ڈکٹس صاحب بہادر میں کری ملی تھی اور کوئی جھڑ کی نہیں ملی اوراس مخص نے عام اشاعت کر دی ہے کہ مانگنے پر بھی کری نہیں ملی بلکہ جیمر کیاں ملیں۔اوراییا ہی استغاثہ میں یہ بھی لکھا سکتا ہے کہ مجھے قدیم سے عدالت میں کری ملتی تھی اور ضلع کے کری نشینوں میں میرا نام بھی درج ہے اور میرے باپ کا نام بھی درج تھالیکن اس شخص نے اس سب باتوں ہے انکار کر کے خلاف واقعہ بیان کیا ے۔ پھر عدالت خود تحقیقات کر لے گی کہ آپ کوکری کی طلب کے وقت کری ملی تھی یا جھڑ کیاں ملی تھیں اور دفتر ہے معلوم ہوجائے گا کہ آپ اور آپ کے والدصاحب کب

بعض آربیہ پنڈتوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی گتا خانہ اور تو ہین آمیز روبیا پنا رکھا تھا۔ اور آپ کی ذات بابر کات پر بے بنیا والزامات لگائے گئے۔ اس پر حضرت سیح موجود علیہ السلام نے بھی جوابا کسی قدر سخت روبیا فقیار کیا جس پر بعض علماء نے آپ پر بیالزام لگایا کہ کو یا عیسائی پاور یوں اور پنڈتوں کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتا خیاں کرنے اور تو بین کرنے پر آپ نے ورج ذیل اور تو بین کرنے بوئے آپ نے درج ذیل ساور تو بین کرنے ہوئے آپ نے درج ذیل سیاخ دیے۔

' میں ہے ول سے اس بات کو بھی لکھنا چاہتا ہوں کداگر کسی کی نظر میں بہی ہے ہے کہ بدگوئی کی بنیاد ڈالنے والا میں بی ہوں اور میری بی تالیفات نے دوسری قو موں کو تو بین اور تحقیر کا جوش دلایا ہے تو ایسا خیال کرنے والا خواہ ابزرور کا ایڈ بیٹر ہو یا انجمن محمایت اسلام لا ہور کا کوئی ممبر یا کوئی اور گواہ ثابت کر دکھاہ ہے کہ بیتمام بخت گوئیاں جو یادری فنڈل سے شروع ہوکرا مہات المونیون تک پہنچیں یا جواندر من سے ابتدا ہو کر لیکھر ام کک ختم ہو کیں۔ میری بی وجہ سے بر پا ہوئی تھیں تو میں ایسے شخص کو تا وان کے طور پر بزار روپید نقد دینے کو طیار ہوں''

(البلاغ ـ روحاني خزائن جلد٣١صفيه٣٧٨)

ایک دوسرے موقع پر فرمایا۔

"اے مواویت کے نام کو داغ لگانے والوا!! ذراسوچو کہ قرآن میں کیا تھم ہے کیا میدوا ہے کہ ہم اسلام کی تو بین کو چیئے سے سے جا میں۔ کیا بیدا یمان ہے کہ رسول اللہ علی ہے کہ کا اللہ علی ہے کہ موش رہیں ہم نے برسوں تک خاموش رہیں ہم نے برسوں تک خاموش رہی دیکھا ہم دکھ دیئے گئے اور صبر کرتے رہے گر پھر بھی ہمارے بد گمان دو کر بھی دیکھا ہم دکھ دیئے گئے اور صبر کرتے رہے گر پھر بھی ہمارے بد گمان دیم نے بی عیمائیوں دیم نے اگر تمہیں شک ہے اگر تمہارا بی خیال ہے کہ ہم نے بی عیمائیوں

کدکوئی میدان میں نظے اور منہاج نبوت پر مجھ سے فیصلہ کرنا جا ہے گھرد کیھے کہ خدا کس کے ساتھ ہے۔ مگر میدان میں نکانا کسی مخنث کا کام نہیں۔''

(تحفد گولژ وییه روحانی خزائن جلد ۱۷ اصفحه ۴۹)

# تائيرالهي مين مقابله كالجيلنج

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تکذیب اور مخالفت کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

"ندمعلوم کدمیری تکذیب کے لئے اس قدر کیوں مصیبتیں اٹھارہ ہیں۔اگرآ سان
کے نیچ میری طرح کوئی اور بھی تائید یافتہ ہاور میرے اس دعوئی سے موعود ہونے کا
مکذ ب ہوتو کیوں وہ میرے مقابل پر میدان میں نہیں آتا؟ عورتوں کی طرح با تمی
ملذ ب ہو گئی کوئیس آتا۔ ہمیشہ بشرم مسکر ایسا ہی کرتے رہ ہیں۔لیکن جبکہ
میں میدان میں کھڑا ہوں اور تمیں ہزار کے قریب عقلاء اور علاء اور فقراء اور فنیم
انسانوں کی جماعت میرے ساتھ ہاور بارش کی طرح آسانی نشان ظاہر ہور ہے
ہیں تو کیا صرف مُنہ کی بھو تکوں سے بیالئی سِلسلہ برباد ہوسکتا ہے؟ بھی برباد نہیں
ہوگا دی برباد ہو تگے جو خدا کے انظام کونا بود کرنا چاہے ہیں۔"

(تخذ گولژوبيه روحانی خزائن جلد ۱۸صفحه ۱۸۱)

# ندجي توبين آميزي كامحرك كون؟

تقریباً ہر خدہب خدہبی رواداری کی تعلیم دیتا ہے گر حضرت مین موعود علیه السلام کے زمانہ میں خدہبی رواداری کی بجائے خدہبی تو بین آمیزی کا سلسله شروع ہو گیا اور ایک دوسرے کے خدہبی بزرگوں کی شان میں گستاخی اور تو بین آمیز روبیہ اختیار کیا جارہا تھا۔ عیسائی پادر یوں اور

اور آریوں کو تو بین ندہب کے لئے برا بھیختہ کیا ہے ورنہ یہ بیچارے نہایت سلیم
الزاج اور اسلام کی نسبت خاموش ہے ہے ادبی اور تو بین نہیں کرتے ہے اور نہ
گالیاں نکالتے ہے تو آ و ایک جلسہ کرو پھرا گریہ ثابت ہو کہ زیاوتی ہماری طرف
سے ہاور ابتداء ہے ہم ہی محرک ہوئے اور ہم نے ہی اان لوگوں کے بزرگوں
کو ابتداء گالیاں دیں تو ہم ہر ایک سزا کے سزاوار بیں لیکن اگر اسلام کے دشمنوں
کا ہی ظلم ثابت ہو تو ایسے خبیث طبع مولویوں کو کسی قدر سزا دینا ضروری ہے جو
ہماری عداوت کیلئے اسلام کو در ندوں کے آگے بھیئتے ہیں ہر یک امرکی حقیقت
ہماری عداوت کیلئے اسلام کو در ندوں کے آگے بھیئتے ہیں ہر یک امرکی حقیقت
ہماری عداوت کیلئے اسلام کو در ندوں کے آگے بھیئتے ہیں ہر یک امرکی حقیقت
ہماری عداوت کیلئے اسلام کو در ندوں کے آگے بھیئتے ہیں ہر یک امرکی حقیقت
ہماری عداوت کیلئے اسلام کو در ندوں کی آئید میں ہماری کتابیں جلادیں۔''

(آربيدهم -روحاني خزائن جلد • اصفحه ١٠٨)

# منشى الهي بخش كود وطريق بر فيصله كي دعوت

حافظ محد یوسف ضلعدار نہر نے بہت ہے لوگوں کے پاس مولوی عبداللہ غزنوی کے ایک کشف کا ذکر کیا کہ ''مولوی عبداللہ غزنوی صاحب نے خواب میں ویکھا کہ اک نور آسان سے قادیان پر گرااور فرمایا کہ میری اولا داس نور سے محروم رہ گئی۔'' یہی بیان حافظ صاحب نے دیگر لوگوں کے پاس ذکر کرنے کے علاوہ حضرت میچ موعود علیہ السلام کو بھی بالمشافہ بتایا۔ اس پر حضرت میچ موعود علیہ السلام کو بھی بالمشافہ بتایا۔ اس پر حضرت میچ موعود علیہ السلام نے اپنے معاند اللی بخش اکا و نثینث جومولوی عبداللہ غزنوی کا مرید تھا کی گرفت کرتے ہوئے درج ذیل چیلنج دیا۔ فرمایا۔

"اب کسی قدراندهیری بات بے که مرشد خدا ہے الہام پاکر میری تصدیق کرتا ہے اور مرید مجھے کافر تھیراتا ہے۔ کیا بیخت فتنہ بیں ہے؟ کیا ضروری نہیں کہ اس فتنہ کوکسی تدبیر ہے درمیان ہے اٹھایا جائے؟ اور وہ بیطریق ہے کہ اول ہم اس بزرگ کو

خاطب كرتے ہيں جس نے اپنے بزرگ مرشدكى مخالفت كى بے يعنى منثى البي بخش صاحب اکونٹینٹ کو۔ اوران کے لئے دوطریق تصفیر قرارویے ہیں۔ اول سے کہ ایک مجلس میں ان ہر دو گواہوں ہے میری حاضری میں یا میرے کسی وکیل کی حاضری میں مولوی عبدالله صاحب کی روایت کودریافت کرلیس اوراستاد کی عزت کالحاظ کر کے اس کی گواہی کو قبول کریں۔اور پھراس کے بعدا نی کتاب عصائے مویٰ کومع اس کی تمام کتے چینیوں کے سی ردی میں مجینک دیں۔ کیونکہ مرشد کی مخالفت آ ٹارسعادت کے برخلاف ہاوراگروہ اب مرشد ہے عقوق اختیار کرتے ہیں اور عاق شدہ فرزندوں کی طرح مقابلہ برآتے ہیں تو وہ تو فوت ہو گئے ان کی جگہ مجھے مخاطب کریں اور کسی آ سانی طریق ہے میرے ساتھ فیصلہ کریں مگر پہلی شرط سے کہ اگر مرشد کی ہدایت ے سرکش ہیں توایک چھیا ہوا اشتہار شائع کر دیں کہ میں عبداللہ صاحب کے کشف اورالہام کو کچھ چیز نہیں سمجھتااور پی باتوں کومقدم رکھتا ہوں اس طریق سے فیصلہ ہو جائے گا۔ میں اس فیصلہ کے لئے حاضر ہوں۔ جواب باصواب وو ہفتہ تک آنا حابة مرجها مواشتهار موروالسلام على من اتبع الحدى"

(اربعین نمبر۷ \_روحانی خزائن جلد کاصفحه ۲۲۷ ، ۲۲۸)

منجموں اور جوتشیوں کوعلم نجوم اور الہام کی روسے مقابلہ کا چیلنے دیتے ہوئے فرمایا۔
''افسوس اس زمانہ کے منجم اور جوتشی ان پیشگوئیوں میں میر اابیا ہی مقابلہ کرتے ہیں جیسا کہ ساحروں نے موئی نبی کا مقابلہ کیا تھا اور بعض نادان ملہم جوتار کی کے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں وہ بلعم کی طرح میرے مقابلہ کے لئے حق کو چھوڑتے اور میں پڑے ہوئے ہیں۔ مگر خدا فرما تا ہے کہ میں سب کو شرمندہ کروں گا اور کسی دوسرے کو بیاعزاز ہرگر نہیں دوں گا۔ ان سب کے لئے اب وقت ہے کہ اپنے نجوم یا

بٹالوی صاحب اور دیگر منکرین کو جالیس روز میں آسانی نشان اور اسرارغیب دکھلانے کے مقابلہ کی دعوت اور اسرارغیب دکھلانے کے مقابلہ کی دعوت

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام منکرین کوعموی طور پر اور مولوی محمد حسین بٹالوی کو خصرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام منکرین کوعموی طور پر چالیس روز میں آ سانی نشان اور اسرار غیب دکھلانے کے مقابلہ کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا۔

''جولوگ مجھے مفتری اور اپنتین صاف اور متی قرار دیے ہوں میں ان کے مقابل پراس طرز فیصلہ کیلئے راضی ہول کہ چالیس دن مقرر کئے جائیں اور ہرا کیے فریق اعدم المعالی مک الت کم الدی عاصل پھل کر کے خدا تعالی سے کوئی آ حافی خصوصیت اپنے گئے طلب کرے۔ جو مختص اس میں صادق نگلے اور بعض مغیبات نصوصیت اپنے گئے طلب کرے۔ جو مختص اس میں صادق نگلے اور بعض مغیبات کے اظہار میں خدائے تعالی کی تائید اس کے شامل حال ہوجائے وہی سچا قرار دیا

با اے حاضرین اس وقت اپنے کا نوں کومیری طرف متوجہ کروکہ میں اللہ جل شانہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر حضرت مولوی محمد سین صاحب چالیس ون تک میرے مقابل پر خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے وہ آ سانی نشان یا اسرار غیب دکھلا سکوں تو میں قبول کرتا ہوں کہ جس ہتھیار سے چاہیں مجھے ذیح کرویں اور جو تا وان چاہیں میرے پر لگادیں۔ و نیا میں ایک نذیر آ یا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا جاہیں میرے پر لگادیں۔ و نیا میں ایک نذیر آ یا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے ذور آ ورحملوں سے اس کی سچائی ظاہر کردے گا۔''

البام ہے میرا مقابلہ کریں اور اگر کسی حملہ کو اب اٹھا رکھیں تو وہ نامراد ہیں اور خدا فرما تا ہے کہ بیں ان سب کوشکست دول گا اور بیں اس کا دشمن بن جاؤں گا جو تیرادشن ہے اور وہ فرما تا ہے کہ اپنے اسرار کے اظہار کے لئے بیں نے تجھے بی برگزیدہ کیا ہے اور زبین اور آسمان تیرے ساتھ ہے جیسا کہ میرے ساتھ ۔ اور تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میراعرش۔'' (تجلیات الہیدروحانی خزائن جلد ۲۰سفیہ ۲۳۸)

# روحانی امور میں مقابلہ کی دعوت

حضرت مسيح موعود عليه السلام نے مخالف علماء كوروحانى اموراور تائيدات ساوى ميں مقابله كى وعوت ديتے ہوئے فرمايا۔

''افسوں کہ ہماری قوم کے مولوی اور علماء یوں تو تکفیر کے لئے بہت جلد کاغذ اور قلم ووات لے کر بیغہ جاتے ہیں گئیں ذرہ سوچے نہیں کہ کیا یہ بیت اور رعب باطل ہیں ہوا کرتا ہے کہ تمام دنیا کو مقابلہ کے لئے کہا جائے اور کوئی سامنے نہ آ سکے کیا وہ شجاعت واستفامت جھوٹوں ہیں بھی کسی نے دیکھی ہے جوایک عالم کے سامنے اس جگا خاص واستفامت جھوٹوں ہیں بھی کسی نے دیکھی ہے جوایک عالم کے سامنے اس جگہ فطاہر کی گئی۔ اگر انہیں شک ہوتو کالفین اسلام کے جمتد رپیشوااور واعظا ورمعلم ہیں ان کے درواز ، پر جانمیں اور اپنے ظنون فاسدہ کا سبارا دے کر انہیں میرے مقابلہ پر روحانی امور کے موازنہ کے گئر اکریں۔ پھر دیکھیں کہ خدائے تعالی میری جماری جانمیں اور اپنے کھڑا کریں۔ پھر دیکھیں کہ خدائے تعالی میری حمیری جمایت کرتا ہے یائیوں ۔'' (ازالہ اوبام ۔ روحانی خوائن جد اسفی عام)

### تمام مخالفین کورؤیاصالحه، مکاشفه، استجابت دعا اورالهامات صححه میں مقابله کی دعوت

'' خالفین کے دل میں اگر گمان اور شک ہوتو وہ مقابلہ کر کے آ زما عقے ہیں کہ جو پچھ اس عاجز كورؤيا صالحه اور مكاشفه اور استجابت دعا اور البامات صححه صادقه سے حصہ وافرہ نبیوں کے قریب قریب دیا گیا ہے وہ دوسروں کو تمام حال کے مسلمانوں میں ے برگز نبیں ویا گیا اور بدایک برا محک آ زمائش ب کیونکدآ سانی تائد کی مانند صادق کے صدق پر اور کوئی گواہ نہیں۔ جو مخص خدائے تعالی کی طرف سے آتا ہے بے شک خداتعالی اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک خاص طور پر مقابلہ کے میدانوں میں اس کی مظیری فرماتا ہے۔ چونکہ میں حق پر ہوں اور دیکھتا ہوں کہ خدا میرے ساتھ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اس لئے میں بڑے اطمینان اور یقین کامل ہے کہتا ہوں کہ اگر میری ساری قوم کیا پنجاب کے رہنے والے اور کیا مندوستان کے باشندے اور کیا عرب کے مسلمان اور کیاروم اور فارس کے کلمہ گواور کیا افریقداور دیگر بلاد کے اہل اسلام اوران کے علماء اوران کے فقراء اوران کے مشائخ اوران کے صلحاء اوران کے مرداوران کی عورتیں مجھے کاذب خیال کر کے پھرمیرے مقابل پر دیکھنا عا بیں کہ قبولیت کے نشان مجھ میں بیں یاان میں۔اور آسانی دروازے مجھ پر تھلتے ہیں یا ان پر۔ اور وہ محبوب حقیقی اپنی خاص عنایات اور اپنے علوم لدنیہ اور معارف روحانیہ کے القاء کی وجہ سے میرے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ تو بہت جلدان پر ظاہر ہوجائے گا کہ وہ خاص فضل اور خاص رحت جس سے دل مورد فیوض کیا جاتا ہے اس عاجزيراس كى قوم سے زيادہ ہے" (ازالداوہام \_روحانی خزائن جلد اصفحہ ١٩٧٨م٥١١)

تمام عیسائیوں کونشان نمائی اور قبولیت دعامیں مقابلہ کی دعوت ''سواگر عیسائیوں کا بیخیال ہے کہ کفارہ سے پاک ایمان اور پاک زندگی ملتی ہے تو ان کا فرض ہے کہ وہ اب میدان میں آئیں اور دعائے قبول ہونے اور نشانوں کے ظہور میں میرے ساتھ مقابلہ کرلیں۔ اگر آسانی نشانوں کے ساتھ ان کی زندگی پاک ٹابت ہوجائے تو میں ہرا یک سزا کامستوجب ہوں اور ہرایک ذلت کا سزاوار ہوں'' (سراج الدین عیسائی کے چارسوالوں کا جواب۔ روحانی خزائن جلد ۱۳ اصفحہ ۳۳۳)

#### آئمة التكفير كوتائيرالهي فيض ساوى اور آئمة التكفير كوتائيرالهي فيض ساوى اور آساني نشانوں ميں مقابله كى دعوت

''(۵) پانچویں علامت اس عاجز کے صدق کی ہیہ ہے کہ بچھے اطلاع دی گئی ہے کہ میں ان مسلمانوں پر بھی اپنے کشفی اورالہا می علوم میں غالب ہوں۔ ان کے ملہموں کو چاہئے کہ میرے مقابل پر آویں۔ پھر اگر تائیدالہی میں اور فیض عادی میں اور آسانی نشانوں میں بھے پر غالب ہوجا تیں توجس کار دسے چاہیں بھے کو ذری جھے منظور ہے۔ اور اگر مقابلہ کی طاقت نہ ہوتو کفر کے فتوے دینے والے جو الہا با میرے مخاطب ہیں بھنے جن کو کا طب ہوئے کیلئے الہام الہی جھے کو ہوگیا ہے پہلے لکھ دیں اور شائع کرادیں کہ اگرکوئی خارق عادت امر دیکھیں تو بلاچون و چراد کوئی کو منظور کرلیں۔ میں اس کام کیلئے بھی حاضر ہوں اور میرا خداوند کریم میرے ساتھ ہے لیکن جھے بیچم ہیں اس کام کیلئے بھی حاضر ہوں اور میرا خداوند کریم میرے ساتھ ہے لیکن جھے بیچم ہے کہ میں ایسا مقابلہ سرف ائمہ الکفر سے کروں۔ انہیں سے مبابلہ کروں اور انہیں ہے کہ میں ایسا مقابلہ سرف ائمہ الکفر سے کروں۔ انہیں سے مبابلہ کروں اور انہیں سے اگر وہ چاہیں بید مقابلہ کروں۔ گریا در کھنا چاہئے کہ وہ ہرگز مقابلہ نہیں کریں گئ

اور ارکتا ہے اس کے لئے فیصلہ کا طریق ہے کہ وہ بھی اور جہنی خیال کرتا ہے اس کے لئے فیصلہ کا طریق ہیہ ہے کہ وہ بھی اپنی نبیت چندا ہے اپنی البامات کسی اخبار وغیرہ کے وَ رابعہ ہے شائع کر ہے جس میں ایسی ہی صاف اور صریح پیشکو ئیاں ہوں تب خود لوگ ظہور کے وقت اندازہ کر ودی بیارہمو لیں گئی کہ کون شخص مقبول البی ہے اور کون مردود البی۔ ورینصرف وہوؤں ہے بچھ ابھوجائے۔

ابھوجائے۔

ابھوجائے۔

کر اس نے علم حقائق ومعارف قرآنی بھے کوعطا کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مطبر بین کی مقابلہ کرسکا علامتوں میں ہے بیجی ایک عظیم الثان علامت ہے کہ علم معارف قرآنی معارف قرآنی میں کے دیم معارف قرآنی ما المطبح ون سوخالف پر بھی الازم ہے کہ جس شاہد ہے۔ کہ معارف قرآن کریم اپنی متفرق کتابوں میں بیان کر چکا ہوں اس شاہد ہے کہ معارف قرآن کریم اپنی متفرق کتابوں میں بیان کر چکا ہوں اس کان روادگتا

مین مربشرطیکه کتابون کی نقل نه جود " (ازاله او بام روحانی خزائن جلد ۳ صفحه ۳۸۳) میان نذ بر حسین ،مولوی بثالوی اور دیگرتمام صوفیان کونشان نمائی ،

لوَّا و كيرليل كه جود قائق علم ومعرفت ابل الله وُ ملتة بين وه كبال تك ان كوحاصل

### پیشگوئیوں اور مباہلہ کے مقابلہ کی دعوت

"بہرطال چونکہ میری طرف ہے آ سانی فیصلہ میں ایمانی مقابلہ کیلئے ورخواست ہے تو پھر مقابلہ ہے دخواست ہوکر خاص مجھ ہے نشانوں کیلئے استدعا کرنا اس صورت میں میاں نذیر حسین اور بنالوی صاحب کوخل پنچتا ہے کہ حسب تحریر میری اول اس بات کا اقرار شائع کریں کہ ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں اور دراصل ایمانی انوار و علامات ہم میں موجود نہیں کیونکہ کیطرفہ نشانوں کے دکھلانے کیلئے بغرض کبرشمنی ان کی

# تمام مذاہب کے پیروکاروں کوقبولیت دعااور ا امورغیبیہ کے میدان میں مقابلہ کی دعوت

''اب اگر کوئی ہے کا طالب ہے خواہ وہ ہندو ہے یا عیسائی یا آر یہ یا یہودی یا برہمو

یا کوئی اور ہے اس کیلئے یہ خوب موقعہ ہے جو میر نے مقابل پر کھڑا ہوجائے۔
اگر وہ امور غیبیہ کے ظاہر ہونے اور دعاؤں کے قبول ہونے میں میرا مقابلہ کر سکا
نو میں اللہ جل شانہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اپنی تمام جائیدا وغیر منقولہ جو سہ ہزار
رو پیہ کے قریب ہوگی اس کے خوالہ کر دوں گا جس طور ہے اس کی تملی موسے
اس طور ہے تا وان اوا کرنے میں اس کوتیلی دوں گا۔ میرا خدا واحد شاہد ہے کہ
میں ہرگز فرق نہیں کروں گا۔ اورا گر سزائے موت بھی ہوتو بدل و جان روا رکھتا
ہوں۔ میں ول سے یہ کہتا ہوں اوراللہ تعالی جانتا ہے کہ میں تیج کہتا ہوں۔ اور
اگر کسی کوشک ہوا ور میری اس تبویز پر اعتبار نہ ہوتو وہ آپ ہی کوئی احسن تبویز
تا وان کی چیش کرے میں اس کو قبول کر لوں گا۔ میں ہرگز عذر نہیں کروں گا۔ اگر
تا وان کی چیش کرے میں اس کو قبول کر لوں گا۔ میں ہرگز عذر نہیں کروں گا۔ اگر

(آ ئىند كمالات اسلام \_روحانی خزائن جلد ۵ سفحه ۲۷ )

مُلَہُم ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو پیشگو ئیوں اور قرآنی معارف میں مقابلہ کی دعوت

"اب جس قدر میں نے بطور نمونہ کے پیشگوئیاں بیان کی میں در حقیقت میرے صدق یا کذب کے آزمانے کے لئے یہی کافی ہے۔ اور جو شخص اپنے تیک ملہم قرار

تین ہزار کے قریب ہیں جواکٹر استجابت دعا کے بعدظہور میں آئی ہیں۔ان میں ہے ولیپ عکھ کے روکے جانے کی پیشگوئی ہے لیعنی مید کہ وہ اپنے قصد ارادہ پنجاب سے نا کام رے گا۔ میر پیشگوئی اجمالی طور پر اشتبار میں چھپ چکی ہے اور صدبا آ دمیوں کو زبانی سنائی گئے۔ای طرح پندت دیا نند کے فوت ہونے کی نسبت پیشگوئی اور شخ مبر على صاحب رئيس كے ابتلا اور پھرر ہائى كى نسبت پيشگوئى۔ بٹالوى صاحب كے مخالف ہوجانے کی نسبت پیشگوئی وغیرہ پیشگوئیاں جن کامفصل ذکرموجب طول ہے۔اگر فریق مخالف کے مولویوں میں کچھ ایمان ہے تو ان پیشگوئیوں کے بارے میں بھی ایک جلسہ مقرر کر کے اول ہم ہے ثبوت لیں اور پھراس کے موافق اپنی طرف ہے پیشگوئیوں کا ثبوت دیں۔اوراگر بباعث اپنی تبید تی کے ان دونوں طوروں مقابلہ ے عاجز آ جا کیں تو یہ بھی اختیار ہے کہ ایک سال کی مہلت پر آئندہ کیلئے آ زمائش کر لیں کسی بڑے جھڑ کی ضرورت نبیں۔ ہریک پیشگوئی جو کسی دعا کی قبولیت سے ظاہر ہوکسی اخبار میں بقیداس کے وقت ظہور کے چھپوادیں۔اوراس طرف سے بھی یہی كارروائي ہوسال گذرنے كے بعد معلوم ہوجائے كەكون مويدمن الله اوركون مخذول اورمردود ب-" (نشان آ مانی \_روحانی خزائن جلدم صفحه ۳۹۲،۳۹۵)

# مولوی محمد حسین بٹالوی کوخوابوں اور قرآن کریم کی روسے مقابلہ کی دعوت

''آ تخضرت صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کداپنی رویا میں صادق تروہی ہوتا ہے جو اپنی باتوں میں صادق ہوتا ہے۔اس حدیث میں آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے صادق کی بیدنشانی تضمرائی ہے کداس کی خوابوں پر بچ کا غلبہ ہوتا ہے اور ابھی آپ

کے میں نے یہی شرط آ سانی فیصلہ میں قرار دی ہاور نیز ظاہر بھی ہے کہ ان او گوں کو بجائے خودمومن کامل اور شیخ الکل اور ملہم ہونے کا دعویٰ ہے اور جھے کو ایمان سے خالی اور بےنصیب سمجھتے ہیں تو بھر بجز مقابلہ کے اور کونمی صورت فیصلہ کی ہے۔ ہاں اگر این ایمانی کمالات کے دعویٰ ہے دست بردار ہوجا کیں تو پھر میطرفہ ثبوت ہمارے ذمدے اس بات کا جواب میال نذر حسین اور بٹالوی صاحب کے ذمہ ہے کہ وہ باوجود وعوى مومن كامل بلكه شيخ الكل بونے كے كيوں اليے شخص كے مقابله ب بھا گتے ہیں جوان کی نظر میں کافر بلکہ سب کافروں سے بدتر ہے اور کس بنا پر پکطرفہ نشان ما تکتے ہیں۔اگر فیصلہ آسانی کے جواب میں بیدرخواست ہے تو حسب منشاءاس رسالہ کے درخواست ہونی جاہئے۔ لیعنی اگراپی ایمانداری کا مجھے دعویٰ ہے تو مقابلہ كرنا جائي جبيها كه آساني فيصله مين بھي شرط درج ہے ورنه صاف اس بات كا اقرار كرے كه بهم حقیقی ایمان سے خالی بیں یا يك طرفه نشان كی درخواست كريں۔ بالآخر بهم بي بھی ظاہر کرنا جا ہتے ہیں کہ بید دونوں پیشگوئیاں میان گلاب شاہ اور نعمت الله ولي كي اس عاجز كے حق ميں حسب منشاء قرآن كريم كے نشان صرح بيں جس ميں سمى دست بازى اورمكر اورفريب كى تنجائش نہيں۔اب اگر كوئى صوفى پر دونشين جو یردہ سے نکلنا نہیں جا ہتا ابقول بٹالوی صاحب اور میرعباس علی صاحب لدھیانوی کے بالتقابل نشان دکھلانے کوطیار ہے تو وہ بھی الی ہی دو پیشگوئیاں انہیں ثبوتوں کے ساتھا ہے حق میں کی گذشتہ ولی کی طرف ہے پیش کرے ہم خدا تعالی کی قتم یاد کر کے دعدہ کرتے ہیں کداگر بیرثابت ہوجائے گا کہ وہ بھی ایسے ہی نشان اور ای درجہ ثبوت پراورالی عظمت کے ساتھ باعتباراہے بعد زماند کے یائے گئے ہیں تو ہم سرائے موت اٹھانے کیلئے بھی تیار ہیں۔اوراس عاجز کی اپنی گذشتہ پیشگو ئیاں جو

#### زريجاري قدرت البي

مباهلين. وان كنتم تعرضون عن المباهلة. فاتونى و امكثوا عندى الى السنة الكاملة.

بالستيم - واگر شااز مبابلد كناره ميكنيد پل نزوم بيائيدوتا سالے كالل نزوم بمانيد -لاريكم بعض آيات حضرة العزه ان كنتم طالبين. وان كنتم تعرضون عن رؤية

تا شارابعض نشان حضرت عزت بنما يم اگر شاطالب حق مستيد \_ واگر شااز ويدن اين نشانها كناره

هذه الايات فلكم أن تعارضوا ني في معارف القرآن ونكات ولن تقدروا عليها

میکنید - پس اختیار ثااست که در معارف قرآن و نکات آن بامن معارفیه کنید به و هرگز برال مکورنخوامید شد

ولو متم حاسرين فانه علم لا يمسه الا الذي كان من المطهرين. فان لم تفعلوا

اگر چه بخسرت بمیرید - چرا که ملم قرآن علم است که بجزیاک شدگان دیگرے را در آن کوچه را بنیست

هذا فعارضونی فی انشاء لسان العرب. فإن العوبیة لسان الهامیة پس اگرای کارنتوانید کرد\_پس درانشاء زبان عرب بمن مقابله کنید\_زیرا که آل زبان البامی است\_و

لا يكمل فيها الانبي او ولي من النخب. وان لم تبارزوا فيها ولن

ووی کر چکے ہیں کہ بی اور آپ در حقیقت آنخضرت سلی الله علیہ وہلم پرایمان رکھتے ہیں۔ اور آپ در حقیقت آنخضرت سلی الله علیہ وہلم پرایمان رکھتے ہیں اور جانے ہیں کہ آخضرت سلی الله علیہ وہلم اپنے قول بیں سچے ہیں تو آؤ ہم اور تم اس طریق سے ایک دوہرے کو آزمالیں کہ بموجب اس محک کے کون صادق خابت ہوتا ہے اور کس کی سرشت میں جھوٹ ہے۔ اور ایسا ہی اللہ جلشانہ قرآن کریم میں فرما تا ہے کھم البشری فی الحج و الدنیا یعنی یہ مومنوں کا یک خاصہ ہے کہ بہ نبست دوسروں کے ان کی خواجی بی نظری ہیں۔ اور آپ ابھی دعوی کر چکے ہیں کہ میں قرآن کریم کے دوسروں کے ان کی خواجی بی نظری ہیں۔ اور آپ ابھی دعوی کر چکے ہیں کہ میں قرآن پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ بہت خوب آؤ قرآن کریم کے دوسے بھی آزمالیں کہ مومن پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ بہت خوب آؤ قرآن کریم کے دوسے بھی آزمالیں کہ مومن موافی خوائن خوائن جا کہ مومن محالی خوائن کی معارف قرآن میں ہے۔ ' (آئینہ کمالات اسلام۔ دومانی خوائن جا کہ انشاء بیر دازی مخالفین کونشان نمائی ، معارف قرآن ، عربی انشاء بیر دازی

#### کا مین تونشان تمای ،معارف قر آن ،عربی انشا اور کتب نولیل کے مقابلہ کی دعوت

"واعلموا ان الله ينصوني في كل موطن ويخزيكم من كل محتضن. وبدائيدك فداتعالي مرااور برميدائي فتح ميد بدرواز بركنارا شارار سواي كرواندرو يسود كيمدكم عليكم يما معشو الكائدين. وان كنتم تؤدريني عينكم فتعالوا انجعل الله

كر شابر شامى اقلند واگرچشم شامراحقير عشار ديس بيائية تا خدارا در ما حكما بيننا او مينكم فتعالو انفقم تحت مجارى الارتدار

وشاحكم مقرركنيم - آى خواجيد - كدوروغ مايا دروغ شاظابر شود - پس بيائيد كه با مبابله

فان اعرضتم عن كلما اعرضنا عليكم. فما يقى عذر لديكم. وشهدتم انكم من الكاذبين.

الحجم من المارين. از بهمه آنچه پیش کردم کناره کنید - پس عذر شاباتی نماند - و شاخود گواه خواميد شد که دروفکو مستید - "

(انجام آئتم روحانی نزائن جلدااصفیہ ۱۸۴۱) مکذب علماء کومباہلہ ،نشان نمائی اور عربی دانی سے مقابلہ کی دعوت

" بیدانی لا اظن ان تحضروا لفصل هذهه القضیة. والرجاء منقطع مرمن یقین نمی کنم که برائے فیصله این مقدمه شا حاضر خوابید شد واز تو واز شال تو درین کاربزرگ

منك ومن اعشالك في هزه الخطه. فكاني استنزل العصم من المعاقل

اميد منقطع است - پي گويا كد من بزبائے گودى را از بلندى كوه با ميخوانم اواطلب الولىد من لاشاقىل. اواستقرى الدهن من الهديد. لوابغى الطيب من الصديد.

یااز زن فرزند مرده فرزندی خواجم بیااز آبن دبمن را تلاش می کنم بیااز زرداب خوشبو واری انبی ارجع البیکم کالمخاطنین. واضع وقتی فبی سوالی می جویم به وی پینم که این خطاامن است که سوئشامتوجه می شوم به وبسوال از محرومان وقت خود را تبارزوا

در و بجرد نبی یا ولی دیگرے ممل نتواندشد- واگر دران مقابله نتوانید کرد پس کتاب بنویسید و من نیز

فاكتبوا كتابا واكتب كتابا لاصلاح مفاسد هذه الايام. ورد النصاري. وفرق اخرى

رمون من مشتل باشد براصلاح مفاسداي زماند ورونصاري وردديگر من عبده الاصنام. وافحاههم بالبرهان النام. وعلينا ان لا نقول فرقد بااز بت پرستان وساكت كردن اوشال بحجت كامل اما بايد كه برچنويسيم شيينا من عند انفسنا و لا انتم من عند انفسكم الا من كتاب الله العزيز العلام

ازقرآن بؤسيم

ولن تفعلوا ذالك ابدا ولن تعطوا عزة هذا لمقام. فان هذا فعل من افعال

وہرگز چنیں توانید کرد۔ وای مقام عزت ہرگز شارا دادہ نخابد شد۔ چرا کہ ای کار از کار ہائے امام وقت است

امام الوقت ومزيل الظلام. الذي ايدبروح من الله وزيد بسطة في العلم

كددوركننده تاريكي است ـ وازروح القدس تائيديافته ـ ودرعلم وبلاغت وسعت واعطى بلاغه الكلام. وان تغلبوا في احد منها فلست من الله العلام. ماصل كروه پس اگر شاازي با ـ در يكي غال شويد پس من از خدا تعالى يستم ـ پس اگرشا

كتاب كامقابله كرنا جاب گارتو وه ذليل جوگار مين جرايك متكبركواختيار ديتا جول كه ای عربی مکتوب کے مقابل رطبع آزمائی کرے۔ اگروہ اس عربی کے مکتوب کے مقابل يركوني رساله بالتزام مقدارنظم ونثر بناسكه ادرايك مادري زبان والاجوعر بي مو فتم کھا کراس کی تصدیق کر سکے تو میں کا ذب ہوں۔ دوم۔اوراگریے نشان منظور نہ ہو۔ تو میرے مخالف کسی سورۃ قرآنی کی بالمقابل تفسیر بناویں بعنی روبروایک جگہ بیٹے کر بطور فال قرآن شریف کھولا جاوے۔اور پہلی سات آیتیں جونکلیں ان کی تغییر میں بھی عربی میں لکھوں اور میرا مخالف بھی لکھے۔ پھرا گرمیں حقائق معارف کے بیان كرنے ميں صريح غالب ندر ہوں تو پھر بھی ميں جھوٹا ہوں ۔ سوم ۔ اور اگر بينشان بھی منظور نہ ہوتو ایک سال تک کوئی مولوی نامی مخالفوں میں سے میرے یاس رہے۔مگر اس عرصه میں انسان کی طاقت ہے برز کوئی نشان مجھ سے ظاہر نہ ہوتو ایک سال تک کوئی مولوی نامی مخالفوں میں ہے میرے یاس رہے۔ مگر اس عرصہ میں انسان کی طاقت ہے برتر کوئی نشان مجھ سے ظاہر نہ ہوتو پھر بھی میں جھوٹا ہوں گا۔ جہارم-اور اگریہ بھی منظور نہ ہوتو ایک تجویزیہ ہے کہ بعض نامی مخالف اشتہار دے دیں کہ اس تاریخ کے بعد ایک سال تک اگر کوئی نشان ظاہر ہوتو ہم توبہ کریں گے اور مصدق ہوجا تیں گے۔ پس اس اشتہار کے بعد اگر ایک سال تک مجھ سے کوئی نشان ظاہر نہ ہوا۔ جوانسانی طاقتوں سے بالاتر ہوخواہ پیشگوئی ہو یااورتو میں اقرار کروں گا کہ میں حبونا ہوں۔ پنجم ۔ اور اگر یہ بھی منظور نہ ہوتو شخ محمد حسین بطالوی اور دوسرے نامی مخالف مجھ سے مباہلہ کرلیں۔ ایس اگر مباہلہ کے بعد میری بدد عاکے اثر سے ایک بھی خالی رہاتو میں اقرار کروں گا۔ کہ میں جھوٹا ہوں پیطریق فیصلہ ہیں جو میں نے چیش ك يس - اور من برايك كوخدا تعالى كى قتم ديتا بول كداب عيد ول ال ان

من المحوومين. واني لم افعل ذالك لو لم يكن مقدى اتمام الحجة من المحوومين. واني لم افعل ذالك لو لم يكن مقدى اتمام الحجة فالع عين عمر ومن تجتوب واظهار الحق على الخاصة والعامة. واني ادعوكم اولا الى المباهلة ومن ثارااول مو يما بلدى فانم \_ إس الرقول نه كنيد

فان لم تقبلوا فادعوكم الى ان يجيني احد منكم لرؤية آيتي ويلبث عندي الى السنة الكاملة.

پس این دعوت ی کنم کرتا سالے کے از ثانز دمن بماند۔ تاکشانم بیند واگر ایں وان لم تقبلوا فادعو کم الی المناصلة فی العربیه. بالشریطه المذکورة والاتیة.

ہم قبول نہ کنید ۔ پس برائے معارضہ زبان عربی میخوانم ۔ بشرطیکہ ندکور است و نیز آئندہ زکرآن خوامدآ ید۔

وان لم تستطيعوا فرادي فرادي. فما اضيق الامر على من عادي. بل اذن لكم ان يجلس بعضكم بالبعض كالناصرين.

اورا گرایک یک طاقت ندارید ایس بر دشمنان خود امر را تنگ نی کنم - بلکه شارا اجازت می دہم که بعض بعض رامددگارشوند."

(انجام آئتم \_روحانی خزائن جلدااصفحه • ٢٥)

# چے طور کے نشانوں میں مقابلہ کی دعوت عام

'' ما سوااس کے میں دوبارہ حق کے طالبوں کے لئے عام اعلان دیتا ہوں کہ اگروہ اب بھی نہیں سیجھتے تو نے سرے اپنی طلی کرلیں۔ اور یا در کھیں کہ خدا تعالیٰ ہے چیے طور کے نشان میرے ساتھ میں۔ اول۔ اگر کوئی مولوی عربی کی بلاغت فصاحت میں میری

(ضميمة انجام آئتم حبلدااصفحة ١٠٠٠ تا١٩١)

# عربی دانی ،قرآنی حقائق ومعارف ،قبولیت دعااوراخبار غیبیه میں مقابله کی دعوت

"اگریسوال پیش ہوکہ تمہارے حکم ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا یہ جواب ہے کہ جس زمانہ کیلئے حکم آنا چاہئے تھا وہ زمانہ موجود ہے۔ اور جس قوم کی صلیبی غلطیوں کی حکم نے اصلاح کرنی تھی وہ قوم موجود ہے۔ اور جن نشانوں نے اس حکم پر گواہی وینی محتم نے اصلاح کرنی تھی وہ نشان ظہور میں آ بچے ہیں۔ اور اب بھی نشانوں کا سلسلہ شروع ہے۔ آسان فشان ظاہر کررہی ہے اور مبارک وہ جن کی آسمیس اب

بندندرين-

میں پنہیں کہتا کہ پہلے نشانوں پر ہی ایمان لاؤ۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر میں حکم نہیں ہوں تو میرے نشانوں کا مقابلہ کرو۔ میرے مقابل پر جواختلاف عقائد کے وقت آیا ہوں اور سب بحثیں نکمی ہیں۔ صرف حکم کی بحث میں ہرا یک کاحق ہے جس کو میں پورا کر چکا ہوں۔ خدانے مجھے چارنشان دیتے ہیں۔

(۱) میں قرآن شریف کے معجز و کے قل پر عربی بلاغت فصاحت کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی نہیں کہ جواس کا مقابلہ کر سکے۔

(۲) میں قرآن شریف کے حقائق معارف بیان کرنے کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی نہیں کہ جواس کا مقابلہ کر سکے۔

(۳) میں کثرت قبولیت دعا کا نشان دیا گیا ہوں۔کوئی نہیں کہ جواس کا مقابلہ کر سکے۔ میں حلفا کہہ سکتا ہوں کہ میری دعا نمیں تمیں ہزار کے قریب قبول ہو چکی ہیں اور ان کا میرے پاس ثبوت ہے۔

(س) میں غیبی اخبار کا نشان دیا گیا ہوں۔ کوئی نہیں کہ جواس کا مقابلہ کر سکے۔ یہ خدا تعالیٰ کی گواہیاں میرے تق خدا تعالیٰ کی گواہیاں میرے پاس ہیں۔اور رسول اللہ عظیمی پیشگو ئیاں میرے حق میں جیکتے ہوئے نشانوں کی طرح پوری ہوئیں

آ سال باردنشان الوقت ہے گویدز میں ایں دوشاہداز پے تصدیق من استادہ اند'' (ضرورت الامام \_روحانی خزائن جلد ۱۳۱۳ صفحہ ۴۹۲، ۴۹۷)

فرمايا-

"میں خداتعالی کی طرف ہے علم پاکراس بات کو جانتا ہوں کہ جودنیا کی مشکلات کے

#### الاختبار اللطيف لمن كان يعدل اويحيف

"ايهاالناس ان كنتم في شك من امرى، ومما اوحي الى من دبى، فناضلوني في اتباء الغيب من حضرة الكبرياء. وان لم تقبلوا ففي استجابة الدعاء، و ان لم تقبلوا ففي تفسير القران في اللسان العربية. مع كمال الفصاحة درعاية الملح الادبية. فمن غلب منكم بعد ماساق هذا المساق، فهو خير منى ولا مراء ولا شقاق، ثم ان كنتم ماساق هذا المرين الاولين و تعتذرون تقولون اناما اعطينا عين رؤية الغيب ولا من قدرة على اجراء تلك العين، فصارعوني في فصاحة البينا مع التزام بيان معارف القران واختاروا مسحب نظم الكلام، ولتسحبوا ولا ترحبوا ان كنتم من الادباء الكرام، وبعد ذالك ينظر الناظرون في تفاضل الانشاء، ويحمدون من يستحق الحماد والابراد، ويلعنون من لعن من السماء، فهل فيكم فارس خذا الميدان، وما لك ذالك البستان، "

(ضمير تبخة گولز ويدروجاني خزائن جلد ١٥ صفحه ٨٥)

لئے میری دعا ئیں قبول ہو عتی ہیں دوسروں کی ہرگز نہیں ہو عتیں۔ اور جو دینی اور قرآنی معارف خفائق اور اسرار مع لوازم بلاغت اور فصاحت کے ہیں لکھ سکتا ہوں دوسرا ہرگز نہیں لکھ سکتا۔ اگر ایک دنیا جمع ہو کر میرے اس امتحان کے لئے آوے تو محصے غالب پائے گی۔ اور اگر تمام لوگ میرے مقابل پر اٹھیں تو خدا تعالی کے فضل ہے میر ابی پلہ بھاری ہوگا۔ دیکھو ہیں صاف صاف کہتا ہوں اور کھول کر کہتا ہوں کہ اس وقت اے مسلمانوں! تم ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو مضراور محدث کہلاتے ہیں اور قرآن کے معارف اور حقائق جانے کے مدی ہیں اور بلاغت اور فصاحت کا دم مارت ہیں اور وہ لوگ بھی موجود ہیں جو فقراء کہلاتے ہیں اور چشتی اور تقاوری اور فادری اور فقراء کہلاتے ہیں اور چشتی اور تقاوری اور فقواور اس فقت ندی اور سہروردی وغیرہ ناموں سے اپنے تئیں موسوم کرتے ہیں۔ اٹھواور اس فقت ان کومیرے مقابلہ پرلاؤ۔ "(ایام اسلی ۔ روحانی خزائن جلد محاصف ک

'' میں تو اب بھی مانے کو طیار ہوں اگر آیت فَالْمَمَّا تَو فَیْنَی کے معنے بجز مار نے اور ہلاک کرنے کے کسی حدیث سے بچھاور ثابت کرسکو یا کسی آیت یا حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مع جسم عضری آسان پر چڑھنا یا مع جسم عضری آسان سے اتر نا ثابت کرسکو۔ یا آگر اخبار غیبیہ میں جو خدا تعالیٰ سے مجھ پر ظاہر ہوتی ہیں میرا مقابلہ کرسکو یا استجابت دعا میں میرا مقابلہ کرسکو یا تحریر زبان عربی میں میرا مقابلہ کرسکو یا اور آسانی نشانوں میں جو مجھے عطا ہوئے ہیں میرا مقابلہ کرسکو یا اور آسانی نشانوں میں جو مجھے عطا ہوئے ہیں میرا مقابلہ کرسکوتو میں جھوٹا ہوں۔''

( تخفدٌ غزنويهـروحاني خزائن جلد٥ اصفحه٥٣٣)

فرمايا\_

''اگرآسانی نشانوں میں کوئی میرامقابلہ کر سکے تو میں جھوٹا ہوں۔اگر دعاؤں کے قبول

ہونے کے بعد آپ لوگوں کے پیراور مشاکخ اور جہتد بدگوئی اور تکفیر ہے بازشہ ویل اور اس عاجز کی صدافت کو قبول نہ کریں اور مقابلہ ہے رو پوش رہیں تو دیکھو کہ میں خدا تعالیٰ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ خدا انہیں رسوا کرے گا۔ اے شوخ چشم اور گری دار لوگو جو کسی شیخ اور پیرزادہ کے مرید ہو۔ بیر میرااشتہار ضرورا ہے ایے مرشد کو جو میرے مقام کو تشلیم نہیں کرتا دکھلا گو۔ اور اگر وہ اس وقت مقابلہ ہے رو پوش رہے تو بقینا شمجھو کہ وہ اپنی مشیخت نمائی میں کذاب ہے۔ مجھے خدا تعالیٰ نے کئی تشم کے نشان دیتے ہیں حورہ اپنی مشیخت نمائی میں کذاب ہے۔ مجھے خدا تعالیٰ نے کئی تشم کے نشان دیتے ہیں جیسا کہ اس میں سے استجابت دعوات اور مکالمات الہیکا نشان اور معارف قرآنی کا نشان ہے۔ سروا ہے تیک وہوکہ مت دو۔ ہرایک کو پر کھواور پھر بچ کو قبول کر و۔ اے نشان ہے۔ سروا ہے بہتروں معیف بندو! خدا تعالیٰ سے مت الرور اپنے بینگوں پر لیٹ کر سوچوا ور اپنے بستروں پر غور کروکہ کیا ضرور نہ تھا کہ ایک دن ہمارے سیداور پیارے دسول صلی الند علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوتی ۔

غافل مشوگر عاقلی دریاب گرصاحبد لی\*شاید که نتوان یافتن دیگر چنین ایام را '' (مجموعه اشتهارات \_ جلد اصفحه ۲۳۸، ۴۳۸) '' خداتعالی اس زمانہ میں بھی اسلام کی تائید میں بڑے بڑے نشان ظاہر کرتا ہے اور جیسا کہ اس بارہ میں میں خود صاحب تجربہ ہوں اور میں دیجتا ہوں کہ اگر میرے مقابل پرتمام دنیا کی قومیں جمع ہوجا کیں اور اس بات کا بالتقابل امتحان ہوکہ کس کو خدا غیب کی خبریں دیتا ہے اور کس کی دعا کیں قبول کرتا ہے ور کس کی مدد کرتا ہے اور کس غیب کی خبریں دیتا ہوں کہ میں ہی کے لئے بڑے بڑے بڑے نشان دکھاتا ہے تو میں خدا کی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ہی عالب رہوں گا۔ کیا کوئی ہے؟ کہ اس امتحان میں میرے مقابل پر آ وے۔ ہزار ہا فالب رہوں گا۔ کیا کوئی ہے؟ کہ اس امتحان میں میرے مقابل پر آ وے۔ ہزار ہا نشان خدا نے محض اس لئے مجھے دیتے ہیں کہ تا دشمن معلوم کرے کہ دین اسلام سچا نشان خدا نے محض اس لئے جھے دیتے ہیں کہ تا دشمن معلوم کرے کہ دین اسلام سچا ہے۔ میں اپنی عزت نبیس چاہتا بلکہ اس کی عزت چاہتا ہوں جس کے لئے میں بھیجا گیا ہوں۔''

(هنيقة الوحي\_روحاني خزائن جلد٢٢صفحه١٨٢،١٨١)

"اب اس اشتہار میں اس جت کو آپ لوگوں پر پورا کرنا مقصد ہے کہ وہ ہی موعود درحقیقت بہی عاجز ہے۔ قرآن کریم کو کھولوا ور توجہ ہے دیکھوکہ حضرت میں علیہ السلام بلاشبہ فوت ہوگئے۔ اور اگر اس عاجز کے بارے میں شک ہوتو ایک فیصلہ نہایت آسان ہے کہ ہرایک شخص آپ لوگوں میں ہے جس کا مرید ہے اس کو اس عاجز کے مقابل پر کھڑ اکرے تا صدافت کے نشان دکھلانے میں وہ میرے ساتھ میرامقابلہ کر سکے۔ اور یقینا سمجھوکہ اگر وہ مقابل پر آیا تو اس سے زیادہ رسوائی ہوگی جو حضرت موئ کی مقابل پر بلعم کی ہوئی۔ اور اگر وہ مقابلہ منظور نہ کرے اور حق کا طالب ہوتو خدا تعالی اس کی درخواست پر اور اس کے حاضر ہونے سے نشان دکھلائے گابشر طیکہ وہ اس جماعت میں داخل ہوئے کے لئے مستحد ہو۔ اور اگر اس اشتہار کے جاری

# فتح کی نوید

حضرت بانی سلسله عالیه احدید نے فرمایا:۔ "بار بار کے الہامات اور مکاشفات سے جو ہزار ہا تک پہنچ گئے ہیں اور آفتاب کی طرح روشن ہیں خداتعالی نے میرے پرظاہر کیا کہ میں آخر کار کھے فتح دوں گااور ہرایک الزام سے تیری بریت ظاہر کر دوں گا اور تجھے غلبہ ہوگا اور تیری جماعت قیامت تک اپنے مخالفوں پر غالب ہوگی اور فرمایا کہ میں زورآ ورحملوں سے تیری سیائی ظاہر کروں گا". (انوارالاسلام صفحة ٥١)